





(وَاقعاتُ شِحضِيَاتُ)

محمرا بوب قادري

الكاليري الما وحيراً باد، كاجي

جي ا



# بنئم لِ الشِّن التَّحَارِ السِّرِي السِّحِمْرِ فِي

| 1                   | تعداد              |
|---------------------|--------------------|
| پاک اکیڈی کاچی      | ناثر               |
| سارون پرلسین لا ہور | مطع                |
| بون ١٩٤٢            | ليريخ اشاعت        |
| ٠١٧١٠٠ -            | تيمت مجلّد         |
| نے کا پت : -        | متدوشان س          |
| بندي رانديا،        | كتاب منزل بنرى إغ- |



#### فهرست مضامين

محدا يوب قا درى (موكف) مولانا غلام دسول تهر مرحوم ط اكثر محمود حسين صاحب وانس چا لنلر، كراچي يونيوسٹی

11

41

تقایب تعام ن مقدمه

#### باب اول پس منظر

#### مفتى محدعوض اوربريي كاجهاد

بس منظر ۲۷ آغازجها د ۲۷ متوکه جها د ۲۹ متوکه جها د ۲۹ متوکه جها د ۲۹ پیدائش و تعلیم ۱۲۹ مفتی مرحوم کا درد د لؤنک ادر مقرآخرت ۲۹ عهدهٔ افغار د درس و تدریس ۲۲ اولاد و احفار ۱۵۹ منظ کی حالت ۲۲۷ اولاد و احفار ۲۲۷ د دمهیل کھنڈ کی حالت ۲۲۷ سرمهیل کھنڈ کی حالت ۲۲۰۰۰ سرمهیل کی حالت ۲۲۰۰۰ سرمهیل کھنڈ کی حالت ۲۲۰۰۰ سرمهیل کی حالت ۲۲۰۰۰ سرمهال کی حالت ۲۲۰۰۰ سرمهال کی حالت ۲۲۰۰ سرمهال کی حالت ۲۲۰۰۰ سرمهال کی حالت ۲۲۰۰ سرمهال کی حالت ۲۰۰ سرمهال کی حالت ۲۰۰

#### تحركي مجابرين برايك نظر

| 41 | حكومت كى معاندان پالىسى | Dr | دوراول            |
|----|-------------------------|----|-------------------|
| 45 | بعض علما مركاكرواد      | 04 | دور دوم وسوم      |
| 44 | و با بی یا ابل صدیت     | ۵4 | مولانا ولايت على  |
| 41 | انگریز یا سکھ           | 01 | مولا ما عنایت علی |
|    |                         | 09 | بغاوت كےمقدمات    |

#### مولوى محاحجف ريقانيسرى

جبزائر انشان كاذندگى 41 4. ابتدائي حالات Ar دبانی تعلیم عِاکض نولیی 41 ا نباله پي سكونت وانتقال 1 m 42 تصانيف 15 تحريب مجابدين سے تعلق ٢٨ 40 كرفتارى ومقدمه

### جهادمنومان گرهی داجود صیای

ا علمان جہا د 1.1 علما رکاکردار 1-0 آغازجاد 900 مجتدلكهنوكياليسي 11. شاه غلام حسين كى شهادت ٩٥ مولوی امیرالدین علی کی دوانگی 111 شابى تحقيقات 94 وزيرك فتشذا نكيزى شهادت 112 99 ا ترات صهبانی 110 مولانا اميرال ين على 1 . . مجابرين كاوند 1.4

#### باب دوم روهیس کهنه

| بايجهارم                         |          | ر كياني | بريلي كي جنك آزادى كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اودهوكابنور                      |          | 171     | بيسنظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سك العد ١٢١٠                     | الحاد    | 1144    | تسلطه تكريز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لايس ۲۱۲                         | 570      | יארו    | اولاوحافظ رحمت خال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ينيك ٢١٨                         | Spr.     | 144     | تواب مجيدخال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فعون كاارًا .                    | مجيى     | 140     | مال بهاصفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لومت ١٩٤٧                        | قيام     | 144     | آعاز انقلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| או בנים אדר                      |          | 1-14    | مكيست خانى بها درخال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ت لکھنو                          | واتعا.   | 149     | تقريعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| שולכט מל אורים                   | لكمثو    | 14-     | فلعت بهاورشاه طفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rrir                             | كاينور   | 141     | قلدُين تحريك كا آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r09                              | مجعالنح  | 141     | شا بجهانپور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| توى جنگ آزادى كى كمانى           |          | 1434    | سقوطبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| صيرالدين برلائس كى زبانى         |          |         | بابسوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ادى كا آغاز ١٤٥٥                 | جنگآز    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| د دلي كى تخرير كا يوامانا ٢٧٥    | كيف      |         | دداتبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لركا محاترا بربرم فال يرحمله ٢٧٥ | مرزاالو  | 144     | مهارینور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| يرالدين كادبل سے فراد ٢٧٧        | مرذانه   | INV     | مظفرنگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بادس قيام ٢٦٤                    | كندرآ    | IAA     | بندشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بنجنا ۲۹۷                        | لكهنوا   | 194     | على كرط مص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الكيفيت ١٠١٨                     |          | 199     | مسرخ آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بدالنسا نيت موذمنظالم ۲۲۸        | نع کے بو |         | The state of the s |
|                                  | - 1      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### باب ششم سقوط دهلی دا،

دہی میں جنگ آذادی کے آغاذ کی کہانی ہوں مولوی رصنی الدین بدالونی کی زبانی بہادر رشاہ کا کورٹ ایڈرمنظریش بہس بہادر رشاہ کی گرنداری ادرانجب ہم بہر ساہر ردن کا قتل سہر ساہر ردوں کا قتل سہر امرار دروسار کا فائت ہم سہر کتب فانوں کی بربادی کا مرشیہ مدرسوں اور خانقا ہوں کی دیرانی مرزا غالب کے قسام سے مرزا غالب کے مر

#### بابهفتم

سقوطدهلی (۱)

نواب مصطفی خان شیفته کا دهیت نام ۳۸۳ جهاد کا فتوی ا دراس کے مفتیان کرام ۷۰۰ خانقاه ست ه حقانی ددلی ) کی حقیقت

بها درشاه طفری ا و لا و اور ۱۹۱۸ اسیران رنگون و مولمنین ۲۷۸

لكعنوس كيعانبيول كامنظ ٢٦٩ ايب برباد مشره حويلي كاذكر ٢٧٩ مرزانظام الدين كانتظام ٢٤٠ مرزا نفيرالدين تخفيلدارددياباو ٢٤١ حيدد كرط هر محمد عيس ١٨٧ جودهرى على بخشكا مرفزاز احدير حمله ٢٠٠٢ مرزا نصيرالدين كاتلوني مينجيا ٢٧٢ انقل بيول سے مفایلہ ۲۷۳ حاكم عدالت ديوانى صدرسے ملنا س٧ مرذا نفيرالدين كايتيكا دمقريهنا سهر شهزاده فیروزشاه آگره ی سم مكھنوكى بربادى كابىيان ٢٢٧ ایک بم عصرو قائع نگار کے قلم سے

بابيخم

روميل كمندكة خرى مرك

نواب رام پدرک انگریز دوستی ا ور شهراده فیروزشاه کی جدوجهد ۲۸۰۰ موکرد مکراله ۲۸۳ بریل کا آخری مورجب ۲۸۸۰ مونوی احمدالندشاه کی شهادت ۲۹۸

حكيم أحسن التدخال ا قتباسات اخبار ، جشمه فنفن لا مهدر- ۸ ما ئتوب انقلابيان بنام شهزاده فيروزشاه الهم كتوب مجسط يبط حيدراتا با دسنده بنام کشنرسنده سرم ىمتوب الجينزحيدة بادسنده-٢٨ ىكتوبى ففيه دا تتباس ) M/ (1) متوب خفيه دانتباس) 149(Y) مكتوب خفيه (اتتباس) Mai (m) مكتوب خفيه 791 دمتعلق لياقت على المآبادي) اعلان الغام بابت گرفتاری موبوى احدالتُّرشًا ه عصنى داج مكنائك سنكهرساكن يوايال بابت خرخواي مسركار استنتهارمعانی ملکه وکورید ، ۱۹۷ ملك گزاشت مكان ميرمحد ٢٠٥٠ دایم جا مع محددیلی) عكم نام گزاشت مكان بيرمحد ٧٠٥ (امام جامع مجدد بل) يروانه نبام سرى محداد سف فال رجادُره) ٥٠٠ سندات خرخوای مرزا غلام مرتصنی ۸۰۵ ومرزاغلام قادرساكن قاديان

جزائرًا خطمان ونكو بارسي مسلمانوں کی علمی خدمات 149 مولانا نضلحق خيرا بادى MYZ مفتى عنايت احد كاكوروي MA مفتى منظركرتم دريابادى MM مفتى سياحد برلموى ro. مولوى اليب خال كيفي ral' حين خال 404 نواب قادرعلى خال MON منتى اكرزمال 500 منيرشكوه آبادي 404 مداوي فحد حعفر كقانيسري M09 قاصى سرفراز على 409 بابهشتم

باب هستنتم چندنادر ستاویزیل درتحریرا بندانادر ستاویزیل درتحریرا

اشتهارجلستائید دین متیں بریل ۲۰۲۸ کمتوب مودی سرفرازعلی اعلان جہاد سولوی ایا قت علی الدام بادی (۱) منظوم اعلان جہاد مولوی ایا قت علی الدام بادی اعلان جہاد مولوی ایا قت علی الدام بادی (۲) منشور (۲)

مكتوب ميررجب على ارسط عاه سنام

| 4.1   | بولانا محدمظرنا فوتوى         | 612      | سندات خيرخواې بركت على فال       |
|-------|-------------------------------|----------|----------------------------------|
| 1.4   | مولوی محدمشرنا نوتوی          | لى       | سندات خرخوا می مولوی ا مدا وا لع |
|       | مسيم مرزاع بدالا مدعطار الدول | DIM      | و بني كلك طر                     |
|       | APPLEASE TO LOCAL             | 5        | بردانه جات باب العام خيرخوا م    |
| 411   | ت بیات                        | DIA      | سرسيدا حدخاں                     |
|       |                               | מדד      | محفرخرخوای بابت گودنمنط          |
| واستى | ان استخاص کی فہرست جن کا ذکرح | يلوى ١٢٥ | المدار كخطوط مولى دردليق م       |
|       | کیاگیاہے۔                     |          | بابنهم                           |
| 1-4   | مولوی ابوالحسن فرنتی محلی     |          |                                  |
| 0     | حافظ ابوالموندّ فال           |          | شفصیات                           |
| 4 1   | مولوی احدالٹرصادتیوری         | 049      | بولوی احدالنزشاه                 |
| ٥.    | مولوی اجمد صنع شی تنوجی       | ori      | مولوى مرفرانه على الم المجابرين  |
| - 8   | آدیز بگ                       | OM       | مولوى فعيض احديدالوني            |
| . 0   | ا ساس الدين                   | 041      | مولانا كفايت على كاتى            |
| 70    | مولوی اسدعلی خال              | 044      | بولوی سینفنل حق                  |
| 40    | ا مام الدين كوتوال            | 04.      | تاه حن عسكرى                     |
| IAL.  | طاجی ا مدا دالنرمها جرمکی     | DLH      | مولوی لیافت علی اله ۲ با دی      |
| 017   | خان بها دربركت على خال        | 049      | مولوی تطب شاه برای ک             |
| 1-4   | مولوی بر بان کی زنگی محلی     | DAT      | منىشى دىمول كخبش كاكوروى         |
| ^^    | سروار يجفيل سنگھ              | DAD      | احدخال کھول                      |
| 150   | نياز محمد خان                 | 014      | مولوى عبدالقا در لدهيا لوى       |
| 7-1   | نواب يخبل حسين طال            | 094      | مولوى حكيم سعيدالله فادرى        |
| 1-1   | مولوی تراب علی تکھنوی         | 099      | شنخ خيرالت مجابد                 |
| 193   |                               |          |                                  |

| r 44  | خال بہادرعنایت حسین خال     | 1-4 . | مولوی حسین احدملیح آبادی   |
|-------|-----------------------------|-------|----------------------------|
| 1.1.  | غلام ابام شہید              | 99    | مولوی فادم احرفرنگی محلی   |
| INA   | غلام حيدر بدايوني           | 119   | نواب خان بها درخال         |
| 110   | حكيم غلام مخف خا ل شيخوادري | 100   | مولانارحمت التركيرانوى     |
| 1-6   | مولوی نفنل رسول بدایونی     | INT   | مونوی دستنیدا حدکنگوی      |
| 244   | گرسیلتے                     | ۲.۲   | مولوی رصنی الدمین بدایونی  |
| 1.4   | مولوی محبوب علی د بلوی      | 11    | مختى سردارخال روسله        |
| Ir-   | مولانا محراحس نا نوتوی      | irr   | حكيم سعادت على خال         |
| ~ ~ . | مولوى محد مخبنى بدا يونى    | 1.0   | مفتى سعدالتُدمراداً بادى   |
| 1.4   | مولوی محدشاه دلموی          | 274   | حكيم سعيدا لدين بدايوني    |
| 149   | حا فيظ محد ضامن مقانوى      | 10.   | مولانًا سلامت التُذكشفي    |
| 74    | مولوى محدعتمان برطوى        | 464   | نوابسيف الترخال            |
| 14    | نواب محد على خال            | r9    | يشخ شرف الدين              |
| 141   | مولانا محدقاسم نا نوتوی     | ILA   | مولانا يشخ محد متعالوى     |
| .6.6  | بيرجى محدلوسف رجادره)       | 100   | ملك صاحب فال أوان          |
| 191   | مولوى مظفر على (كول)        | ٥٠    | نواب صديق حسن خال          |
| 111   | مكيم عنظم على خال (آنولن    | 91    | مولاناعدالجليل دكول)       |
| rra   | حكيم ممتاز الدبن بالوني     | 99    | مولوى عبدالرزاق فرنتى محلى |
| 10 1  | مولوی منیرخال جہادی         | ۱۳۰   | مولوى حكيم عيدالغفور       |
| 44    | لاردميو                     | r.0   | مولوى عزيزالدين بدايوني    |
| 40    | <b>まりじい</b>                 | rrr   | عظيم الندخال               |
| 194   | مولوی سنیم الله دکول)       | ral   | سينخ على مخبش              |
| 19.   | شاه نظام الدين برطوى        | rr.   | مولوى على خبش بدايوني      |

## تقريب

محمد ايوب قادىى

جنگ آزادی محصل عمر با قاعدہ اورمنظم جنگ تھی جو انگریزی اقترار سے محصکادا حاصل کرنے کے لئے لائ گئے۔ تشمت کی بات کہ انگریز اس میں کا میاب ہوتے ا در النهول نے بالحضوص مسلمانوں سے نا قابل بیان انتقام لیا اس جنگ بیں بادشاہ وارا د وسار، علمار، سنعوا ، حکمار، ا دبار، فنكار، زمينداد، عوام، بوط صعے، جوان، مرد، عورت، مبرى نے حقۃ لیار

جنگ آ زادی محد اء کے موصوع ہرا نگریز دل نے بہت کچھ لکھلے شاواء میں صرف انگریزی زبان میں لکھی ہوتی کتا ہوں کی ایک کمآ بیات لعبنوان

The Revolt in India, 1857-58

ολ τοπίσο Μ. Ladendorf (Zug. Switzerland).

ست تع ہوتی ہے جس میں اس موصوع پر (۹۹) مطبوعات ، مخطوطات ، مقالات اورا خبارات کو شاس کیا گیا ہے ان می مطبوع کتب ( ۱۹۳۱) میں (۱۹۳) منتخب مقالات اور (۱۲۰) مخطوطات واخبارات مي ظاهر هاكداس وعنوع يرا نكريزى ذبان ي انجمى ورموا دسوكار

مئى محمد اس جنگ آ زادى كوسوسال بورسے ہوتے اس موقع پرجمغیر پاک ومبندس اس موضوع پرمخلف اوگوں نے لکھا بھادت میں اس موضوع پرانگریزی زبان مي جوكام بواب اس ك تفصيل درج ذيل ب سب سيديم اس كاذكري سك

جوسرکاری سطے پر ہولہ۔ مرکزی وزارت تعلیم ور براڈ کاملنے کے طرف سے مندرجہ ذیل کم بین شائع ہوئی۔

- (1) 1857, By S.N. Sen, (Delhi, 1957).
- (2) The great rising of 1857, (Delhi, 1958).

#### اسی طرح اترپر دلیش (یو-پی) مدھیہ پردلیش دسی۔پی) بہارا در کمبتی کاھوبائی حکومتوں کی طرف سے بھی مندرجیہ ذیل کہ آب شائع ہوئیں۔

- (1) Freedom Struggle in Utter Pradesh.
  6 Vols. (Lucknow, 1957-61)
- (2) The History of Freedom Movement in, Madhya Pradesh (Nagpure, 1956)
- (3) A History of the Freedom Movement, Vol. I. (Bombay, 1957)
- (4) History of the Freedom Movement in Bihar, 3 Vols (Patna, 1957-58)

#### اب ہم ان كومششوں كا ذكر كرتے ہي جوا نفرادى طور برعمل ميں آئيں۔

(1) The Sepoy Mutiny 1857.

by Haraprasad Chattopadhyaya (Calcutta, 1957)

(2) Civil Disturbances during British rule in India.

by Chaudhuri Sashi Bhusan, (Calcutta, 1955)

- (3) Civil rebellion in the Indian Mutinies, by C.S. Bhusan (Calcutta, 1957)
- (4) Theories of the Indian Mutiny, by C.S. Bhusan (Calcutta, 1965)
- (5) Rebellion 1857, by Puran Chandra Joshi (Delhi, 1957)
- (6) The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1957. by Remesh Chandra Mujumdar (2nd. ed.) (Calcutta,

- (7) The Mutiny and British land policy in North India by Jagdish Raj (Bombay, 1965)
- (8) 1857 in Bihar by Choudhuri Pramab Chandra (Patna, 1957)
- (9) The Rebellion of 1857 (Assam)
  by Benudhar Sharma (Calcutta, 1958)
- (10) 1857 in Jabalpur by R. M. Sinha (Jubbulpore, 1957)
- (11) Biography of Kunwar Singh and Amar Singh by Kalikinkar, K. Datta (Patna, 1957)
- (12) Nana Sahib and the rising of Cawnpore (Oxford, 1963)
- (13) Bahadur Shah II and the war of 1857 in Delhi

by Agha M. Husain (Delhi, 1958)

(14) In 1857,

by Kavalram Modhava Parikkar (Amedabad, 1957)

(15) Nana Sahib Pashwa and the fight for freedom.

By Anand Swarup Misra, (Lucknow, 1961)

مجارت میں اس موصوع پرار دومیں جو کہ بیں شائع ہوئی ہیں ان کی تفصیل یہ بے عصارت میں ان کی تفصیل یہ بے عصارت کے عدار شعراء را مدا دصابری عصادع کے غدار شعراً را مدا دصابری عصادی کے غدار شعراً را مدا دصابری کی محادث اخبار اور در دستا ویزیں دعتیق صدیقی جنگ آزادی محمد میر خوشد یا محمد کے اور در دستا ویزیں دعتیق صدیقی جنگ آزادی محمد میر خوشد یا

مصطفے رصوی سن سادن در سدر لال ) جنگ آزادی اور لکھنو رفور الحسن باشی )
علائے مندکا شاندار بماضی جلد چہارم دمحرمیاں ) ماثر دلاوری (ابرار فاروتی) نوائے ازادی دعبدالرزاق قریشی ) انتظارہ سوستاون کا آدیجی دوز نامجیہ دعبداللطیف مرتبہ خلیق نظامی نیز اخبارات ورسائل کے فاص ممبر اجنگ آزادی محصله کی صدسالہ یا دگار کے موقع پر پاکستان میں سرکاری مسطح پرکوئی کام نہیں ہوا۔ وزارت اطلاعات نے ایک دو محقرسے محفلط شن تح سطح پرکوئی کام نہیں ہوا۔ وزارت اطلاعات نے ایک دو محقرسے محفلط شن تح کردیتے تھے۔ انفرادی طور برالبتہ نبعن لوگوں نے کام کیا حبس کی تفصیل درجے ذیل ہے۔ کردیتے تھے۔ انفرادی طور برالبتہ نبعن لوگوں نے کام کیا حبس کی تفصیل درجے ذیل ہے۔ The man behind the War of independence 1857.

By S. Lutfullah

کھٹائے (غلام رسول ہمر) سے ہے۔ کے مجا ہد غلام رسول ہمر) ہادرتناہ طفر اوران کا عہد در تسیس احمد حجفری واجد علی شاہ اوران کا عہد در تسیس احمد جعفری) اکھٹارہ سوستا ون رسیاں محرشفیع ) شنا ہیر حنبگ آزادی و مفتی لنطا الشر شہابی) مولانا فیصن احمد بدالیونی ومحد الیوب قا دری) بدالیوں کھٹ ہے میں (محرسیال بدالیونی) نواب فال بہا در فال مصطفاعی بدالیوی) اورا خبارات و کسائل کے فاص بخر بدالیونی نواب فال بہا در فال مصطفاعی برایوی) اورا خبارات و کسائل کے فاص بخر کسیسال الکین حقیقت یہ ہے کہ انھی کام کا آغاز ہواہے اوراصل کام باتی ہے جنگ آزادی کھٹ کی تیا تیا ہے جنگ آزادی کھٹ کی تیا تیا ہے کہ انھی کام کا آغاز ہواہے اوراصل کام باتی ہے جنگ آزادی کھٹ کی تیا تیا ہے کہ اور اور ذاتی ذخیروں میں محفوظ ہے اور سرے کتب فانوں عبا تر کھڑ رہ ب مالت میں دبا بڑا ہے ضرورت ہے کہ مطبوعہ بہت سا مواد نظیر مطبوعہ اور خیر مرتب مالت میں دبا بڑا ہے صرورت ہے کہ مطبوعہ بہت سا مواد نظیر مطبوعہ اور خیر مرتب مالت میں دبا بڑا ہے صرورت ہے کہ مطبوعہ بہت سا مواد خیر مطبوعہ اور خیر مرتب مالت میں دبا بڑا ہے صرورت ہے کہ مطبوعہ بہت سا مواد خیر مطبوعہ اور خیر مرتب مالت میں دبا بڑا ہے صرورت ہے کہ مطبوعہ بہت سا مواد خیر مطبوعہ اور خیر مورت ہے کہ مطبوعہ بہت سا مواد خیر مطبوعہ اور خیر مورت ہے کہ مطبوعہ بہت سا مواد خیر مطبوعہ اور خیر مطبوعہ بہت سا مواد خیر مور میں ہو اس میں دبائیں کے دور سے کہ سائل کے دور سے کہ مور سائل کی دور سے کو مور سائل کا کی دور سے کہ بیا ہے کہ دور سے کہ مور سائل کی کھٹ کے دور سے کہ بیا ہے کہ دور سے کو دور سے کہ دور سے کا میا کہ مور سے کہ دور سے کور سے کہ دور سے کہ دور سے کور سے کور سے کور سے کر سے کور سے کہ دور سے کے دور سے کہ دور سے کہ دور سے کور سے کور سے کور سے کی میں سے کہ دور سے کہ دور سے کور سے کہ دور سے کی کی کور سے کور سے کہ دور سے کی کور سے کی کی کور سے کی کور سے کر سے کہ دور سے کی کور سے کی کور سے کی کی کور سے کی کی کی کور سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے ک

اله مكومت پاکستان نے آدیخ تحریک آزادی کیصفے کا ایک منصوبہ سے 1 ایم اور قرآ ف ایر میں اور اللہ اللہ میں اور کا ایک منصوبہ سے 1 ایر بیرس اور بدازاں پاکستان مٹا ریکل موسائی کے میرد کیا تھا جرآج تک مکمل نہیں ہوا ہے۔

سے مفتی انتظام النّد شہائی مرحوم نے مولان نضل حق خیراً ادی احدالنّد شاہ مداس اور بہا درشاہ طفر دغیرہ بریمی حجود کے حجود کے تعارف میفلط کی مصلے۔

ا ورغير مطبوعه كتابول، ريورتول، ڈائريول، يا دواشتول، خطوط ا ور دومرے كاغذات كى جھان بين كى جائے۔اسى طرح مندوباكستان كےكتب خانوں اور قديم خاندانوں س معى بعض اليے نوا درمحفوظ مي كرجن سے بالواسطر يا بلا واسطراس تح كيب بر ردستی بڑتی ہے لکیناس سے بھی زیادہ السی کتابوں ادر نوسستوں می محفوظ ہے جہاں ذمن کم رجوع ہو آہے سفوار کے دوا وین بیاضیں، مثنویاں انشاراور خطوط کے مجوعے ، اورا و، وظالف کے کشکول ملفوظات سوائع عمر مالیا ورخودنوشت وقائع بهي غور سے د سجھنے چا ہئي ا ورمتعلقہ موا دک تلاش کرنی چاہئے ملکے علمی و تحقیقی اداروں، لو نورسٹیوں رخصوصًا شعبہ اے تاریخ ) کواسی ذمہ داریال ہجاننی عائن ادر تاریخ القلاب عدائه براید منصوبے کے سخت تحقیقی کام ہونا چاہتے۔ ايك الخ حقيقت كى طرف اورا شاره كرنا مقصود ب كرجنگ آزادى عهدایر ا در تخریک آزادی براین قوی زبان اردوی دا فرلط محرم تیاکپ جا کے مجمود کے طرف سے والنتہ یا نا والنتہ غفلت برتی کئی ہے ا ورجس کے نتایج ہم اپنی آنکھوںسے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے تیام کوخیرسے چوکھائی صدی آہنی لكين ا فنوس كريخ كيداً ذا دى كى تاريخ منوز يا يتحيل كونه لينج ملى - نتى نسل كو تومى زبان میں اس لٹر سیحرکی اشترصرورت ہے۔

را تم نے ملے فائے سے اس موضوع برنکھنا شروع کیا مختلف مقالے مشاشع ہو کہ علمی وا دبی طلقوں میں لیسندیدگی کی نظرسے دیجھے گئے متی سے 194 میں صدسالہ برسی کے موقع برجنگ آزادی عفائلہ کے ایک گنام مجاہد مولانا فیصن احمد بدا ہونی "کے حالات لکھ کرشا تع کئے۔

خیال تھاکہ اس موصنوع پرعلمی وتحقیقی اندازی ایک مفصل کتا ب محمی جاتے غدا کا شکرہے کہ ایک عرصے کے مطالعہ اور کو مشتش کے بعدیہ

اے ملاہ میں پاکستان مطار کل سوسائی سے انگریزی زبان میں محمد میر ایک کتاب شاتع ہو تہے۔

کآب سیش کی جادہی ہے اس کتاب کی تیادی میں ہم نے برصغرباک ومہند کے البحض مشہورسرکاری نغیر مرکاری اور ذاتی کتب فانوں سے استفادہ کیا ہے مرحوم مولانا غلام رسول مہسرہ اور ڈاکھ محمود حسین صاحب کا شکریہ اور ڈاکھ محمود حسین صاحب کا شکریہ اوا کر ڈاکھ محمود حسین صاحب کا شکریہ اوا کر نامجھی ا بنا ونسرض سمجہتا ہوں جنہوں نے تعادف اور مقدم رکھے کر میری ہمت ا ونسزاتی ونسریاتی۔ فقط

محداليب قادرى

### لعادف

#### جناب مولانا غلام رسول مبرر الابور

عهداء كاجنك آزادى كے مقلق الكريزى اورار دوسي مطبوعات كابہت برا ذخره ذائم بوحيكاب. كم وبيش يجاس سال تك صرف وى لفظ انكاه دينا كے سامنے رہا جو اجبنى انگریزی حکورت كی مصلحتوں مے لئے ہرا عتبارسے ساز گارکھا اگرچەلبض چیزیں خود انگریزوں کے قلم سے بھی اس کے خلا ن شائع ہوئیں انھے۔ رنت رنت دوسرا نعظ نگاه انجونا شروع بوالسكين تمام احوال ووقائع يرقوى اندازمیں غور و فکر کا واضح آغازاس وقت سے مواجب اجبنی حکومت خستم موگی ا دراس کی جگہ دوآزا دوطنی حکومتوں نے سنجال لی کھریے دریے حجودتی بڑی کتابیں شائع ہوتی رمیں جن میں سے ایک کتاب کو سی ایک کتاب کو سی ایک کا باکو سی کا دیا گیا اگرچه وه کھی لعض اعتبادات سے سراس غیرمتوازن اور غیرمعقول تھی۔ ان کتابوں میں السي يمي مي جن كا تعلق محض كسى خطے يا علاقے يا مقام يا فردسيب اورالسي مجى ہیں جن میں بورے سنگامے کی داستان وقالع سلحجا کرسٹیں کی گئی ہے۔ ا اس حقیقت سے کون اخلاف کرسکتاہے کہ ابھی بہت سی حیب زیں اشاعت طلب بس حبني اس منكام يحيثم ديدها لات كام قع كهاجاسكة بحضدا جلنے لیے کتنے مرتبے ہوں گے جمختف اصحاب نے جا بجامرت کے ہوں گے مگراجنی حكوست كى كاميا بى كے بىر مبلاا متياز، ظلم وجور، جرو تشدوا ورانتقام وعدا وت كا اليه طوفان بيامواككسى كوكوئى منظرعام برللنے كا حوصلى ندر بإيهال تك کہ دلانا فصل حق خیراً با دی مرحوم ہے مرتبہ حالات بھی چھٹے ہی رہے، چھٹپ مذیکے حالا تکه ان میں سٹاید ہی کوئی بات الیبی موجوخطرناک سمجی جاسکتی تھی۔ صروری

ہے کہ جہاں جہاں سے کوئی حیثم دید دستا دیزاس ہنگلے کے متعلق مل سے اسے مناسب طریق پر جھیا یا جائے تاکہ ارباب فکر دنظر کو بورے ہنگلے کے بارے میں مہاسب طریق پر جھیا یا جائے تاکہ ارباب فکر دنظر کو بورے ہنگلے کے بارے میں مہتر ومحکم تررائے قائم کرنے کا موقع ملے نیز اجبنی حکومت کے یک طرفہ بیانات کی تردید مستن طریق پر کی جاسکے۔

مجھے خوشی ہوئی کہ میرے عزیز وفاضل دوست محدالیب صاحبة دری کے جہ اس سلسلے میں یہ کتاب مرتب فرمائی ہے لیجنی جنگ آذادی کہ گئے۔ وا تعات و شخصیات "اس کے تعادف کے لئے یہ چندسطری لکھ دیا ہوں حالا نکہ قاوری صاحب علم و فضل ، وسعت و دفت نظرا در شہرت تحرید تصنیف کے اعتبار سے میرے یا کسی دوسرے صاحب کے تعادف سے کا ملاً بے بنا ذہیں۔ یہ کتاب نوا بواب پر شتمل ہے پہلا باب صرف لیس منظر یا تمہید تک محدود یہ دوسرے باب کا تعلق رومیل کھنڈ کے حالات سے ہے تیسرے کا دوا ہو گئگ وجمن کے حالات سے ہے تیسرے کا دوا ہو گئگ وجمن کے حالات سے ، چوکھے میں کان لور اور لکھنڈ کے وقائع بیش کے گئے میں یا نور ورس کے الی ایس کے حالات اور دوسرے صروری کو الف ترتیب دیتے گئے میں ، آ کھویں باب میں کھرائے سے متعلق لبحن نادرا ورقیمتی دستا ویزی ور بیس بیس کے گئی میں ، نوان اور آخری باب اس میں گا کہ عظیم کی لبض ممتاذ میں متحقیق کے میں کا دوا ہو تا ہوں کے میں اور اور آخری باب اس میں گا کہ عظیم کی لبض ممتاذ متحقیتوں کے موال کے بر شخصتوں کے موال کے بھوٹ کے بر شخصتوں کے موال کے بر سے موال کے بر شخصتوں کے کے بر شخصتوں

خصوصیت سے قابل ذکرامریہ ہے کہ ہر حصے میں ایک یا ذیا دہ الیے ہرقع ایک جسے میں ایک یا ذیا دہ الیے مرقع آگئے ہیں جہنہ یں جہنم دید بیا نات کہنا چاہیے مثلاً بمیلی کے مالات میں مرزا لفیرالدین اور تولف کے بیانات دفارسی مع ترجمہ، ککھنٹو کے حالات میں مولوی رضی الدین بدالونی کے وقائع دل پذیر کے بیانات، دلیا دین جدر آباد سندھ کے متعلق مختلف اصحاب کے بیانات، دستا ویزوں میں حیدر آباد سندھ کے متعلق مختلف اصحاب کے بیانات بہایت اسم ہیں۔

کتاب بجلئے خود کھی ہرا سبار سے اہم اور مفید معلومات کا ایک لیمبیرت افروز کنجیبنہ ہے لیکن ان متعدد حیثم دیدم وقعوں اور دستا ویزوں نے اس کی اہمیت میں دوجند اضافہ کردیاہے۔

محداییب صاحب قادری کو قدرت نے علمی نوادری کا دش و بیجو کاپایزه دوق عطاکیا ہے ادروہ قیمتی حبیدی فراہم کرکے انہیں حسن تربتیب سے بہش کرنے کا خاص سلیقہ سکھتے ہیں۔ ان کی متعدد لقمانیف علمی هلقوں سے سند متبول حاصل کر حبی ہیں اگر حب میری یہ مختقر سی مختصری سبنی نظر کتا ہے کہ تعاد یہ تعاد نہ طور پر شائع ہور ہی ہے لیکن حقیقتًا میری زبان پر لے اخت یادیہ شعر جاری ہے۔

حکایت از قدآل یار دل نواز کشیم برای افسانه مگرعم خود درا زکشیم

بهر

مسلم طاؤن لا بور ١٥ حولاتي ساع ١٩ ء

#### مقلامه

#### جناب داكرمحودسين صاحب والس عانساراي يزيرى

المحالا برصیخر مند و پاکستان کی آریخ کا ایک ایم مال ہے جس طرح کیف سے بخیف جبم بھی شدید بھاری کی صورت ہیں ایک ند ایک مرتبانی ساری آوا ایوں کوسمیٹ کومرف کو دفتے کر فیے لئے بوراز درصرف کر دیتا ہے کم و بنی الیساہی واقعہ علی میں بیش آیا جب کہ مند و پاکستان کے لوگ جو اندرونی زوال اور مرونی نسلط کی دوہری مارسے لیس چکے تھے ایک مرتبہ مجم منظم ومتحد ہوئے اورا نہوں نے احمینی اقتدار کے جوئے کو کا ندھے سے اتار محصینے کے لئے غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ افوس ہے کو غیر ملکی غلبے کے خلاف عوام کے اس مقدس جہاد کو مخالفین نے ایک محقوط تحد بناورش منظام مراغدر نہ جانے اور کھتے الیے حقیر طاقت کا منظام و حقیر طاقت کا منظام کے ایک مقدس جہاد کو مخالفین نے ایک مقدس جہاد کو مخالفین نے ایک معلومات کا منج موں لئی بلا شبدان میں سے اکثر ذاتی یا قومی مفاد کے میش نظر خالئے گئے ہیں۔ اور ایک منظومات کا منبخ موں لئین بلا شبدان میں سے اکثر ذاتی یا قومی مفاد کے میش نظر خالئے گئے ہیں۔

معقد المرائ المرائ المعانی موتی ہے اس کا بڑا سبب یہ رہا کہ جہ اس کا بڑا سبب یہ رہا کہ جہ ہے ہوئے حالات میں عرصے تک جنگ آزادی کے مشارکین وشا بدین کرنے ممکن منعقاکہ وہ واقعات کی صبحے تصویر سیشیں کرتے نظلم واستبداد کے خلاف جہاد میں بارجانا آریخ میں کوئی ان موتی بات نہیں لیکن انگریز حاکوں نے جہان کوان کی ناکامی کے لجد جب ظلم وستم کا نشا نہ نبایا اس کی مثال کم ملے گی۔

مجان وطن کے فلا ن طرح طرح کے بہانے بنلتے گئے اوراکٹر بہے بنیادالزام سکاکرانہیں سنگینوں کا شکار بنایا۔ انگریزوں نے جس طرح سیارت میں بصغرکے عوام برستم و صلت اسی طرح علمی طور بریمبی عوام کے اس جہاد حربیت کی وقعت کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی۔ اس کو محض غدر سے تعبیر کیا گیا گؤیا یہ ایک معمولی سٹورش تھی جو نوج سے اکھی اور نوج ہی ہیں دب کررہ گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ آغاز تو الساہی ہوا جسیا کہ اکثر بیبان کیا جا آ ہے لیبنی یہ کہ مندوستانی فوجیوں کو لینے حکام کے ساتھ متعدد شکا سیس پیدا ہوگئی تھیں جو رفت رفتہ عام فوجی بے مبنی کا باعث بن گئیں۔ یہی وہ بے مبنی اور بے اطمینانی ہے جو سے شکاء میں جنگ کی صورت میں ظاہر ہوئی ۔ لیکن جو نکہ بہی وہ زیاد تھا جبکہ برصغ رکے مختلف طبقات نے جو من فاہر ہوئی ۔ لیکن جو نکہ بہی وہ زیاد تھا جبکہ برصغ رکے مختلف طبقات نے جو اس میں ظاہر ہوئی ۔ لیکن جو نکہ کی اور دوسری وجوہ کی بنار پر اجبنی تسلط سے بنراد رکھے من فرخ خذبہ ازادی کے اور دوسری وجوہ کی بنار پر اجبنی تسلط سے بنراد رکھے اس میں داستان ہوا بالاخر قومی جنگ کی صورت ا فتیا دکر گیا۔ مگر حال کے جن دوفیوں نے مسئلہ کو اس میں داستان اسی طرح سجہا ہے ان کی تصایف کا سب سے بڑا نقص یہے کہ اس میں داستان کی تکھیل اور نیا ہے کے افذ کر نے میں اور اکیا۔

مرس خلار نے اس جنگ آزادی میں اور اکیا۔

محاربر شخف الم کو جنگ آزادی کم جلتے یا نہ کما جاتے اس کا انحصار بڑی صدیک اس برہے کو جنگ آزادی سے آخر مراد کیا ہے۔ اگر جنگ آزادی کے لئے لازی شرط یہ ہوکہ سارا ملک بلاا ستثناراس بی شامل ہوجائے جیسا کہ بعض مصنفین کا خیال ہے تو کھر الاس ما واقع اس کی اظرامے جنگ آزادی کم معیاد ملک کے سادے طبقوں آزادی کہ بین کہلایا جا سکتار اگر جنگ آزادی کا معیاد ملک کے سادے طبقوں کا اس بی شریک موجوبانہ ہے تو کھی اور کہ محمد کو جہاد حربیت سے موسوم کرا ایک منطقی غلطی ہوگی۔ جنگ آزادی جا سیخنے کی کسونی مارس نو کھی از ایک منظم کا در با ہو اگر اس نقط نظر آزادی جا سی کارفر بار با ہو اگر اس نقط نظر سے و سی جا سے و سی جا ہے تو محف ایک کی جنگ کی بی جو اس جنگ میں کارفر بار با ہو اگر اس نقط نظر سے و سی جاتے تو حف کے ازادی کہلائی جا سکتی ہے۔ رقبہ ادر آبادی جو اس سے متاثر سے دیکھا جاتے تو حف کے ازادی کہلائی جا سکتی ہے۔ رقبہ ادر آبادی جو اس سے متاثر سے متاثر سے متاثر سے دیکھا واقعہ اور آبادی جو اس سے متاثر سے متاثر سے متاثر سے متاثر سے دیکھا جاتے تو حف کے ازادی کہلائی جا سکتی ہے۔ رقبہ ادر آبادی جو اس سے متاثر سے دیکھا جاتے تو حف کے ادادی کہلائی جا سکتی ہے۔ رقبہ ادر آبادی جو اس متاثر سے دیکھا واقعہ اور آبادی کہلائی جاسکتی ہے۔ رقبہ ادر آبادی جو اس متاثر سے دیکھا کے دیکھا کے دیکھا کے دیکھا کے دیکھا کے دیکھا کی جاتے تو حفود کے دیکھا کے

ہوئی وہ مجھی کم نہ تھی۔

جہاں تک وا تعات کا تعلق ہے یہ بھی جانتے ہیں کہ انگریز برصغیر میں آ آجروں کی حیثیت سے داخل ہوئے لیکن یہاں کے بیاسی حالات بالخصوص درباری رقابتوں سے فائرہ انظاکر پہلے توانہوں نے دکن میں اپناعمل دخل طرحصا یا اور سجید عرصے بعد بنگال کے علاقے سے مالک بن بھٹے رالبتہ ابتدار ہی سے انگریز پیش قدمی اور توسیع اقترار کی پالیسی برکار فرارہ اور نت نئے طراحقوں سے بالواسط یا بلا داسط سار ہے رصغیر ریے قابض ہو گئے۔

بیرونی غلے کا فوری افری افری افری طباکہ حکمواں طبقہ افتدارسے محودم مہوگیا اور امرا بنا افر ورسوخ کھو جیھے۔ سیاسی محردمی ابنے جلومیں معاشی ابتر بھی لئے ہوئے تھی بہی بڑی معاشی مارزمیندار طبقے پر بڑی حس سے وہ طبقہ بھی تنافر ہوا جوان سے کسی نہ کسی طرح پر والبتہ مقادتا جروصنعت کار طبقے بھی انگسریزی کومت سے خوش منہیں رہ سکتے۔ ملک کی صنعتیں اور حرفتیں ملک کے نئے حالات میں مدنب نہ سکیں۔ یہاں کی صنعتیں حکومت کی مربرستی کے لغیر آزاد مقالم کی آب زلا سنگتی مقیس۔ میاسی ومعاشی غلامی میں طا ہرہے کہ ملکی مہذیب میں بیرونی افریسے آزاد نہیں رہ سکتی ، چہانچہ ہم دسجھتے ہیں کہ انگریزی مہذیب دفت بیرونی افریش کا اوف و کرنے گئی جودوروس نیا بچ کا باعث بنی ۔ ان حالات میں رفتہ ملک میں افرون و کوفو و کرنے گئی جودوروس نیا بچ کا باعث بنی ۔ ان حالات میں ایک غیور قوم کا اجبنی حکومت کو لا کا رنا ایک فیلی امریت ا

مندوا ورسلمان طویل سیاسی اور تهذیبی مقاصد میں مہیشہ سے الگ الگ رہے ہیں لیکن ہرونی غلبے سے آزادی حاصل کرنا الیا جذبہ کھا حس میں مندوا ورسلمان دونوں ہرا ہرکے شرکیہ کھے۔ اس موقع ہرجو نقط می انحساد دونوں قوموں کے لئے قابل قبول ہوسکم آمقا وہ مخل شہنشاہ کی ذات کھی مانا کمنول بادشاہ کا وجوداب برائے نام کھا لئین اس کی قانونی حیثیت اب جی مسلم کھی مزید بران عوام کی دفاداری کی دیدینے روایات مجھی مخل خاندان سے والبتہ کھیں۔ ان بران عوام کی دفاداری کی دیدینے روایات مجھی مخل خاندان سے والبتہ کھیں۔ ان

ہی وجرہ کی بنار برقیادت کے لئے مندواورسلمان دونوں کی نظرین خل تہنشاہ بر بڑی لکین ملک کی ساسی ہے جینی ابھی منظم تخریب کی مجنۃ صورت زاختیار کر بائی مقی کر فون میں بغاوت کی جنگاری اکھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایے شعلے کی شکل میں برصغیر کے بڑے جھے کواپنی لیسط میں لے لیاداس جنگ میں امیر دغویب عالم و جاہل سب ہی شامل محقے مرد تومر دعور توں نے بھی اس موقعہ برخیم مولی سنجاعت کا مظاہرہ کیا۔

کامظاہرہ کیا۔

مان کے کے اعتباد سے بھی یہ جنگ برصغیر سے بہلی چنگ آزادی کہلانے
کی متحق ہے۔ یہ صبحے ہے کہ انگریزوں کو نکال باہر کرنے میں کا میابی نہمیں ہوٹی لین
ان کی یہ ناکا می عوام کے حذبہ حریت کو پا ال ذکر سکی۔ بیرونی اقد الرکے خلاف
جذبہ دوزبروزبڑ صقاد ہاہے حصول آزادی کی متوانز کو شخصیں مختلف سمتوں میں
جاری دہی جس کا بھی بالآخر مکمل آزادی کی صورت میں یہ 19 میں ملا۔

تاریخ میں اختلاف دائے ایک معمولی امر ہے یہ تحقیق حق میں کسی طسر سے
حادے نہمیں آدیخ میں اختلاف دائے ایک معمولی امر ہے یہ تحقیق حق میں کسی طسر سے
حادے نہمیں آدیخ میں اختی میں خود کی کو سٹس بالکل ناکا فی ہوتی ہے کیونکہ کسی
مورخ کی آنکھ میں اختی تیزی نہیں کہ واقعہ کو اس کے ورے لس منظ می دیکھے

ال المحادث المين اله في مساعي بين احلات الفي كا با الما المي عنباد سے مرددي المحي ہے علم آد ہے بين ايك فردى كوسشن بالكل اكا في ہوتى ہے كيونكركسى مورخ كى آنكھ بين التى ترى نہيں كہ واقع كو اس كے بورے ليس منظر مي ديكھ مختلف آنكھ بين التى ترى نہيں كہ واقع كو اس كے بورے ليس منظر مي ديكھ مختلف آنكھ ول مرددي سے وہ لھيرت ما معل ہوسكتی ہے جس سے واقع كى اميت كو المجھ طرح ديكھا جاسكت ہے مختلف نقط النے نظر سے مستلے كے محجنے بين الحجاد فرد دركيا جاسكت و جاتا ہے ولكن دلائل كى تنقيدى جائج سے اس الحجاد كو دوركيا جاسكت و اس الے كسى فى الحقيقت آد يخ بنيادى طور براك الحجاد كو دوركيا جاسكت و اس الے كسى فى الحقيقت آد يخ بنيادى طور براك الساعلم ہے جس بين تنقيد كے ذرائي ہى سے حقیقت تك بہنچا جاتا ہے ۔ جب ال الساعلم ہے جس بين تنقيد كے ذرائي ہى سے حقیقت تك بہنچا جاتا ہے ۔ جب ال الساعلم ہے جس بين تنقيد كے ذرائي ہى سے حقیقت تك بہنچا جاتا ہے ۔ جب ال الساعلم ہے جس بين الحق ہوتى ہيں ان الحق الى قراد نہيں ديا جا كتا وقطع نظرا ختلاف دائے كے جو بات مستحين ہيں ليكن ان كوكانى قراد نہيں ديا جا كتا وقطع نظرا ختلاف دائے كے جو بات مستحين ہيں ليكن ان كوكانى قراد نہيں ديا جا كتا وقطع نظرا ختلاف دائے كے جو بات مستحين ہيں ليكن ان كوكانى قراد نہيں ديا جا كتا وقطع نظرا ختلاف دائے كے جو بات

قابل ذکرہ وہ یہ کہ انجھی کے کوئی الیبامسوط کام بہیں کیا گیاہے جب یہ سلال علمار کے کارنا مول کو بیان کیا گیا ہو۔ ناکا می کے بعد محبان وطن پرج جھبوٹے مقدم چلاتے گئے اوران کے خلاف بربریت اوروحثت کے جواف انے گراھے گئے وہ سب مورخ کی نا قدانہ جا پنے کے محتاج ہیں ۔ ضرورت ہے کہ مورضین اس طرف متوجہوں ۔ مجھے یہ و بیجھ کرخوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کے نوجوان مورخ مجمی اس خصوص میں اپنی ذمہ داری کومسوس کررہ ہے ہیں، جس کا ایک شوت موجودہ تا لیف ہے جو انگلے صفحات میں بیش کی گئی ہے۔

اس کتاب کے مؤلف محدالی ب قادری هاحب ملک کے آدیخ دال طبقے کے لئے نہ بہیں ہیں یکا فی عرصے سے اپنی آلیفوں اور ترجے کے ذرائع جلقہ کوفین میں متعادف ہیں انہوں نے اپنی اس کتاب میں لعب الیے مئلوں کو اجا گرکیل ہے جن کی اب تک کسی کی جانب سے فاطر خواہ دضاحت نہیں کی گئی تھی ۔ خناص کر موصوف نے لبحن الیسی شخصیتوں سے متعلق معلومات فراہم کی ہیں جن کا جنگ آذاد کا میں اہم دول رہا ہے لیکن جن کے کارنامے اب تک بردہ خفا میں تھے بشخصیات میں اہم دول رہا ہے لیکن جن کے کارنامے اب تک بردہ خفا میں تھے بشخصیات کے سخت مصنف نے جوابنی کا وشیں بیش کی ہیں مجھے لیتین ہے وہ پہلی جنگ آذادی کے ادب بر ایک مفیدا هنا فہ نا بت مہوں گی ۔

25

كاچى مراكست المالام 

## بالحالول

بسيظر

### مفتى مخترعوض وربريلي درويل كهند كاجها وم

بعض قوی واقعات اگر چربری امیست وامتیار کے حال بوتے ہیں گروفتی مصاحتوں کی۔
وجہ سے مت حرف ان کی امیست گھٹ جاتی ہے بلکان کو دائنہ تعبلایا جاتا ہے مفتی جمیر و حن اور بریلی کے جہاد لائے کے ساتھ بھی بہرا حالا نکہ وہ یہ بیاجی ایر شفے جہوں نے دوسیل کھنڈ دشما کی بریلی کے جہاد لائے کے ساتھ بھی بہرا حالا نکہ وہ یہ بیاجی ایر شفے جہوں نے دوسیل کھنڈ دشما کی مہدر اور ان کے خلاف میں جہاد دائند کیا اور ان کے خلاف میں جہاد برسخت وضد برجی او تقامیم کیا ۔
یہا نے برسخت وضد برجی او تقامیم کیا

المرائد المرا

ہوئی اس جنگ سے ہمیال ال مقبل کھٹر کی حربت بندی اور آ زادی سے جذبہ کا اندازہ ہوتا ہے اس لڑائی ہیں ہولیقہ وگروہ خصد لیا گروہ لاہمرا اول من تنقیم خاں عرف بخوخاں المبند خال سر فراز خال ، وعنی سرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں ۔ اگرچہ مشروعیں روسیوں کو اور صوالوں اور انگریزوں سے مقابلہ ہیں کا میابی ہوئی گرآخر ہیں انہیں سیا ہونا بڑاتا ہم ان وگوں کی ہبا دری وجا نبازی کی یہ کوششیں تاریخ حربت اور مخر میں آزادی کا ایک روسی بابہیں ،

سنداویس نوار آصف الدوله مے بھائی ، جانتین اورا و دھ کے مکراں نواب سعا دت علی خاں د ف روس کے مگراں نواب سعا دت علی خاں د ف روس کے مگراں نواب سعا دت علی خاں د ف روس کے مگر میں انگریزوں سے یہ زرخیز علاقہ بغیر لڑھے بھڑر میں محالم کردیا ، اور با قاعدہ اپنی حکومت قائم کرلی ۔ اہل دہ بل کھنٹر انگریزوں سے کشیدہ خاطر محقے ان کی حکومت کے جودہ پندرہ سال بعد ہی موقع ملتے ہی انہوں نے انگریزوں سے مقابد کیا جس کی قیادت مفتی محروم ن سے کی ۔

بہاں میں خبگ آزا دی صفاع تے بل کے اسس معرکہ جب وسلاماء کی رود او

ا پیچاصفی کابقیدها بیری ریاست رام پور پر بیجے۔ ان کی تربیت آصف الدول کے درباریس ہوئی کئی انہوں نے دربار آصفی کے طربی و آداب رام پور کے پھان امراء وردساریرجاری کرے بیاہہ جن کے یہ لوگ عادی نہ کھے اور آصف الدول کی تربیت وصحبت سے نواب تحمد علی خال نے ندہب المبید بھی اختیار کرلیا کھا۔ اس لئے نوائین رام پور بھڑ گئے ان کی بجائے ان کے چھوٹے بحائی نواب غلام محد خلی ان کی بجائے ان کے چھوٹے بحائی نواب غلام محد خلی ان کو جیوئے اس کے خوائین رام پور بھڑ گئے ان کی بجائے ان کے چھوٹے بحائی نواب غلام محد خلی اور نواب محد علی اور نواب محد علی ان کر دی آصف الدول کو جب یہ واقد معلی ہواتو اس نے انگریزوں کی مدد سے رام پور پر چوٹھ سائی کر دی آصف الدول اور خلام محد کو جب یہ واقد معلی ہواتو اس نے انگریزوں کی مدد سے رام پور پر چوٹھ سائی کر دی آصف الدول اور خلام محد کو اپنی کی غدادی سے پائے ملیہ گیا ، غلام محمد خلام میں نام مرب نواب محد علی خلام خدواں نا دو ان دریاست تنہیں ہیں ہوا نواب نوان خلام خوال مقال مقد خال مقد خال مقد خال مقد خال مقد کی مدد سے رائی ہونو ہونے کا کام میں میں موال خل مور نواب عدالہ خلام المحد خلاص مدد نا الدخ کی خواب کی مقد کی الدخ کی خواب کا میں مور نا دو ان دریاست تنہیں ہیں ہول کا الدخ کی مور نا دو ان دریاست تنہیں ہیں ہول میں الدخ کی مور کی تو تو کا دریاست تنہیں ہول دول کا دریاست تنہیں ہول دول کا دریاست تنہیں ہول دول کا دریاست تنہیں ہول کا مور نا دول کا دریاست تنہیں ہول کا دول کا دیا مور نا دول کا دول کی دول کا دول

ا ورفتی محدوص بربیوی کے حالات بیش کرتے ہیں مفتی صاحبے سسے پہلے شالی مہدوستان دروس کھنٹری میں انگریزوں کے خلاف یا قاعرہ علم جہاد بلند کرکے انگریزوں سے مقابلہ کیا ا ورمخر کمیے آزادی کی بنیا درکھی۔

ا ودنخرکی آزادی کی بنیا در دھی۔
مقتی مرحوم کا حادرات
مقتی مرحوم کا حادرات
عقا، خاندانی روایات کے مطابق خاندان سے
مخدوانیال فطری لا مہورو دیوب رموت مرد کے جہدی میں برایوں استے۔ مفی محدوق کے مزرکوں ہی موادی مرمد بخدرابن بلاعبالشکوری عہد عالمگری ہیں خاندانی روایت کے مزرکوں ہی موادی مرمد بخدرابن بلاعبالشکوری عہد عالمگری ہیں خاندانی روایت کے

عبرروں یں مولوی مرمد حدابی ملا عبد سورے مہد ملیری ہیں حامد ی رو بیا سے مطابق قوم ناگر امنور بسے جہا دکیا ، بدایوں سے دؤیل جا نب شرق سورج کنڈ کے نقام مطابق قوم ناگر امنے کی ایک سے جہا دکیا ، بدایوں نے شہید کردیا تقام ولوی مرمد محمد کوجب بہ

معلوم ہوانوا بنے مدرسہ طلبہ کی ایک کثر حاعث اور دی ہے ہوگوں کے ہمراہ موقع ہیر پہنچ سکتے نامگوں سے زبر دست معرکہ مہواجس میں وہ کامیاب ہوئے مسجد کی دوبار دھیر

- 35

مفتی محروف کے والرفتی در ولین محداب ما بینے محداب مولانا بینی مصطفی برایوں بین الشاہ میں بیدا ہوئے، مہابیت میں نوی الجند، ذہدینا ورطباع کے علم وففل ا بینے فائدان بزرد سے علمارسے ما صل کیا اور درس ونررلین کا سلسد شروع ہوگیا ۔ ما فطالملک ما فظر حمت فال کے ذما نے بین ہم ربیا بین مدمت افزار بر ما مور کھے ۔ مہابیت خوش اقبال ادر صاحب بیندیت تھے ہے الہوسی مفتی مربیا بین مربی بین انتقال ہوا ۔ ان کی زدجہ اول، دبرایونی سے چھ فرزند مفتی عبدالغنی مفتی محدا بین ، مولوی وجید الدین اور محداطیف محدا بین ، مولوی وجید الدین اور محداطیف محدا بین بین الدین اور محداطیف محدا بین الدین اور محداطیف محدا بین الدین اور محدالی و بیدا ہوئے، مولوی محدا بین الدین اور محداطیف محدا بین الدین الدین الوری و بیدا ہوئے، مولوی محدا بین الدین الوری و بیدا ہوئے، مولوی محدا بین الوری و بین الدین الوری و بین الدین الوری و بین الوری الوری و بین الوری

ا عبد بلکش کی سیاسی علی و تقافتی تا ریخ از مفتی و لحالتر فرخ آبادی مرتبه محدالی ب قادری اکرای صفحه ای ب سی مولی محدا مجدی فرز فرسوم مولوی غلام بنی ما فربر بی محقے اور آخر تک شهر کر بی کے قاضی اسی فائدان سے ہوئے قاضی غلام بی کے بیٹے مانی اسی فائدان سے ہوئے قاضی غلام بی کے بیٹے فائ بہا در ماضی غلام احمدا وران کے بیٹے قاضی عبد الجیس محت فاضی عبد الجیس میں شاگر دمرزا فائٹ کھے جن کے نا مورفر زیز اور یا و گارٹ بی ترافی محمد فیل خیران کے بیٹے فائن بی کا مورفر زیز اور یا و گارٹ بی ترافی محمد فیل خیران کے بیٹے فائدان سے تعلق ہے میں فیل میں امامت اور خطب بت اسی فائدان سے تعلق ہے میں فیل موجود کے ان کی اولا د جے پور ا ور نار ٹول میں تا ایب موجود ہے ۔ ان کی اولا د جے پور ا ور نار ٹول میں تا ایب موجود ہے ۔ ان کی اولا د جے پور ا ور نار ٹول میں تا ایب موجود ہے ۔ موجود ہوا کہل التاریخ حصد اقل مصلا

مولوی محمد تعقق جیین هیارالقادری نے بی کتا با کمل التا دیخ بین فتی عبد نفی اور روم بیله لؤ ابوں کے جو تعلقات دکھا ہے ہیں ان کا تاریخ سے ثبوت بہنیں لتا ، بلک تعین قرائن کی رونی ہیں وہ فرهنی معلوم ہوتے ہیں مفتی عبالغنی کے نامور تلا بنرہ میں شاہ حن علی خیت ، مولوی اکرام الد فخت مصنف روهنه هفا، شیخ نجمد افضل مصنف ہوایت المخلوق اور فقی محمد عوص وغیرہ خاص طور سے فابل ذکر ہیں مفتی عبد لغنی کا انتقال ۱۲ رمضان فی الله مارا بریل فی نامور کا انتقال ۱۲ رمضان فی سے مقت دافتی کے بوتے مفتی ابوالحن الابن کو لابن کو الله علی محمد العمد الله الله علی محمد العمد الله علی محمد العمد الله علی محمد العمد وزیر محمد العمد وزیر محمد العمد وزیر کا محمد کا محمد کو محمد کا محمد کا محمد کو محمد کا محمد کا محمد کا محمد کا محمد کا محمد کو محمد کا محمد کا محمد کا محمد کا محمد کا محمد کو محمد کا محمد کی تعین محمد کو کھنے کو محمد کی محمد کا محمد کا محمد کا محمد کا محمد کا محمد کا کھنے کی کھنے کو کھنے کا محمد کی تعین کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کو کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھ

مفی محدوض این برایس بیدا بو سے سے معدوض ابن فتی دروق محدوظ ان بریلی بیں بیدا ہو ہے سنہ بروش معلوم د ہوسکا مفتی محدوض کی نہال بریلی بیں تقی بروش بڑے نازونعم سے بوئی ابتدائی تعلیم اپنے والرفقی درولین محدسے بائی بھر اپنے بڑے ہوائی مولانا عبد لفنی مفتی آنولہ سے علوم منقول و مقول کی تحمل کی اور عدیث و نقد اور قرأت سبو میں مہارت حاصل کی نیز مولانا محدول برایونی سے بھی اجھن علوم یا سند میں مہارت حاصل کی نیز مولانا محدول برایونی سے بھی اجھن علوم یا اور علی ما اور علی مولائی محمل کی اور عدول سے میں اور علی مولائی محدول سی و تدریس کا سلسل شروع کیا اور علی و قضل کی میں سنتھا منہ فرقانی میں عدول سی و تدریس کا سلسل شروع کیا اور علی و قضل کی میں سنتھا منہ فرقانی میں معدول سی و تدریس کا سلسل شروع کیا اور علی و قضل کی میں سنتھا منہ فرقانی میں معدول سے معدول سی کا مسلسل سے میں اور علی مولائی میں مولائی میں میں میں مولائی میں مولائی مولائی میں مولون کی کی مولون کی کی مولون کی کی مولون کی کی مولون کی مولون کی مولون کی مولون کی مولون

ك اكمل التاريخ بلد اول ص ٢٩ - ٩٩ عد رر رر الم ١٩٨٠ بنابران دور کم شاهر علماری شمار بوت و نواب صدیق حسن خال مکھنے ہیں۔ « حصرت الشاں وصر خود بعلم دخفل و کمال وفعنائل صوری ومعنوی بگانہ بودند "

عبيرة افعاورس مرس المسي المخالفة دردلين محمد كانتقال كالبد

اوریہ تقررعا فظ الملک عافظ رحمت خال کے زائد کھیا ت بس ہوا ۔ مسندا نما ہر فسائر ہونے کے با دجود ورس قدرس کاسلسلہ برابر جاری رہا ۔ ان کا حلق کدر برا الوسیع تفا اگرچاس وقت بر بلی میں دوسے علمار کرام بھی علوم اسلائی نشروا شاعت میں مصروف تفے اس سلسط میں مولوی عبرالدین عوف مولوی مدن شاہجہاں پوری والمتوفی ۱۳۷۸ ھے کا مام فاص طورسے قابل ذکر ہے ، ان کا مدسم تقبره حافظ الملک حافظ رحمت خال میں تفاجہاں مشہور فاصل مولانا سلامت اللہ کشفی برا یونی شم کا بنوری والمتوفی ۱۸۲۱ ھی سے تعلیم بائی مشہور فاصل مولانا سلامت اللہ کشفی برا یونی شم کا بنوری والمتوفی ا ۱۲۸ ھی سے تعلیم بائی مفتی محدوق کے علم فیضل کا اکن و اطراف میں مہرہ تھا۔ اور دور در از کے مختلف شہروں سے طالبان علم بر بی آگر ان سے متنفید ہوتے تھے حکیم عناین جین مالا ھسروی

ا پی کتاب آثار احمدی میں شاہ الچھے میاں اربر دئی کے خلیفہ مولوی فضل مام بریوسی حالات میں لکھتے میں ۔

" اذا كابر فقنلات انام وياران عظام جنا بالى دشاه الحيصيات است در فضيلت شائ عظيم داست و درنقر منهج تويم ولدومنشائ ادلئ بريم من مضافا صوبه اوره دود ومانش برياست چودهر وغيره آنجا موهون بود ، و سابعنفوان شباب از وطن و دبراً و بعزيميت كسب علوم طلبيلم گلگت بمنوده ورمق ما بانس بريا رسيده بخدمت فضيلت و رحبت مفتى فحدعوض بوست و كسفيا كل كود و در ننون مسيده بخدمت فضيلت و رحبت مفتى فحدعوض بوست و كسفيا كل كود و در ننون مستدا وله صورت تنجواند و خت مفتى بعدفواغ ازغايت شاد مانى دخت خود را بعقد از دواج او بخشيد" .

اس زا مذیں روم کے مشاہر المام نے مفتی مرحوم سے ستفادہ کسیا ، مولانا فضل ام رائے بر ملیوی فلیفہ اچھے میاں مار ہروی اورمولانا اولا دس تنوجی رفت مولانا افلا دس تنوجی رفت مولانا افلا دس تنوجی رفت مولانا افلا دست تنوجی رفت مولانا افلا دست تنوجی رفت مفتی مرحوم مسے مذھر فی مسلمان بلکہ مہنود بھی علم حاصل کرتے تھے۔ رائے منوہر منا گرد تھے ۔ مائے منوہر لال کا بیٹیا رائے کندن لال اشکی ان کاشا گرد تھا جو ایت زیار کا بڑا فاضل اور کئی اعلیٰ نصابی مائل کا میں ملکھتے ہیں۔

"میرت نامفی محدوض ساکن بانس بریاع الم عارف بالنز قریشی هیچالنب اولا فیلیفر سوم نظران کانسب جداگاند مضبوط به . آصف الدوله والی ا و ده ان کو نذر د کھاتے نظے و

اه آثارا حدی از ظیم عنا میت حین تلمی مملوکه فحد ایوب تاددی صلای که اکل اتباریخ حصل الله مناوی مقلای معلوکه فحد ایوب تادمولانا جبیابی حمن نثر وانی دعلی گرمه حصل قل معلی مناوی مقالات مثر وانی از مولانا جبیابی حمن نثر وانی دعلی گرمه می ۱۹۰۰ می این ایما و المن بانقا را کمن بانقا را کمن بانقا را کمن بانقا را کمن و مطبع شاهجهایی مجومیال مناهی ص

اس سليدين نواب على حن خال س طرح رقمطرازيني -

"مفتى صاحب اينے زمان بين علم وففل ، ز بدو توكل بين بلند درجه ركھتے تقے ان كور امر بالمعروف اورمنى عن المنكري برااتهاك رباكرتا كفا وه دراصل ربين والع بالول كفي اوربانس بريلي مين وطن اختيار كرلياكفا - اوروه بريلي كمضهور فتى اسلام تقر حدیث وفقہ خصوصاً علم قرآن اور صبط قرأت سبعہ کے ماہر کا مل تقے جیند رسائل قرأت وغيره جن كوالهول ك حداله صين ين قلم خاص سے مكھا تھا ورسيدعلام مغفور اسيد ا ولادس تنوجی، کے کتا نے ہیں موجو دیتے۔ باعتبار حن وجال ظاہری لوگ ان کو تیف تانى كاكرتے تھے۔

ايك بار نواب آصف الروله بها دروالى ملك اودط بريلى ورود فرما يوے اور آپ کی زیارت کے لئے تشریف لائے اورززنقدو جوا ہرگرانبہا مع مندویہات جاگر نذر گذرانی مرمفتی صاحبے معذرت کی اور قبول بنیں کی "

مفتی ولیاں طرخ آ بادی نے ان کو دیانت داروں ا ور پر بیز کا روں کا

ा प्रशिक्त ك مَا تُرصِيقَى حصرًا قل از نوا ب على حن خال نول كشود يريس لك منور ١٩٢٣ع وسلة سن تنوجی اور نواب صدیق حن خال کا تصف کتب خان ان کے بیٹے نواب کی حن خال کے قبضریں آیا انهوں سے زبانہ کی حالت دیچے کوخصوصًا عربی و قاری کی نادر وسٹیں قیمت کتابیں نیز دی سے مخطوطات يمتم تصف كتب فانه ندوة العلماء مكصوكو دبيريا جوعليم وبإل كتب فانصيقي ك نام سے تحفوظ ہے - خيال انلب ہے كد اسى بين مفتى محدعو ص مروم كے تحر مركرده وه رساس بھى يونكے -ته عبدبكش صنا

حکومت قائم ہوئی جہوں نے اس سرمبر وشا داب اور زرخیز علاقہ کو تاراج وہر باد کر دیا کھر کشائے میں یہ علاقہ انگرینے وں کو طا مگر اہل رہیں کھٹدانگریز وں کی حکومت سے بھی جیڈال خوش نہ تھے۔

انگریزوں کے ابتدائی عہدیں ایک بخت ہوں ان تجطر الله اور است انگریا ست فونک سے طرفیں سے ان کی نسائیس اللہ المت تقی فونک سے خطوکتا بت بھی ہوئی ۔ افتی التوادیج کا مؤلف نشی دی برٹ داس واقعہ کا ذکر طرفین سے خطوکتا بت بھی ہوئی ۔ افتی التوادیج کا مؤلف نشی دی برٹ داس واقعہ کا ذکر اپنی کتاب کے صفحہ ۱۹ میر بوں کرتا ہے ۔

"بريلى كافتى ومحدوض ، ان كى جان بيان كالخفال كونكه يجيجا كرتم ننيا فت كاسامان تياد كرد كهنايم آنتے بن أي

اس سے معلی ہوتا ہے کہ مفتی مرح م کا تعلق شروع ہی سے حریت پندا ورا آزادی
خواہ جاعت سے کھا ، انگریز کپتان جرنیل اسک الحی نظر آگی ، اس سے مراد آبادس
کوچ کرکے جہدوی وہر بلی کے درمیان اپنی فوج حاتل کردی چو تکراس وقت امیر
خال کی پالیسی جم کر لڑلے کی ہندی تھی اس لئے دہ طرح دے گئے۔ اسی د وران
بیں بیسل پوراضلی بہی جیست ) کے زمیندا روں سے انگریزوں سے مقا برکیا اوائگریزو
کی شائے ایک نیای کی دن سے ہولناک لڑا ایاں ہوئی جنیں انگریزوں کو جمری طرح
شکست کی فاقی کا جوا اپنی گردن سے انار بھینی کی فکریس تھے کہو تعے ہاتھ آگی ۔

کی نمای کا جوا اپنی گردن سے انار بھینی کی فکریس تھے کہو تعے ہاتھ آگی ۔

کی نمای کا جوا اپنی گردن سے انار بھینی کی فکریس تھے کہو تعے ہاتھ آگی ۔

ان کی نمای کا جوا اپنی گردن سے انار بھینی کی فکریس تھے کہو تعے ہاتھ آگی ۔

ان کی نمای کا جوا اپنی گردن سے انار بھینی کی فکریس تھے کہو تعے ہاتھ آگی ۔

ان کی نمای کا جوا اپنی گردن سے انار بھینی کی فکریس تھے کہو تعے ہاتھ آگی ۔

ان کی نمای کا جوا اپنی گردن سے انار بھینی کی فکریس تھے کہو تھے ہاتھ آگی ۔

ان کا دو سے گور کیند شرعے ہوگیا ۔ باشندگان بریلی میں جاگار دیے گی ابھی چیند سے میاس قانوں پڑیل درآ کرشس وعے ہوگیا ۔ باشندگان بریلی میں جاگار دیے گی ابھی چیند

ئه انتخارالتواديخ مولفىنتى دى پرشاد كامطبو عدلنى پېش نظرى گرناقع للطفيق اس لئےمقام لجاعت اورسي طباعت تحريرندكيا جاسكا-

سال بیلے یہ نوگ اس ملک کے مالک تھے ، صاحب اقتدار وحیثیت تھے آج ان کے مسکونہ مورونی مکانات سے میکس بیاجانے سگا۔ جن مکانوں بیں وہ سالہاسال سے رہتے چلے آرہے تھے۔ بریلی بیں لوگوں نے اجھا جًا تمام کاروباربدرکرد ئے بلانفریق نرمیجیات سبدوگوں میں عصد کی اہر دور گئ تو گ گروہ در گروہ احتیاج کرنے کے لئے کیری رجمع مونے لگے عوام وخواص سے ساتھ علمار وشائع بھی اپنی اپنی خاتھا ہوں اور درس گاہوں سفكلة سے خاندان حافظ الملك حافظ رحمت خاں بے سب سے زیادہ برحد حرام حصديها عمام ابل الرائے حضرات نے اس وقت محمقدس وعالم وجری وبہا در شخص مولا نامفتی محمدعوض کواس تخریک کی رمنهائی سے لئے منتخب کیا مفتی صاحب ح بہے بطوراتا مجت کلکر فنلع مطر دمیلین ( Dumblaton) کے ساسنے ، . عوام کی شکایت بیش کی اس عاقبت نااندلش انگریزی حکومت کے نشد میں سرشار موکم ن صرف اینا عیرمنصفان حکم نسوخ کرنے سے انعار کردیا بلکے جراغ یا ہوکڑیکس کی ومولیابی كاكام ايك مندوكو توال كرندسك كير دكردياج بنهايت سخت كيرا ورظالم عفا - مندوسلان كسالطورساس كامناسب اورغيرمعقول رويبى دجه سعفيظ وعفنبيس آسكة ١١ إيريل ستائدة مندومسلما نون كالكيجوم شهرى مطركون يرجع كقا كككر صناع كجه فوی سیامیوں سے بمراہ آیا کہیں کہیں لوگ اس کو دیکھ کوننٹر ہو گئے گردب سے اگرا مفتی محدوف کے مکان سے پاس سے مواتو جاہدین میں سے کچھالگ اس مے سخت گر اورظالمان رویہ سے متاثر ہوتے اوران کوخیال ہواکہ کلکومفتی عوض کی گرفت اری کے سے آیا ہے ۔ چنا بخ امہوں نے اس پر حسال کر دیا کلکٹر کے ساتھی سیا ہوں ہے جواب مين گوليان جلايس كھ لوگ شہيد بھى ہوگئے اب توابك آگ لگ كئى كويا ا تش فشال مجود الراه : ا در مقى محدو من مرحوم من شمس الا ترسس حنى كاست كا

کے یہ بیان جیات حافظ مصت خاں از الطاف علی ہر بلوی دکراچی سندائی مواس سے ماخوذ ہے جو گزشے ہو گرزش خلع ہر بلی د انگریزی الد آباد محندہ اعلی کا ترجمہ ہے۔

بردی کرکے حق کی حمایت کی <sup>لو</sup>۔ مرحہ مسمور کا سے حلک کوانہ

محركم جها و جلك كابتلام وكل طرفين سي كيد نقصان مجى مواسلانون محركم جها ويناه جوش وخردش مقا مفتى مرحم المانون

ین مقابله مناسب نه سمجها اور میرسے باب برخرب بنی باغ بین جاکم انگریزول کے مال میں مقابله مناسب نه سمجها اور میں بابن برخرب بنی باغ بین جاکم انگریزول کے فلان علم جہا دسبند کردیا بھر کہانھا اسلام اور اسلام کی خطرت برمر مشنے والے کر شرکت ہتھیا رہند میا ہدین اور شمع آزادی کے بروالے مفتی مرحوم کے شرک مورت و وروز کے فلیل عرصہ بیں جب کہ ذرا تع آمدور فت می ورس می خورد سے میراروں آمدی جہاد کے لئے جمع ہو گئے اور شرک می مرحوم کی قیادت بیں آئافا تا جھ ہم ارس سے متجاد کے لئے جمع ہو گئے اور مفتی مرحوم کی قیادت بیں آئافا تا جھ ہم ارس سے متجاد نے باہدین کی ایک فوج منار ہو گئی مرحوم کی قیادت بیں آئافا تا جھ ہم ارس سے متجاد زمجا ہدین کی ایک فوج منار ہو گئی مرحوم کی قیادت بیں آئافا تا جھ ہم ارس سے متجاد زمجا ہدین کی ایک فوج منار ہو گئی منحق مرحوم اوران کے دفقار سے اس گروہ میں وغط جہا دسے ایک زمودت روح بھو تکدی ، نواب صدیق حن خاں لکھتے ہیں یا

انتمس الاند مرضی با بخی سدی بجری کے مشہور فقیہ اورامام نظے ، اورارالنہر کے علاقہ بس جب نئے نئے معاری کی س سا سے کے مین کا عام مفا دسے کوئی تعلق نہ تھا توشمس الانمہ النہ اس کے خلاف فوٹی دیا اوراس ظلم کے انسدا دی کوشش کی ۔ ارباب افترار عصہ سے آگ بچولا ہوگئے فاتان لئے اور جند کے ایک کتو تیں میں علام مرضی کو قید کر دیا وہ دس سال سے زیادہ عرصہ تک اس میں دہے گنا ب کے مطالعہ کے بغیر طالب علموں کوا الاکرائے کئے ، شاگر دکنو میں کے اویر سی میں دہے گئے اسی قید میل میں نہوئی شرح سرالکیرا در مبوط حیں عظیما و د صغیم کا بی اور بہا کے مطالعہ کے اس میں نہائی کھوائی، مبسوط تیں جلد دوں بنے سے شمس الانم کا قیدر بہا ہے کا مفالے موظ ک ایک مقد اور مکومت نے ہوا گا اور مکومت کا تختہ الدی کے معاشی نظریے جلد دوم الذی محد اور سف الدین ، عرالبادری نے والدی کے معاشی نظریے جلد دوم الذی میں والے سے معاشی من والے میں من والے سے معاشی من والے معاشی من والے معاشی من والے سے معاشی من والے سے معاشی من والے معاشی من والے سے معاشی من والے معاشی من والے معاشی من والے معاشی من والے معاشی میں والے معاشی م

"جوق درجوق مردم ازناجیه تعزیمیت جهاد رسیدند..... آخرایت محدی نفیب شد"

عكيم دحيدالله بدايوني لكفقيق

"مخلوق بربلی نے مفتی محمد عوص مفتی بربلی سے جاکر احوال اپنی مفلسی اور عدم استطاعت کا بیان کیا مفتی محمد عوص نے خلقت کی طرفداری کی تا ایک لوگوں سے مجتمع بوکر ابنا محمدی محمد عوص نے اور گرد و نواح کے شہرات اور قصبات کی خلقت جمع بوگئی "

علمار نے جہاد کامتفقہ فتوئی دیا اور مبنفس نفیس سنریک جہاد ہوسے برلی کے ایک نامور مالیم مولوی محمد عثمان مررسہ کے بارہ طالب علموں کے ہمراہ شریکے ہاد موکرت ہے ہوکرت ہوئے۔ بریلی کے اہل شروت سے جہادیوں کے مصارف برداشت کئے تواب صدیق حن فاں تکھے ہیں ہے۔

" ابل دول ازمال دسلاح املاد وا عانت بمنو دند! عليم وحيد النتربرايوني سئ لكها مستحكم

" مسمی کما قر ساہوکارسائن بریلی کفیل مصارف اہل بلوہ کاہوا۔ "
مطرط مبلٹن کلکڑ صناح نے یہ حالات دیجے کرگردونواح سے مقابلہ کے لئے ایک مقول
نوج حمیج کرلی جنگ سے پہلے ایک دفعہ پھرمصالحت کی کوششش کی ٹی گر اہل تہرنے
طیکس کی ہنوخی اورشس ہرکوتو ال کوان سے حوا ہے کئے جائے کے مطالبات کئے جو

استظور ہوگئے ، مجاہرین میں بے پناہ جنس و ولولہ تھا۔ انگریزی فدج بھی تیار تھی مجاہرین لے مقابد کے لئے میسران شہر کہنم تفسل زیارت حضرت شاہ وا نا ولی سجو بزیمیا ۔ نوا ب صدیق من فال تکھے بیان ۔

" دروقت ایشال شکام وقت یعنی نصادی در مبره بریای که وطن آنجناب بود بربریک فاد سخیم مقلاد سے از چوکمیداری مقررتمود ندر کدبر ماه می گرفتند حضرت ایشاں این افذ الجر دا درحی مسلیان جزید فہبیده و موجب کا ب حرمت اسلام دانسته اوائش غیرلائر سخم دند حاکم این حرکت دا از مسلمان نا ب ندیده درا مضائش شرت کنو و، اسلامیان بده بریلی آ ماده په کیار شدند . . . . . حاکم از خوف بلوه سے خواست فیصل بی حقومت بردائے مفتی صاحب گزاشت حضرت ایشان مجرف ابھیے دا دند که الصلی خوا یک مصالح نا مقتی صاحب گزاشت حضرت ایشان مجرف ابھیے دا دند که الصلی خوا یک مصالح نا مقتی کی سلسلے بی میکیم وجید الشربدالیدنی مکھتے ہیں مصالحان گوئے سلسلے بی میکیم وجید الشربدالیونی مکھتے ہیں مصالحان گفتی کے سلسلے بی مکیم وجید الشربدالیونی مکھتے ہیں مصالحان گفتی کوئے سلسلے بی مکیم وجید الشربدالیونی مکھتے ہیں مصالحان گوئے سلسلے بی مکیم وجید الشربدالیونی مکھتے ہیں مصالحان گوئے سلسلے بی مکیم وجید الشربدالیونی مکھتے ہیں مصالحان گفتی کے سلسلے بی مکیم وجید الشربدالیونی مکھتے ہیں مصالحان گوئے میں مصالحان گفتی کی مصالحان کی محلول میں مداخلیات کی محلول میں معلول کی محلول میں میں معلول کا مناز کوئی کی محلول میں معلول کا مناز کی محلول میں محلول میں کرنے کی محلول میں محلول کی محلول میں کوئی کی محلول میں محلول کی محلول میں محلول کی محلول میں محلول کی محلول میں کرنے کی محلول میں محلول کی م

"جب صاحب کلال بها در بلی نے بیاجر دیکھا تو اپنے لعف متدین کو پاس مفتی فی رعوض کے بھیجا اور فہائش کی کرائب م اس بلوے کا اچھا نہوگا جو لوگ کرسر غنہ بلوے سے بیں ان کوفہائش کرنی جا سئے مفتی فیریوض نے اقرار انداد بلوہ کا کیا اور ر جن رسٹرو طبیق کیں ۔

اول یہ کہ مسمی کرند سنگھ کو توال سٹ ہمر مبلی کامو نوف ہوجائے۔ دوم یہ کہ ۔ جولوگ جنگ اول میں مارے گئے ہیں ان کے وار نوں کے واسطے سرکارکمنج انگر مزیم بارسے کچھ معاش مقرع وجائے۔

سوم یہ کہ ۔ سرختہ طیکس کا یک فیلم بہیںہ کومو توٹ ہوجائے ۔ کلکٹر ضلع بریلی نے پہلی شرط کومنظور سمریا گردوسری اور تنیسری شرائط کو کلکتہ صاحباں

ر نوط صفی گزشته کاے تذکرہ حکومت المسلین ۔ صلاح ہے تاریخ قنوج صنا کے سندکرہ حکومت صدف ، سم

له تاریخ قوج صله سے تذکرہ حکومت السلین صلا

صسدر كوك لكو فكصف كے لئے كہا اورمعا مل كوليت ولعل مين والا الرايري الشاء كومجابرين ك بالتون عدالت كشى كانج مطريد مع معلى عصع علام كالركا ماراكيا . في مدين سن الكرزي فوج يروها والولديا . في مدين كى حبل كاعجيب نظاره تقا معرحفرات سفيدريش اورسفيديگر يون كرسائة دا دشجاعت دے رہے تقاور جوان برص چراه کروشمن کی صفول میں کھلبلی فیارہے تھے بہانتک کہ انگریزی قوج کو

بے جرات رندانہ برعشق ہے روبای بازو ہے قوی حس کا وہ عشق براللمی کنا تمركے معلوم تھاكەنتائج ابھی ابنی آخرى منزل پر بہیں بہدیخیں ۔ اسی دوران میں كپتالينكھم مراداً با دسے تازہ فوجی کک میکرا گیاحی کے مقابلہ میں مجاہدین کا میاب نہ ہوسکے مگر بقائے دوام کامہراا نہیں مے سرر ہا بحضرت شاہ دانا ولی کی زیارت مے یاس جینے تہیرا ہے وہ اسی واقعدعظیم عشہدار کرام کی یا دگار ہے۔

بركز غيرد أنكه وش زنده شريعشق شبت است برجر مده عالم دوام ما

"وائے درایغ اس وا تعدی تاریخ کے

شهر رانگریزون کا با تاعده تسلط بوگیا، اس واقعم کے بعد زیادہ سخت گریائیں اختياره كالمئ البته كنظوننط بين ايك فلع تعميركما كياجونها يت ججونا ثابت بوا اوراس تبھی کوئی خاص کام نہ لیاجاسکا شہریں کمل من ہوگیا

وبل مين بم انگريز مورخوں كے دواقتباس ميني كرد بين بين بين بالااقتباس مشهور مورخ مارش مین کام وه مکفتا ہے

له یہ بیان حیات حافظ رحمت خان سے ماخوذ ہے جو گزیٹر ضلیم بی کا تعلیق ہے۔ ته المل الماريخ صفة اول صك عه دی سری آف انٹریا حصردوم از جان کلادک مارسس سین وسى دام يورستشرع ) صلع

ا نیپال کی جنگ ۵ را بی تلای توخم بینی اور بینداریوں سے خلاف جنگ دوسرے سال ١٠ راكتوبر كوسشروع موتى يه درمياني وقفهم نوع انتشارا ويظفشاركاد ورمنيس تفايك جكومت بردوفوجى مهات شمالى مغربي صوبيس عائدم وسي بواكرج نسبتاكم وننع تقين الم ان كى وجه سے لارڈ بمطنگز كوكورك آف ڈائركردكوجو فوج يس تحفيف كرك برمصر كق يرتقين دلاك كاموقع لاكياك بهارسا بيض قبوطنات اتن محفوظ كنبي ہیںجتنی یا رک شامریں کوئی جاگر ہوتی ہے۔ البانہ کوبارسے بچا لے کے لئے یہ طے یا یا۔ ك بلدياتي بوليس كوقائم ركھنے كے واسطے تعف طرے شہروں ير كليكسس عائد كيا جائے دوسے سنہروں کے ساتھ ساتھ ایک شہردوس کی منظر کا صدرمقام بریلی کھی تقاتيكس كى شرح كاتعلق برطلقه كوخود كرنائقاا وراس كاخراجات كى تكرانى اباقعبكم كام تفامقدار كا عنبارس يظيك كاطرح كعي ناقابل برداشت بنيس تفا-اس كى زیادہ سےزیادہ رقم صرف چاررویے سالانہ تھی اوراد نی درج کے وک اس سے كليتاً مشتني تق وليكن بالأست كليس ايك جدت كتي حبس كوقديم وستوريا روايت كى سندحاصل بنیں تھی۔ چتا بخداس کے خلاف، مخالفت کی ایک لہران لوگوں میں سپیرا برد في جوبرضا وعنبت يغرم حمولى تسم كے ليكن قديم شهرى محاصل ا داكررہے تنے ، روہيلے جوسندوستان بین افغان آباد کارو ن بین سب سے زیادہ شورش بند تھے اس کی کا مرآماده ہوتے ۔جب مجر بط اس خیال سے بریلی میں دا فل ہواکہ عمائد ستم ر کے مشورہ سے تنفیص کی تفیسلات مرتب کرے تو ایک جمعے نے جس کو مفتی افحدعومن ماحب يعى برك ندمي بينوا م مستعل كياتها اس يرحد كيا واس في مجوراً است محافظ دستے کو حکم دیا کران شورش لیندوں سے راستہ صاف کریں اس تصادم میں تین ان ة دفي اورهم ياسات شهرى بلك ا ورزخى بوت- ابل شهر ينان كوشهدا مكا درجه و دي اوراس سے ان محفد اوراشتعال ميں بجيدا ضافه موگيا فوراً قاصمضافاتي تعبدرامپوری جانب دوڑائے گئے۔ یہ وہ مقام کھا جوان افغان تسمیت آ زماؤں سے مرے بڑے گروموں کا ایک ام متقر تھاجوبرا لہدوستان کے فتلف والیات بہاں فرجی الازمت کی تلاش میں اپنے ہے آب وگیاہ کومستان سے جو ق در جوق آتے تھے رامپورا ور دوسے قصبات سے رات بھر میں کک تعنیخ کر بر بی آگی اور طلوع سحرک دقت تک بالخ بزار مجا برین کا اجتماع مبز محدی جھنڈ سے کے نیچ جمع ہوگیا نوش متی سے علامت کا مبز محدی جھنڈ سے کے نیچ جمع ہوگیا نوش متی سے عکومت کی فوجی قوت کو بھی اسی وقت فوجی مدد بہر نیچ گئی اس شدید معرکز میں جو بیش آیا ، باعنوں کے جننے آ دمی کام آئے ان کی تعداد چار سوسے کم تھی ، ایک بڑی تعداد زخی ہوئی اور دو پورا گروہ فت بر وسلیکسنڈ اور وہ پورا گروہ فتر بر وسلیکسنڈ بناور سی وقت بارہ بڑا ر دو بہلوں کو بناوت بر الحظم طربی اور امیر خاں جو نسلا رو بہلا تھا اور اس وقت بارہ بڑا ر دو بہلوں کو اپنے جھنڈے کے تیج جبھے کے آگرہ سے چند منزل کے فاصلہ برخیم زن تھا موقع کو کی تا کے ایک سے مد جانے دیتا "

دوسے انگریزی مورخ ہنری میردیج ہے اس کو کسی تعدد تفیس سے لکھا ہے جنابخہ وہ مکھا ہے ہے

"ایک، ورنبگامد سے جمعولی بانوں پربیا ہوا زیادہ بجدہ نمائے بیدا ہو لئے کا خطرہ لاحق ہوگی است در بندہ سے جما است دوں کو کسی بات سے جما است دوں کو کسی جما است دوں کو کسی بات سے جما است در کسی بات سے جما است در باہد بین کسی ما مذکے جائے سے خصوصاً نقرت ہے اس و تعن دوہ اس سے اور بجی مخالات ہوتے ہیں جب وہ کسی نئی شکل میں نگایا جائے یا حمال کسی ہوتے ہیں جب وہ کسی نئی شکل میں نگایا جائے یا حمال کسی ہوتے ہیں جب وہ کسی نئی شکل میں نگایا جائے یا حمال کسی ہوتے ہیں جب وہ کسی نئی شکل میں نگایا جائے یا حمال کسی ہوتے ہیں جب بندہ بات دہن ہوئی ہی جائے کہ ان کو اپنے حکم انوں کے استحصال زر کے سبب کتنی نگلیفوں سے دوچا رمونا پھول بیز بار با ایسا ہوا کہ نظام ہر میں بیا عارمی مدت کے لئے قلیل می در معین کردی گئی اور بیر بار با ایسا ہوا کہ نظام ہر میں بیا عارمی مدت کے لئے قلیل می در معین کردی گئی اور بیر وہ ایک متقل غیر معین اور تکلیف دہ بار بن گئی، ہمیشہ سے ارامنی محاص کا اہم در تعی میں مقدا دار کشر وہ اس کی مقدا دار کشر کا دو بار بن کر بی اس کی مخالفت کی جاتی تھی اس محصول کی بیشتر نا کا بی بردا میں برداشت ہوتی تھی لیکن شا ذو نا در رہی اس کی مخالفت کی جاتی تھی اس محصول کی بیشتر نا کا بی بردا سے مورد کی دورد کو کسی میں کہ کا لفت کی جاتی تھی اس کی میں کہ کا لفت کی جاتی تھی اس کی میں کہ کا لفت کی جاتی تھی اس کی میں کہ کا لفت کی جاتی تھی اس کی میا کہ کا کشر کی جاتی تھی اس کی کا لفت کی جاتی تھی اس کی حیال کے دورد کی اس کی کا لفت کی جاتی تھی اس کی کا لفت کی جاتی تھی اس کی حیال کے دورد کی کسی کی کشر کا کھی کی کو کو کی کا کو کی کی کو کی کسی کی کا کو کی کا کو کی کو کی کو کی کو کی کے کہ کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی

<sup>-</sup> كېرى منستو فرى آف اندى جدسوم از مطرى بيور يج دىندن تشندى ماس-سام

اگرچہ عکومت کوشکست مان لینی بڑی نتی بیکن اس کوسیم کرنے پردل سے داختی نہ ہوئی ، اور دوسر سے سال اس سے کوشش کی کہ بولیس کے مصارف کک محفوظ دکھ کوئوں کیس (House Tax) کا اصول مفرر کردے اوراس کی ادائی رضا کا را نہ کردے ۔ بیز اس کو لوگوں برجھپورڈ دے کہ وہ کمیٹیاں بناکر مختلف حلقوں میں خود اس کا نفسین کریں بہلے بہل جن شہروں میں اس طرح ایک مختلف حلقوں میں خود اس کا نفسین کریں بہلے بہل جن سنہروں میں اس طرح ایک کائیکس کا یا گیا دہ ڈھاکہ ، بیٹ اور مرشد آباد تھے لیک حب اس طرح ایک مثال بن گئی تو اس کا دائرہ عمل وسیع کردیا گیا اور ذیریں صوبہ جا ت کے علا وہ بنارس اور بر بیلی بھی اس آفت میں آگئے، اگر جہ محصول کے نعین سے مام طوریہ شریب کہ سوس کرتا رہا اور نظام کسی نفر سے منارس اپنی سابقہ کا میا بی سے ایک گون الحمین ن محسوس کرتا رہا اور نظام کسی نفر ت ومی افت کے بغیرا ہے حصہ کا محصول ادا کر ہے تک میں اس تہ ہر جہ دور نہیں تھا اور اس کی آبادی میں زیا دہ خانوان کے علاقہ کے علاقہ کے مرکزی حصہ سے دور نہیں تھا اور اس کی آبادی میں زیا دہ خانوان

ان ہوگوں کے تقے جو وجا بہت وتحول کے علی مراتب سے گر کرنستا حقارت کے ورجه كويديخ كي تق اورانهي اني وه مردش تقديري بي وحقى جواسطالمانه سودے کی برولت ان کو دیکھنی نصیب ہوئی تھی جو دارن مطنگرے ان کونوا ب ا ود ھ کے ہا تھوں بیج کرکیا تھا۔ اسموقع پر نیز دوسے مواقع برجب نا انصافی کا انهيى بدف بننا يراده ابهي تك ان محدلون كومسوس مي تقي ا ورجونكه يه المرمحال تقا كروه ايك يسى حكومت سے تقيقى طور رتعلق خاطر محسوس كرسكيس سے ان كے ساتھ يه ناردا ساوك كيا تفااس كنه وكسى تعي عني أفرضى شكايت كى تلاش بين است كتفرجو ان کوانی بےاطینانی کے اظہار کا آسانی سے موقع دے ، عام و گوں کی کوئی کھیجی نوعیت کی یا شورسس بندان تخریک ان کوآسانی سے کس سے نہ گام میں تھی حصہ يينے كے لئے آما دہ كرسكتى تھى ۔ اس كے علاوہ مخالفت و دشمنى كے كئى اور بھى اسبا بھے كوتوال شهريا يوليس كاسريراه جوسلمانون كع الفحضل سي قابل نفرت تهاكروه مندو كقا اين مسكران طرز عمل سدا ورجى قابل نفرت بن كيا كفا اور برطانوي محبري لینے ہے محلفانہ اور براخلاق طورطر تقوں کے باوجود لوگوں کے دلوں بس محب سے جنہات پداکرسے کی بجاتے یہ خیالات پیداکرسکاکہ کویا وہ سے دوردہ کراورمخروراندرویہ افتياركركم ابنى شان جمانا جابها س اس خيال يربب سيشريف وليي فاندانول كواس قديشتعل كياكه النول في اس مع سا تعكى تسم معدوستان روابط قائم ركھنے سے سرزارى كااطهادكيا عزص جوموادا سطرح يخة بواتفااس كشعله جواله بناتيس ايك معمو بي سي چنگاري كافي كقي -

متنیٰ نظ اورایبها مرتبران بریکس ماند سے گئے تھے۔ است مے لوگوں بیں فاص طور بران تباہ حال خانولوں کے افراد تھ جن کا ذکر بہلے کیا جا جا ہے ۔ ابنی اس ناداری کے زمانہ بن بھی ان بیں سے اکر اپنی حفاظت کے لئے کا فی خدام اور مصاحب رکھتے تھے اور اس لیے نئے ٹیکس سے ان سے بار بیں اضافہ ہوجا ناتھا حالا نکر اس ان کو فائدہ کچھ بھی ہیں بہونچیا تھا ، وہ لفینیا اپنے خدام میں کمی کرسے تھے اور اپنی حفاظت کی ذمہ دار میونیل کو بنا سکتے تھے۔ ہوا بھی بہی کہ وہ یہ افرام کرسے بہر خبور ہوئے لئے لؤمین خدام کو برطرف کرنا وہ اپنے لئے لؤمین کھھتے تھے۔ ایک ایس خیس جب سے ان کو بی ان کے لئے نہ مرف اس سے خبور ہو متا کہ وہ ان کے لئے نہ مرف اس سے خبور ہو متا کہ وہ ان بر ایک بارین گیا تھا بلکہ موجب بنگ ہو سے کی وجب نا بی بی بی بارین گیا تھا بلکہ موجب بنگ ہو سے کی وجب کھی نا قابل قبول تھا ۔

وہ کوشش جو کھیٹو کے ذریعہ رضا کارا مہ طور برمحصول وصول کرنے کے لئے کا کئی تخی جب بریل میں کلیٹا ناکام ہوگئ تو مجھڑیٹ نے کو توال کو مکم دیا کہ دہ بنا اس کو تو کو ل اس کام کا بخیام دی بھی جو برطرح وقت طلب تا بت ہو چھا تھا اس نے با انتہائحتی کا رویہ اختیا رکیا میں جو برطرح وقت طلب تا بت ہو چھا تھا اس نے با انتہائحتی کا رویہ اختیا رکیا دوئی طبقہ کے لوگوں کو سا مان قرق کرنے کی اور اعلی طبقہ کے افراد کو زنجیروسلال اور فی دی ، جب تمام شہرس یہ جوش و خروش پھیلا ہوا تھا اور کو اور تیر و بند کی دھیکس عامد کرنے کی طبقہ سے ایک سباہی نے کہ ھیکس عامد کرنے وقت اس کی مزاحمت کی گئی ایک عورت کو زخمی کردیا ، لوگوں نے اسے ایک جارہائی کی قوت اس کی مزاحمت کی گئی ایک عورت کو زخمی کردیا ، لوگوں نے اسے ایک جارہائی تو کھی میں میں می واقعہ میٹی کیا گیا تو انہوں نے کہ حاست کر جا ہے گئے منے واقعہ میٹی کیا گیا تو انہوں نے کہ حاست کی حاست کر جا ہے گئے اور جب ان کی خدمت میں یہ واقعہ میٹی کیا گیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس عورت کو فی انھور محبطر سے کی قیام گاہ پر سے جا ہو اور جب ان کی خدمت میں یہ واقعہ میٹی کیا گیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس عورت کو فی انھور محبطر سے کی قیام گاہ پر سے جا ہو اور جب ان کی خدمت میں یہ واقعہ میٹی کیا گیا تو انہوں نے میہاں سے یہ جوا ہ طال حورت کو فی انھور محبطر سے کی قیام گاہ پر سے جا ہو اور جب طری تھا کا برائے جا و میں مورت کو فی انھور محبطر سے کی قیام گاہ پر سے جوا ہو طرال مورت اس عورت اپنی شکایت با ھابلے طور پر متعلقہ عدالت میں میہاں سے یہ جوا ہو طرال کا حورت اپنی شکایت با ھابلے طور پر متعلقہ عدالت میں

بین کرے، جوش اور تھلا ہے اس قدر فروں تھے کہ وہ معمولی ضابطہ کی کاروائی
سے دینے والے بنیں بختے، پھر ضی سنے ان دونوں جیزوں کو یہ اعلان کرکے
اور ہوادی کہ اگرانصاف کا بو بنہی خون ہوتا رہا تو کہی آدی کی بھی زنرگی اور عزت محفوظ
بنیں رہ کتی ہنگامہ کرنے دالے مطرک پر جمع ہونے نثر دع ہوگے اور فقی ہر جوم کے
مکان کے نزدیک ایسی خطر ناک صورت حال بیدا ہوگی کہ جمع کو نتشر کرنا خرور کہ جما
گیا۔ جب مجھ رہے کچھ سواروں اور سیا ہیوں کو سے کرمو قع واردات پہ آیا تولوگو کے
شہر ہواکہ اس کا مقصد فتی مرحوم کو گرفتار کرنا ہے ، ظاہر ہے کا س با تی گاجا نہ
یہ ابنوہ کی تھیت بر بھی بنیں دے سکتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کمقابل شروع ہو گیا جمیں
کئی جانیں ملف ہوگی سے اور ضعی مرحوم نے گرفتال کمقابل شروع ہو گیا جمیں
کئی جانیں ملف ہوگی سے اور ضعی مرحوم نے گرفتال کمقابل شروع ہو گیا جمیں
کئی جانیں ملف ہوگی سے اور ضعی مرحوم نے گرفتال گئے۔

اس وقت ايك عام بغا وت كاليوط في إلازى تفاء خيا كير جس خانقا ه يس مفتي مرحوم سينياه لي تقي اس براسلامي برجم لبرا ديائيا ا ورمعتقدين مي يه اعلان كرديا گياكه دين خطره بين ہےجو لوگ بريلي بين موجود تقے ان سے علادہ قرمي جواركے قصبات سے مجابدین جوق درجوق آسے لگے اورد دی دن میں چے ہرائے ادمیو کا اجماع ہوگیا ، افسان کئی غافل نہیں تھے فوری طور میان سے یاس جو تو سے تھی اس بی چارسوبيس آدمى اور دو توبين تقيى، سائقىيى مراد آباد سے كك بهائة ت تيزى سے أري تقى، اسى دوران بين باغيون سيصلح كى بات چيت بوئى مفتى مرحوم برضامند اس بنگامة بلاخيز سے كنا رەكىنى اختياركرلينے جوخود البوں نے بى برياكيا تھا۔ ليكن يرامران كى دسترس سے باہر ہوگیا اور باغی جوانی مرحنی كے ختار تھان شرا تطریر الريحة كم محصول تحميا جائے ، كوتوال كوان وكوں كے والے كيا جائے تاكدوہ اس سے اس خون کا برلد اے سکیس جواس سے بہایا ہے ،جن لوگوں کو نقضانات بیویے ہیں ان کے متعلقين كوكزاره ديا عائد ورعام معافى كا علان كياجائ چونكدان فزالط كوايتو ما بنے سے انکار کردیا اس سے بلوایوں سے فی العورتشدوشردع کردیا ، ایک فوجوال ا جوكشتى عدالت كمايك اليراح كافر كالتفا اوزنبنا قوح كى ايك يوكى سعدورى برجار بالتقا

گول کانشانہ بناویا بعدہ اس سے پیٹر کہ کمک آئے ہسس بیاہ پر بی جسلم کے اندر کوجود
کھی بلہ بول دیا ۔ . . . . . . . . . با غیوں نے پہلے مزاحمت کی بعدہ
تعاقب کیا بھر جارسولاشیں اور کٹر تعبدادی فجر وح اور تیبری فیوڈ کر راہ فرار
اختیبار کر گئے۔ یشکست تہایت ہو توج سے ہوئی تھی کیونکا انمیں کوئی شکنہیں کواکڑوام
اختیبار کر گئے۔ یشکست تہایت ہو تام شور تر پھیل جاتی ۔ لیکن اس کے بعدف ادبیا کرتک
کوشش ہنیں کیگئی مفتی مرحوم اور دیگر سر غنے توکمنی کی کملااری سے بچکر نکل کئے تھے
ان کا تعاقب ہنیں کیا گیا اور جو حیث مقد مات چلے وہ بھی بغیر کسی سزائے ختم ہو گئے آئی تو ان کا تعاقب ہنیں کیا گیا اور جو حیث مقد مات چلے وہ بھی بغیر کسی سزائے ختم ہو گئے آئی تو یا تو یہ ہوئی کہ کافی شہا دت بیٹر نہو کی یا نرمی کو سختی پر ترجیح دینا مناسب بھیا گیا۔
یاتو یہ ہوئی کہ کافی شہا دت بیٹر نہو کی یا نرمی کو سختی پر ترجیح دینا مناسب بھیا گیا۔
گزیٹر بر بلی کے مرتب مٹر نیول انگریز لے بھی مقتی مرحوم کے واقعہ کو نہا بیت مراحت کی کوئی سے کہ مرتب مٹر نیول انگریز سے بھی مقتی مرحوم کے واقعہ کو نہا بیت مراحت کی طحا ہے، مگرمولف " ما ترصد تھی میں مورات ہی مسیخ کر دی چنا نچہ نواب صدیق میں نے وہ ملکھے ہیں۔ وہ ملکھے ہیں۔ وہ ملکھے ہیں۔ وہ ملکھے ہیں۔ وہ ملکھے ہیں۔

ان کے وقت میں انگریزی عملاری کا ابتدائی زمانہ متحا اور انگریزی طومت کے اصول و تو ابین سے بہت کم آ دمی وا قف بچے اس زمانہ میں میں جام ہر بی ہے سنہ ہرکے کام مکانوں پرچ کیداری کاختی آئم کرکے باشندگان شہر ہرگیکس جاری کیا تحاجو ہر مہینے وصول کیا جا تھا ہفتی صاحب اور ان کے ساتھ عام رعایا ہے جن میں افغانان ہر بی بھی تھے اس کی کوجز یہ کا مراد ف ججھ کرا ور ہے کہ حرمت اسلام جان کر اس کے ادا کر ہے سے انکارکیا حکام کو یہ حرکت سے ناگو ار گزری اور انہوں تشد دکر نا شروع کیا ہے یہ دی کھرتیام مسمانان ہر بی ہر ہم ہوکر آ ما دہ فساد ہو گئے تھا کے یہ دی کھرتیام مسمانان ہر بی ہر ہم ہوکر آ ما دہ فساد ہو گئے تھا کے اس کے اور انہوں تشد دکر نا شروع کیا ہے یہ دی کھرتیام مسمانان ہر بی ہر ہم ہوکر آ ما دہ فساد ہو گئے تھا کے اس کے دو کھرتیام مسمانان ہر بی ہر ہم ہوکر آ ما دہ فساد ہو گئے تھا کے ا

بلوه كتخوف سے چاہاكہ مصالحا مذطربیة سے فیصلہ ہوجائے اورمفق صاحب سے گفت کوئی فتی صاحبے طیکس کی حقیقت سے واقف ہوکراور الصلح خبر" کہ کردیام کی رائے سے آنفا ق کیا ا وردفع فتندمين بورى كوسشش كى مكرافسوس سي كما فغانان إميور وبريكي جوجسم تودة جهالت تخفايك زسنى اودآ مادة بغاوت بوكر جنگ شروع كردى مفتى صاحب اس طوفان برتميزى كوديه كر ابل برملی کوسخت طامت کی اور محجا باکه" شما باد سے محادیم شومیر كالم ندمير بدينظلوم ميربد مكرايك بان بحي بيني ديمي بلك برطلا اس كے تمام رعايا عينہر نے جيور بوكمر كے مفتى صاحب كوا بنے صلفة جماعت میں مے لیا اور برطرف ایک عظیم جنگ بریا ہو کئی جس میں دونوں طرف مے بہت سے آدمی کام آئے آخر کالیکھودلوں كے بعدان كى ممتوں ميں صنعف أناسنر وع مركبا اور صلحت فت ا ورطبع دنیا ان پرغالب نی اس قن انہوں نے بجور کو کرانیے ہتھیار ر کھے اسطرح فساد کا فائمہ ہوا "

مولوی یعقوجین فیماراتفادری برایونی مولف کمل انتاریخ نے بھی انکاری ہجہ افتیار کرتے ہوتے اس فاقعہ کواس طرح بیان کیا ہے۔

"مفقی صاحب کے زمانے سلستانی میں بریلی میں بلوہ غطم بریابوا" واتے دریغ میں کاریخ ہے آپ اس بلوہ کی کمش سے بے کر دیا ست تو بک ک جانب جلے گئے اور دہیں انتقال ہوا ''

نواب على من خال مولف ما ترصد بقى "مفتى مرحوم كى بيلى كے بوتے ہيں اللے

والدوالاجاه نواب صدیق حن تنوجی تم بحویا لی سے اپنی تصنیفات میں جہا دسے تعلق کی مضابین درج کئے کھے جس کی یا دائش میں انتزاع خطاب اور معز ولی منصف بنک نوست بہو کی گئے۔ بھر محبلا نواب علی حن خان مفتی محمد عوض کے کارنا ہے کس طرح درج کہ انگریز کی نظر میں شہر مجر سے اور تمام ترذم داری افغانان بریلی ورا میور برڈ الکر مفتی مرح م کو مجبور و با دل نا خواست مشرکت کر سے والا کھ جرایا، گران کو کیا جری کی جہائے انگریز بھی جائے گا اور اصل حالات ظاہر ہو کر رہیں گے، حقیقت یہ ہے کہ نواب صدیق حن سے کا اور اصل حالات ظاہر ہو کر رہیں گے، حقیقت یہ ہے کہ نواب معدیق حن سے کھا اور احسل حالات ظاہر ہو کر رہیں گے، حقیقت یہ ہے کہ نواب انگریز بھی جائے گا اور احساس مالات کا برین کھا سے کہا اس تو دہ جہا '' معدیق میں افغانان بریلی ورام بور کے سلسلیس مون اتناع حن کرنا ہے کہ اس تو دہ جہا '' معنی این کو اپنی در حمتو سے عقل و دائش اور حربیت و آزادی کے جو کارنامے طہو رہیں آ سے و مالی کے جو کارنامے طہو رہیں آ سے و مالی کر حکو سے نوا نر سے۔

مولوی محدلعقوب بین فنیارالقا دوی برایونی کی کتاب اکمل تناریخ "مفتی مرتما کفاندان والوں سے تعلق ہے مولوی صاحب سے اپنے دوران ملاز مت بیں یہ کتاب ترتیب دی ہندا ابنوں سے بھی انکاری پہلومی مناسب سمجھا ور نہ حقیقت اپنی فرخا ہر وعیاں ہے ۔

بهررنگ که خواهی جامر می بیش من انداز قدت را می شناسم رهاقطی مرتب گزید شرط بریلی سے اس اقعہ کوه سداحت سے تکھا ہے، پیر خباب لطاف علی صاحب بریلوی مؤلف جیات حافظ رحمت خاں نے گزید پیریلی کے انگریزی مواد کو بطور تلخیص سب سے پہلے اپنی کتا ب جیات حافظ رحمت قال بیں بیش کیا قدر مصلحت بیں حضرات سے تو مجلا ہی دیا تھا۔

مفتى مروم كا ورود لونك ورسفر آخرت الكريزون كانسلاك

کے دوسرے حضرات کے ساتھ بریلی حیوط کر مراہ قامنی موی سیر گرام اور ا

بلاس پور ہوتے ہوتے دام پور گئے اور دہاں سے چھتے چھپاتے ٹونک بہو سخے نواب صدیق حن خاں تکھتے ہیں گھ

" بون هنی ها حب دری معرکه جانب حق بودند بعرکست حق تعالی حایت وحراست دات ایشان منود ا ورا زرست خام نفار د فنجاز نگا پارشت فرمود بعنی چون بعد غلبه نصاری نخب سل شیان که نام نهاد امیرالاسلام و مبد سر جها د بودند، بیار شدو سر نهگان حاکم و قت بطلب ایشان بر شوادی وطرق متعین شدند حضرت ایشان درعین آن حالت از بدر فرت بدر فرت ایشان درعین آن حالت از بدر فرت بدر فرت با فتند دود رین بر آمدن واز نتر آن مفدان نجات یا فتند دود رین بر آمدن بخشیت تعالی بیچ کس ایشان را نشا ختن یا وراسواغ نیافت ا ما حضرت ایشان آنجا درام بود اسواغ نشده بریاست نونک آمدندی ایشان آنجا درام بود المقیم نشده بریاست نونک آمدندی ا

مفتی محد عوض سے نوا بامیر خاص الی ٹونک سے دیر بنیہ تعلقات تھے جیباکہ افتخارالتواہی خاص مفتی محد عوض سے نوا بامیر خاص الی ٹونک سے دیر بنیہ تعلقات تھے جیباکہ افتخارالتواہی کا حوالہ اوبرگزر دی ہے مفتی مرحوم سے بہونچنے پر نوا بامیر خال سے الراعزاز واکرام کیا طری قدر ومنزلت فرمائی سے کاری مہما نداری ہوئی مگرزیا دہ عرصہ نہ گذر اک بیام مدا و ندی آب بہونی اور عالم جا دوانی کو سرحا رسے تاریخ دفات بینام خدا و ندی آب بہونی اور عالم جا دوانی کو سرحا رسے تاریخ دفات بینام خدا و ندی آب بہونی اور عالم جا دوانی کو سرحا رسے تاریخ دفات

معاوم نه بيوكي مولف مأنز صديقي لكفتها و

نوا لبيرفان والى لونك سة ان كابا قا عده استقبال كيا اور پورے طور مربوازم مهانداری قدرشناسی ادا كئے مہنور لونك آتے ہوئے ان كوزياده زمانة ندگزرا تھاكا علموعود

کا وقت آیہونجا اور ابنوں نے داعی اجل کو ببیک کر کرسفر آخرت کیا؟ کیم وحیدالٹر بلایونی تکھے ہیں۔ کیم وحیدالٹر بلایونی تکھے ہیں۔

جبالرافی برطرف بوئ مفتی محروض نخفی طرف ٹونک وغیرہ کے روانہ ہوئے اور تواب محلامیر خاں بہادر کے پاس بہو یخے اور تواب محلامیر خاں بہادر کے پاس بہو یخے اور تواب محلامیر خاں بہادر کے پاس بہو یخے اور موان قیام کیا اور ماں بی تسیام ہوئے "اور مدت العمروم کور بادہ ہمارا جبال یہ ہے کہ تواب علی حسن خاں کا بیان مجیج ہے کہ ٹونک بیر پینے مفتی مرحوم کور بادہ زمانہ نہ کررا تھا کہ اجل ہو عود کا وقت آبہونی " ٹونک بیں مفتی عوض کا قیب م

محديبريس تفا-

فدا س مجاہر بین کو اعلیٰ علین میں جگہ دے جس نے تو می عزوشان اور ملی کھظ و بقا کے لئے یہ مصابب جھیلے اور قوم کو قربانی وا نیار کا سبق دیا ہو اولا و و احتا ہے ایمان کے بعد ان کے اہل وعیال دوسے مرشتہ واروں کے ہمراہ بریلی ہیں رہان کے مکانا ت واقع مفتی گلی (نیم کی چیا ھائی متصل دوکان قحمہ ہاشم مرمد قروش ) پرانی طرزی قدیم جوبلیوں کی طرح ہے ، ان کے ایک صاحبر اورے مولوی پرانی طرزی قدیم جوبلیوں کی طرح ہے ، ان کے ایک صاحبر اورے مولوی فحمدین بھے جن کے بیٹے ھا مرحین بھوتے ، ان کے ایک صاحبر اورے مولوی فحمدین بھے جن کے بیٹے ھا مرحین بھوتے ، ان کے ایک صاحبر اورے مولوی فحمدی بھی البتہ تین لڑکیاں تھیں فحمدی بھی البتہ تین لڑکیاں تھیں اسمار بیٹم ، ہا جرہ بھی ، عائشہ بھی عامرین مرحوم کھی بالبی قامیدین حرف کے اسمار بیٹم ، ہا جرہ بھی ، عائشہ بھی ما ترمین مرحوم کھی بالبی قامیدین حرف کے اسمار بیٹم ، ہا جرہ بھی ، عائشہ بھی میٹنے حاجمین مرحوم کھی بالبی قامیدین حرف کے اسمار بیٹم ، ہا جرہ بھی ، عائشہ بھی میٹنے حاجمین مرحوم کھی بالبی قامیدین حرف کے اسمار بیٹم ، ہا جرہ بھی ، عائشہ بھی میٹنے حاجمین مرحوم کھی بالبی قامیدین حرف کے ایک کو کی اور کا میں کا اسمار بیٹم ، ہا جرہ بھی ، عائشہ بھی میں میں خواجم کے ایک کو کی اور کا میں کی کو کی اور کی کو کی اور کی کو کی اور کی کو کی اور کی کے دور کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو ک

که تذکره حکومت المسلین صف سے ۱۹ دیم کے اللہ المیرالملک المیرفال سے انگریزوں کے معاہرہ کیا جس کی روسے ان کوریاست ٹونک کی نوابی المی لمذراس تا ریخ کے بعدی وہ ٹونک بہنچ اورشاش اوسے قبل مفتی مرحوم کی وفات کا امکان نہیں ۔ سے آثر صدیقی حصد اول صنط

توسط سے کامدارڈ پوڑھی فاص کے فرائف کی انجام دہی ہما مور کھے اوران کوحب قاعرہ قدیم رئیسہ عالیہ شا ہجہائ گیم والیہ بھو بال کی سرکارسے چو ہزار دوسیہ سالانہ کی جاگر عطاہو کی تھی بعد و فات یہ عاگران کی و ولڑکیوں کو مقرر ہوگئی د فالبّاتیسری لڑکی کا انتقال ہوگیا ہوگا) جا فظ حمید الدین برایو نی نے "عمدہ التحقیق فی ذکرآل بیدنا حیق" میں فقی مرحوم کے دوصا جزا دے جمال میاں اور شفاعت اللّٰہ کا نام بھی درج کیا ہے جن کا مزید کوئی حال نہ مل میٹولف اکمل لٹاریخ مولوی محد لیقق جین حنیا الفادی اولا و ذکور کے سلسلے میں بالکل فاموش میں ، ان کومفتی مرحوم کے صاحر ادوں کا حال نہ معلوم ہو اہوگا۔

مفتی مرحوم کی کئی الرکیاں تھیں ، ایک مولوی اولادس قنوجی کو نسو ب تقیس جس سے مولوی احمدت عرصی، والاجا ہ نوا ب صدیق حس خیس اور تین الرکیاں فاطم بیگم ، محمدی بھم اور مریم بیگم پیدا ہوئیں۔ مولوی احمدص عرشی لاولد توت ہوئے۔ نواب صدیق حس خاں کا سلسلہ اولا دلفضلہ موجو دہے دہری طری مولانا فضل امام رائے ہریلوی خلیف حضرت اچھے میاں مارم ردی کو نسویجیں

ک مولوی احدین جامع علوم عقیله و نقلیه تھے۔ درسی تمابی مولوی فیمن احدر سوا سے پڑھیں شاہ عبدالغنی دبوی سے حاصل کی ۲۲۱ میں بارا دہ تجے چے تھے کہ بڑودہ میں ۹ رجادی الاولی کی الدہ تو انتقال ہوا۔ ان کی ابیک بی بارا دہ تجے چے تھے کہ بڑودہ میں ۹ رجادی الاولی کی الدہ تو انتقال ہوا۔ ان کی ابیک کتاب شباب ثاقب " ہے ، تذکرہ علیائے مبدر رحمٰن علی ) مترجمہ ومرتبہ تحد الد تیا دری کتاب شباب ثاقب " ہے ، تذکرہ علیائے مبدر رحمٰن علی ) مترجمہ ومرتبہ تحد الدتی ابوئے دری کتاب شباب ثاقب " میں بیدا ہوئے میں بیدا ہوئے الدی الدی آذر دہ سے تحصیل علی ملائے میں قدی میں بیدا ہوئے البدائی تعلیم کے بعد فقی صدر الدین آذر دہ سے تحصیل علی ملوم تفید و حدیث دوسیرے علیا رسے حاصل کئے دیاست بھو پال ہیں اقرامی کرانٹ رہیں ملائی ہوئے بعدہ دئیسہ عالیہ بیال میں اقرامی کرانٹ رہی ملائی ہوئے الدی براقی الدی بیال میں اقرامی بی تقیل فواب نانی دنوا ہی بلا یعربی ، اردو ، فارسی بی تقیل فواب شاہ ہاں گیم نے نان سے یادگار میں براقی اسے بادگار میں انتقال ہوا ۔ ویذکرہ علمائے میڈر فی اللہ اللہ اللہ کاری بین تعید کارسی براقی ہوئے کی دورت کی ادارہ کارسی براقی کی دورت کردہ علمائے میڈر فی اللہ اللہ کارسی بین تعید کردہ کارسی براقی کی دورت کردہ علمائے میڈر فی اللہ کردہ کورٹ کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کردہ کارسی براقی کی دورت کی دورت کردہ علمائے میڈر فی کارسی براقی کی دورت کردہ کار کردہ کار کردہ کی دورت کی دور

جن کے سلسے کا مزید حال معلوم نہ ہوسکا ۔ مولوی فقل امام رائے بربلوی عالم اور ما حب نبت بزرگ محے سیسری مفتی مرحوم کے بھیسے قامنی برد الدین برایونی ابن مفتی محدا مجد کومنسو بخیس من سے بیٹے غلام نظام الدین اور او تے غلام محی الدین ہوئے ، غلام محی الدین کے بیٹے ماجی آ ارحسن تھے جن مے صرف ا يك بيش ابن حن عرف ابن تقع جو نهايت وجيه وتنكيل تق عين عالم جو انی میں فوت ہو گئے حاجی آل حن سے مرتوں ان کی سوگواری کی چوتھی اٹر کی سيد حيدرعلى ساكن سرائے ميران دبرايوں اكو منسوب بيويتى جن كين سيط حن على، عاشق على اور محدرشاه تقع جن على تعبويال بي علازم تقوا وروب فغ ہوئے ان کے دو میلے حورستیرعلی اور فیاص علی ہوئے ۔ فیاص علی بلٹن بنگال تفینظری . 33 B.I میں صوبیدار سفتے کھرر حبرادر ہے ان کے تین بيط ، سلطان احمد ،سليمان احدا ورطفر احد بهوت عاشق على معدو بيط نزيراحدوكيل ورعزنز احمد موت عزيز احد مح ايك بشيفليل حدموت سيرحمد شاه ي جنگ آزادي فحصل مين صديبالېدااسي جرم سي وه ليفداماد د شويرسيناني كے بمراہ كولى سے الدے كتے حسينہ بانوكى شب عروسى كى جبے كو يه روح فرسا وا قعظهور نزير بوا يانيوين بي قاصى قرالدين حيدى ساكن قاصى الوله دبرا يول كونسو يخيل الكامركار بهويال سے وظيفه مقررتھا -ان مے دو بیٹے نیاز الدین اور شرالدین مقے بشرالدین محابك بيثي وهى الدين بوت اورنياز الدين محتمل لدين اوررياض لدين بوت شمس الدین تک بھویال سے وظیفہ متار ہا اس سے بعد بند مہوگیا سمنی لدین ہو صاحب كال اورمفت فلم تق تاريخ كونى كاخوب ملكم تفاكه -ستمس الدین کے د وبیٹے سراج الدین اور قطب الدین عرف مقلاشا ہ ہوئے سراج الدین اور قطب الدین عرف مقلاشا ہ ہوئے سراج الدین بریلی میں میں بیاجی کی سیجر تبدد وسلم فساد " بین مہید ہوئے -

## تحركب مجامدين برايك نظر

دورا قل اسدا عشهید کرکی تجدید واجائے دین اورجادی تحریکی تقی آدجد اور وراق لی استیمال مراسم محرم کریے تقی آدجد کی بیخ کنی شادی فنی نیز دیگر تقریبات سے غیر اسلامی مراسم سے بجائے اسلامی سادہ نیز دیگر تقریبات سے غیر اسلامی مراسم سے بجائے اسلامی سادہ نیز کی کا اجیارا ور نکاح بیوگان کی ترویج و اشاعت اس تحریک سے فاص عفر سے اس مقصد کے لئے سناہ اسم عیل تنہیں کرنے نقویت الایمان جیسی انقلا با فرکنا ب لکھی سے چرتواس سلامی واس قدروسعت ہوئی کہ اس فالوا دے سے دوسے ترمیت یافتہ ملاسے الحق اور سالے الحق اور سالے الحق اور اسلاح معاشرہ کے لئے متعدد کتابی اور رسالے الحق اور اجھافا ما ادب ہمیا کردیا ۔

ع فرارهمت كنداي عاشفان ياك طينت را دوردوم وسوم مادنه بالاكوط سلاما المحينة ولي المحينة ولي المراد و مردوم وسوم ما من الدي عامد كه فرائش المراد و المراد بين في ما لارى عامد كه فرائض مولوى فيرالدين من كلورى سفا المراد و المحارب المرادي عامد كه فرائض مولوى فيرالدين من كلورى سفا المرادي عامد كه فرائض مولوى فيرالدين من كلورى كامولوى المراد و من الارى كاسا را باركرال مولوى الفيرالدين من كلورى كه دول محدولة من بالمرادين كامارت و سالارى كاسا را باركرال مولوى الفيرالدين من كلورى كه دول محدولة من برديات و سالارى كاسا را باركرال مولوى الفيرالدين من كلورى كه دول محدولة من برديات و سالارى كاسا را باركرال مولوى الفيرالدين من كلورى كه دول محدولة من برديات و سالارى كاسا را باركرال مولوى الفيرالدين من كلورى كه دول محدولة من برديات و سالارى كاسا را باركرال مولوى الفيرالدين من كلورى كه دول محدولة من برديات و سالارى كاسا را باركرال مولوى الفيرالدين من كلورى كلورى كورين من بالمولوى المولوى الم

(گزشدسے بویستنہ) دوراندیشی وربالیسی الاخطام کراس مسلمانوں کے زبرلی ورصاحیم والطبقے كوسركارى خدمات كے لئے صال كرليا - دہلى ميں وسرالدولد نواب فريدالدين ، ف ميم الي منشي رين بر (ف ساعمانهم) مفتى صدرالدين آزرده رف مهمانه مولوي مل الم يزايا دى (ف مهمانه) مولوی محدصالی جرآیادی (برادر فقل ام جرآبادی) منتی فقل غلی خرآبادی و فرزندا کرفقل الم جر آبادى) مولو في فل حق جرآ يادى (ف جهرا على برايون مين ولوى قل رسول (ف ميراع الدي على تنصدر المدور (ف سيسلام) مردآباديس مولوى عبد الفادر حيب راميورى (ف ١٣٦٥م) الأآباد ين عنى اسدالله (ف بسيراهم) و قاصى عطا رسول جرياكوني كلكته بي قاصى مجم الدين فاكاكوروا ون المام المان كم ماجرادكان، قاصى سيدالدين (مت سير المراعيم مولوي الدين (من سير المراعيم الدين (من م المراع المرتفاضي على الدين (ت الم مراع) وغره و مدر ال بقامي ارتضار على كوياموى (من سيام الم ا وزاسك بينان بهادرولوى عدالفنا شفتى وعيره برصغيرياك ومندكوه العاظم وا فاهل برج بنول م منصب افتام، اقتقاء ا ورصدرالعدوري ك دربع سركاركمني كانتفاك واقتدار مكوست كو كالور مضيط كياء الاخط وتتيرفرية الزسرميدا حدفال صلاب بالخام نتون ازع لتنافل بشرواني فت علم الدوائة الفاظاني بطراول ١٥٥٠، صد وطروق ١١١٥ ١٩٩٩ ابيافي وافتاح فير الدى والوكي في الريظامي دواقانه كرايي اكرانتاريخ از في معقوب ارجدو في ماه تذكره علم ميند، ص ١٠١٠ ١، ٢٠١٨مم ١٠١٠ ١٥٠ ١٥١٠ ١١٥ : تذكره مشامير كاكورى ص ١١٠ ، ١١١١ ، ١١١ ، ١١١٨ - له الما حظيمة كرنشت (بأفي أكلي صفي بير)

موادی نصیرالدین مسکلوری کی شہادت (ششد) کے بعد حب موادی سیمیرالدین دملوی مجابدین محمر كرستها د ببرو بخ تو ده امبرنبادة كئة، ليك انجى ده د بال كوتى كارا انجام ندوينيات تفيكران كانتفال بواء مولاً ناغلام رسول مبرها حب كافيال به منك ان كانتقال موا - اوران كانتقال بركتر مكي معامر بن كادورا دورخم موا -مولانا ولابت على مودى سيدنفي الدين د بوى كى دفات كے بعد بجابدين ت میراولا دعلی کو ابناامیر بنایما بواید مرننیمو لو کی الزن منكلورى كالمهادت كي بعديم كي من كالم منطوري المارت بيم قرر بوت تفي الكن جب مولانا ولا بت على عظم أبا دى اس علافه مين بيو بيخ () إنوال المسلام م التوري توقیا دسان کے سپر دہوتی اورا بخریک مجابدین کا تیسار دور روع ہوا مولانا ولا علی نے مجابدین کی ممان اپنے ہاتھ میں اے لی، اس وقت کشریکے راجا گا سنگھ اور مجاہدین مے درمیان جنگ جیطری ہوئی تھی ، راجاکوشکست ہوئی اسے انگریزوں کے سایہ بیں جاکرینیاہ لی ، جواس وفت تک بنجا کے ایک حصد برقابض اور ملکی معاملاتیں يورى طرح دخيل مو فيك تق ماري والماع بن تمام بنجاب برانگريزون كافيف بوگيا-تفااس لتعسر كاركميني فاموش تفي جب نجاب بور مطرر برانكر بزول ك قيضيس أليانو مجابرین می سرگرمیان انگرنزی حکومت کوایک آنگھ نریجائیں، حکومت کے بیدا کردہ حالاً سے ججور بو کرمولانا ولابت علی اوران کے بھائی مولانا غابت علی ا بنے وطن بیز بری نج اوروہاں مجرطری کے سامنے جاکر دوسال کے لئے محلکے دے۔ مولانا ولابت علی مے تبلیغ وَمَذَکِبرکاسلسلہ سراہرجاری رکھا مولاناغابیت علی کونبگال بھیجا اور دوسال کی (بقيد نوط صفي مجيلا) مجابدين ازمولاما غلام رسول مرزكتاب منزل لا بيزهول المراس ١٢١٠ -١٢١٠ ا مولوی تصالدین مسکلوری کے حالات کے دیکھے سرگذشت جابدین ص ۱۲۸ - ۲۱ - او کوی بدنفیرالین دبوی کے لئے مل حظ ہوسر گزشت جابدین ص ۱۲۵ - ۲۱۳ -سه مرگزشت مجابدین ص ۲۰۷ -

مَدَتُكُرُ اركِ كے بعد سرحدروان ہو گئے، اور وہاں بیو بخنے كے سال ڈبڑھ سال بعد الجرم التالي (۵ رفوم تھائے) كو انتقال ہو گيا -

مولاناعنایت علی نے سوان کو ایت کی کے انتقال کے بعد ان کے بخطے کھائی مولانا مولاناعنایت علی مرکز میاں موسے کے تھے۔ مولاناعنایت علی لے تھی اور جو تہایت برجوش مجا برکھے برابرائی مرکز میاں جاری کھیں اور براہ داست نگریزی حکومت سے چھڑ پیدی انگریزوں برابرائی مرکز میاں دا دخاں والی امب برحملہ ہواسی زمانے ہیں مولانا عنا بت علی نے انگریزی حکومت کی فوجوں سے بھی براہ داست تعلقات فائم کرنے کی کوششش کی لہ انگریزی حکومت کی فوجوں سے بھی براہ داست تعلقات فائم کرنے کی کوششش کی لہ مواجعیں بیتنا ورسے جزل کافن کی سرکردگی ہیں جا بدین برحملہ ہوا ، مجا ہدین نے خوب دادشجاعت دی، گرفری تعداد ہیں شہید ہوئے اور کچھ بہاؤ وں ہے جو کئے بمولاناعنایت علی نے ستھانہ کارنے کیا، گرراستے ہی ہیں بمقا م جبئی داعل جل کولیک کہا (میں ہورے)

انه سرگزشت مجا برین مسام مده مده مده مولانا عنابیت علی محانقال کیجدین مده مرکزشت مجا برین مسام مواله اور بر مقصود علی نے کی - ملاحظ بوم طری افتار مرفوم مونع می مدده محت اول مدالا کراچی ۱۹۹۰ - ۱۹۹۰ - ۱۹۹۰ -

اندر سے رسالسلی، رقوم اور تازہ دم می بدین بہونجے ہی اور بہندوستان بیں اس تحریک کاسب سے جرام کرزھا دق پورٹینہ ہے اور اس کے علاوہ جھوٹے جھوٹے معلوم ہیں کتنے مراکز ہیں .

بعاوت مقرمات الجلامبيلا كيجدانباك كالمشهور فديد (سات ١٥) الحريب المالي المالية المالية

عبالكريم رس الهي الهي الهي عبال ميال ميني ها أيسري ده ، حيني غطم آبادي و و ) عبالغفورو )
قاضي ميان جان د مى مولوي يحيي على د و ) ميان عبالغفار و و ا) مولوى عبالرحيم (۱۱) مولوى عبار حيم (۱۱) مولوى عبار حيم (۱۱) مولوى عبار حين البنت فلم في حينه خوات البنا أو آز مانش مين نابت فلم نزره سكي اور سركاري كو اه بن كرمنها بيت دلت وخواري كي سائق د با بوك البنتها في حضرات سي ايمان داستها مت كا بورا بورا ثبوت د با و فاضي ميان جان البارجيل مين وفات با كيني مولوى يحلي على ين جو تقوي اورا بمان واخلاص مين سلف كالمو نه مخترجيم و المراب كالموا با با في تين حضرات ميان عبد الغفاد المولوى عبار حيم اور مولوى عبار ميم المين منها بيت حنت جان محلوا و را محمار و مسال كي مدت جزائر المروطين بيري يخيله المراب مين كليا و را محمار و مسال كي مدت جزائر المراب مين كي مرت جزائر

مندرة انباله کے بعد حکومت سے بیند دھت ای الدہ دست الح الحال مندرة انباله کے بعد حکومت سے بیند دھت اللہ المحداد وربینی بر بغاوت دی میں بہت سے علمار تجارا وربینی بر بغاوت اور سازش کے مقد مے جلائے۔ بیند کے بہلے مقدمے صفاف میں مولانا احمدا للہ حمادی پوری دستر احمد اللہ المحداللہ ما دی پوری دستر اللہ المحداللہ المحداللہ منزامے مواسم البی کرسے بر بیسنراحبس دوام بعبور دیا ہے شورس نبیل منزامے مواسم البیل کرسے بر بیسنراحبس دوام بعبور دیا ہے شورس نبیل

که اس مقدمے کے واقعات وحالات کے لئے لاخطہ وسرگزشت سالیس مصاص قوار سے عجیب رکالایاتی اڑمولوی محد حبفرتھا نیسری (مزیر محمد الوس قادری) مراجی سالاء -

ہوئی اوران کا انتقال ۱۸؍ ذی الجی شکارہ مطابق ۱۱ نومبر شکاء کو جزائر انڈ مان میں ہوا مالدہ ان کا الدہ کے مقدمہ مختلہ کے ملزم مولوی امیر الدین بن رفیجہ مثرل کتے مالدہ ان کی مرکز میوں کامرکز نتقا ایک شخص نو لوکر شوگوش نے مجزی کی حب نتیج بیمن لوکی میرالدین قال ہوئے مقدمہ جلا حید و دریا شور کی منزا ہوئی، جزائرا نڈمان ہیو پیخ بجنتیت فیدی ہوئے مقدمہ جلا حید و دریا شور کی منزا ہوئی، جزائرا نڈمان ہیو پیخ بجنتیت فیدی ان کا نمر (۱۷ ۲۷ ۱۷) تھا۔ سے شاہ میں مولوی عدالرجیم کے ہمراہ رہا ہوئے اگلومی (داج محل) برگذشتھ الی کے نشار کر لی ال

راج محل کے مقدمے منابط میں مولوی محداباتیم اور نذیر سردا رمازم مخطور اور می الرائیم الدہ اور از میں کے مقدمے ملاقے بیں محرکے جہاد کے سہے بڑے رکن تھے ،اسکام میں ان کے مدد گاز نذیر سردار بھی تھے ، ایک شخص تواری ہواس کی شکابیت اور گھوش میں ان کے مدد گاز نذیر سردار بھی تھے ، ایک شخص تواری ہوتے ہوئے مقدمہ جیلا ، حبدہ ہام بعبور در یا مے شؤر کی سے متابع وی شخص کے جاسوسی پر دو توں حضرات گرفتار ہموئے ، مقدمہ جیلا ، حبدہ ہام بعبور در یا مے شؤر کی سے ترام وی شخص کے جاسوسی کا میں مولوی محدا براہیم رہا ہوئے تھے۔

المم مولوى مبارك على تحقيف

اس مقدم من ماخوذین کی جائزادین ضبط بوتی ان کوجیلوں میں طونسا گیا صبر وام بعور دریا مے شور کی منزلین کی کمین میں بنین بلکن بگال اور بہار کے تمام مبلغوں کی فہرست مرتب کی گئی اور اس فہرست کے بموجب تقریبا دس سال تک پیغریب تنگ کئے جاتے رہے ، اور اس کی وجہ سے نبگال کے کتنے ہی خوش حال خاندان تباہ و بریا د

له النظر و الرخ بيب ركالياني ملك كلا علام توان عجيب طلا و التعليم س توايع فيب المعدم الم المركالي المستود عالم نوي المركالي المستود المركز شنت مجالم بين علام المثلا

کردے گئے۔ سازش کے مقدمات کا ذکرکرنے کے بعبد مولوی مسعود عالم ندوی مکھنے ہیں

وراس کے دیمی بہت کے حفر است تبدو می بہتلاکے گئے۔
اوس کے دیمی بہت کے گرف اربوں کاسلسلہ برابر جاری رہائی کے انداد کے دیمی بہتلاکے گئے۔
اقداد کے دیے کو جھوڑ دی گئی اور بے قانون اور بے منزادوالات اور جیوں بین میر سے ایک جھی فاصی جاعت وعدہ معاف اور جیوں بین میر ہے ایک جھی فاصی جاعت وعدہ معاف گواہ بنتے برجوری گئی ہے۔

سرعبررجم تصفين

ور نبگال فی ما فی تحریک سے معدی مل فتیار کیا اس سے مسلما ت جاگیردادا ورزمینداروں کی تمام اطلاک جو وسعت میں تمام نبگال کی ایک جو تفاقی تفی گور کمنظ انگلیٹ نے فبط کرلی اسالیسی کا بیٹیج بیمواکہ ہماری طبت کے سیکٹوں منزلیب اور خوش مال فائدان نائ بینی کو حتاج ہو گئے۔ اور ہماری قوم کے ہزار و سافرار کی میں مقال میں درم در کھر نے اور ہماری قوم کے ہزاد و سافرار کی میں درم در کھر نے ملے۔

مكومت كى معاندان بالسي حققت يه به كانگريز نے تخريك جهادكو عكومت كى معاندان بالسي عبى طرح بحلا مجامين مصلي يو دباني الم

له مندوستان کی پالسلامی تخریب زمستی عالم ندوی و ص ۱۹۹۱ می خطر صدارت آنربیل مر عبد ارد از این خطر صدارت آنربیل مر عبد الرجم ، اجلاس آل انڈیامسلم میگ علی گر ص ۱۹۳۹ و ترجر قاضی فالریشد ، ص ۱۱ مسلم آی بورگی گرکی عبد الرجم ، اجلاس آل انڈیامسلم میگ علی گر ص ص ای ایم بروی گیر کری اور انگر جروں کے سیاسی بروی گیر شرف کے خور بن جاروں کے میوات کو و با بروں کے نام معطون کی ، اس مسلم میں ملا خطر میوان میروستال کی بینی اسلامی مخر کیا استود د با بروں کے نام مدوی و ا میا ا

ام سے موسوم کرکے بنام کیاگیا ۔ تمام ملک بن و مابیوں "کی مرگرمیوں کا جائزہ بباگیامرکزی حکومت بے صوبائی حکومت ہے ان کے حالات اور سرگرمیوں کی کیفیت طلب ایک محکومت بنا حکومت انگریزی ہے باخی محکہ مراغ رسانی اسی مقصد خاص کے لئے وجو دبیں آبا، حکومت انگریزی ہے باخی اوروہ بی متراوف الفاظ فرارد ہے ، عامتہ المسلین بیل ان کے خلاف نفرت کا جذبہ بیدا کیا۔ اور ایک عام معاشرتی انفطاع شروع ہوگا۔

لعص علما مكاكردار المهت علمائة نربي فدمات محدد بابول كافالفت كى مكومت من اليه علمار كى مرديول كوي نظالت ال

دیکھا دران علمار کو بالو سطربابلاوا سطران خدمات کامحاد صند دیا ، وہا بیوں کومسجد بیں خاربر طفت سے روکا گیا ، مقدمات فائم کرکے ان کے ضیفے شے بحدین تکالی کین ایکے صدی کا زبر طفت سے روکا گیا ، مقدمات فائم کرکے ان کے ضیفے شے بحدین تکالی کین ایک صند تک مکومت کی عام بالیسی اس سلسلے ہیں یہ رہی کرا یسے مقدمات ہیں بالعموم و ہا بیوں کی مخالی بارٹی کے حق میں فیصلہ ہوا۔

بارٹی کے حق میں فیصلہ ہوا۔

ایک ا نبارلگادیا -

بیت برودی فقل رسول برایونی کی تصانیف میں سیف الجباد انصحیا کمسائل البادت مولوی فقل رسول برایونی کی تصانیف میں سیف الجباد انصحیا کمسائل الباطل اور مجبوع رسائل وفوائد وغیره المحد پرجم النیاطین النجدید، احقاق المحق و ابطال الباطل اور مجبوع رسائل وفوائد وغیره بهاری نظر سے گزر سے بین، مولانا فقل رسول برایونی کی تصانیف کی طباعت کے سلسے بین ایک بات فاص طور سے بیم سے نوط کی کران کی اکثر نفعانیف کسی نرکسی سرکاری بین این ما مانت سے شائع ہوتی بین ا

شایدیمان یه در یحی بے فی نه که مولوی فضل رسول برایونی کوریاست حید رآبا دسے سرہ رو بے یومیہ وظیفہ دیا گیا ہو بعد کو گیارہ رو بے یومیہ وظیفہ دیا گیا ہو بعد کو گیارہ رو بے یومیہ وگیا۔ اور هافی یک ان کی اولاد کو شار ہا ۔ جبیا کہ ان کے سوانے کا دیے لکھا ہے مولانا جب رعلی طفعی ہے کہ مولوی مولانا جب رعلی طفعی ہے کہ مولوی فضل رسول برایونی فی نے اس سے بیار شہید دہلوگی کی شہما دن است ان کے کہ بی فضل رسول برایون کی رویس کتابیں کھی شروع کی سنہ ما دن است انکر ہوئے کے بیب سال بعد و ہا بیون کی رویس کتابیں کھی شروع کی سنہ اور داماد مولوی فیض احد برایونی کی الدین کے بھائے اور داماد مولوی فیض احد برایونی مولوی فیض احد برایونی مولوی فیض احد برایونی مولوی فیض احد برایونی مولوی کی الدین سے رسالہ مولوی کے درسالہ مولوی میراج الحق نے رسالہ علی سے مولوی مولوی مولوی عبر الفتاح کلاش آبادی نے تحق نے رسالہ تعقد الحریین شریفین ، رسالہ سائل فقہ بیہ مولوی عبر الفتاح کلاش آبادی نے تحق نے درسالہ تعقد الحریین شریفین ، رسالہ سائل فقہ بیہ مولوی عبر الفتاح کلاش آبادی نے تحق نے درسالہ تعقد الحرین کے سائل مولوی کا می بیانہ کی کے کہا نمولوی کے الوں کے الیاب کی مولوی کے الوں کے الیون کے ال

له اكمال تنايخ (طبدوم) ازمونوى محديقة ب صل فيارا لقادرى بدايونى در المدء مراه مع صيانة الاناس از جديظى ص م ، م - (خطى) رضيا لا بترميى دا مبود) منه طاحظ موطوالع الانوار از مونوى انواراني در مطبع مع عماد ق سيبا بورسياه ص ه م و اه و اكمال تناريخ طبدوم) صف مونوى انواراني در مطبع معادق سيبا بورسياه ص ه م و اه و اكمال تناريخ طبدوم) صف م

ہندباکتنان قطعی طورسے مم ہوگئے۔ ا بینے لئے " دہابی "کے بجائے" اہل حدیث کا تام مروج و شختہ ہوگئے۔ ا بینے لئے " دہابی "کے بجائے" اہل حدیث کا تام مروج و شختہ کرکیا ، امہوں سے با قاعدہ حکومت برطا بندی وفاداری کا اعلان کیا مولوی فحر حین شالای افزاد کے باقاعدہ (ف شسستانی کے سرکاری تحریریت بیں وہابی کے بجائے اہل حدیث تکھے جائے کے باقاعدہ احکام جاری کرائے۔

مولوی خمتین بالوی نے سرکار برطابنہ کی وفاداری بین جہا دکی شوخی برایک تنقل رسالہ" الاقتصاد فی المسائل لجہاد " شقیق بین کھا۔ انگریزی اورع بی زیافوں بین سے ترجے ہوئے ۔ بیرسال سرجالس ایجیسن اکر سخیس لائل، گور نران نجا ہے کہ المعنول کر جے ہوئے ۔ بیرسال سرجان ایجیسن اکوسٹویس لائل، گور نران نجا ہے کہ المعنول کیا گیا۔ مولوی محرصین سے اپنی جاعت کے علمار سے دائے لینے کے بعد الله الله میں یہ رسالہ است کی جلادہ وم شمارہ گیا رہ بین بطور شمیمہ شاتع کیا بھر مزید شورہ و تحقیق است احت السند کی جلادہ وم شمارہ گیا رہ بین بطور شمیمہ شاتع کیا بھر مزید شورہ و تحقیق کے بعد سالھ میں با صابط کتا ہی صورت بین شاتع ہوا۔ اس کی سے دوروی جین الوی کے بعد سلامی میں با صابط کتا ہی صورت بین شاتع ہوا۔ اس کی سے دوروی جین طابوی کی سے بین شاتع ہوا۔ اس کی سے دوروی جین طابوی

"اگرچاس منسوخی جہاد اسے رسائل گوریمنظ ورملک کے اور ملک کے اور خراہوں ہے بھی لکھے ہیں بیان جوایک خصوصیت اس سالے بین ہیں ہے وہ آج مک کی کئی تالیف بیں پائی ہنیں جاتی وہ یہ ہے کہ یہ رسال صرف مؤلف کاخیال ہنیں رہا ۔ اس گروہ کے عوام و خواص سے اس توان کاخیال ہنیں رہا ۔ اس گروہ کے عوام و توان سے اپنی آرا کا توان سے اپنی آرا کا توان کی اس کریا ۔ اس توان کی اس کریا ۔ اس توان کی اس کریا ہوگائی کے اس توان کی اس کریا ہوئیا کو کریا ہوئیا کہ کہ تعدد کا بیاں ایس ال کرے توان حاصل کیا ۔ وہائ س رسالہ کی متعدد کا بیاں ایسال کرے توانی حاصل کیا ۔ وہائ س رسالہ کی متعدد کا بیاں ایسال کرے توانی حاصل کیا ۔ وہائ س رسالہ کی متعدد کا بیاں ایسال کرے توانی حاصل کیا ۔ وہائ س رسالہ کی متعدد کا بیاں ایسال کرے توانی حاصل کیا ۔

له رمال شاعته السنة جليد بنره ص١١٦- ٢١٦ عنه بندوستان كي بياسلا يخرك ص ١١١٠.

اس کتاب رومولوی محرسین فیالوی انعام سے جی سرفراز ہو جاعت ابل صريت كو فرقے كى شكل دينے ميں ان كا خاص حصہ ہے . اوریہ وہ بزرگ ہی جہوں سے اس سادہ اوے فرقے یں وفادارې کي خوبو پيدا کي، نه صرف يه موالمکددو ترمعا علمارکو مرکاری فخالفت کے طعنے تھی دیے"

مسعودعالم ايك دومرى عبر لكفت ين

"معتراور تقداويون كابيان كاكاس كمعاوهي سركار انگریزی سے انہیں واگیر ، بھی ملی تنی واس رسا سے کاپسلا حصيش نظره پورى تناب تخريب وتدليس كاعجيب و

مولوى عبدالمجيدفاج سوبدرى تكصفيت

" رودى مرسين طالوى في اشاعة السند كوريد ابل مديث كى بہت ضرمت کی نفظ وہائی آ ہے کی کوشش سے سر کاری وفاترا وركاغذات سينسوخ بواا ورجاعت كوابل مديث كنام سے موسوم كياگيا.... (آپ نے) حكومت كى توثيت

بھی کی اور انعام میں جاگیر یائی ا

مولوی محتین بالوی سے نفظ و بابی "کی نموخی کے لئے جو کوششیں ك بي وه سارا كرسي مواد بهاد سيني نظرب طوالت كے خوف سيم اس كوميال نقل بنیں کرسکتے صرف اسٹارات پراکتفا کرتے ہیں، انہوں نے ادکان جاعت اہلی بیث ى ايك وتخطى درخواست لفطنن كورنر بنجاب سے ذريعے سے والترائے مندى

له بدوشان کابیلی سلامی تخریک ص ۲۹ که میرت نثانی ازمولوی عبدالمجید فادیم سويدرى (گيرالواله عصيع) صعيه

فرمت بین رواند کردی، اس ورخواست پر مفر پرست شمن لعلی امیان نزیر بین کے دسخنط کے گور نزیجا بے نے وہ ورخواست اپنی تائیدی تحریر کے ساتھ گور نمنظ آف انڈیا کو بھیجے دی ، وہاں سے حرف بطر منظوری آگئی کہ آئندہ وہا بی کے جائے "اہل حریث" کا نفظ استعمال کیا جائے۔ لفظ استعمال کیا جائے۔ لفظ نفظ گور نریجا ہے باقا عدہ اس کی اطلاع مولوی تحریب کودی، اسی طرح گور نمنظ موراس کی طرف سے ہا اگست شمناء کو بزر بعد خط نم اگر نمنظ ہو بھی گور نمنظ ہو بھی کی طرف سے ہی اگست شمناء کو بزر بعد خط نم اللہ کی طرف سے ہی جولائی شمناء کو بزر بعد خط نم الا می کی طرف سے ہی جولائی شمناء کو بزر بعد خط نم اس می کی طرف سے ہی جولائی شمناء کو بزر بعد خط نم است اس امر کی اطلاع مولوی محد حین بالوی کو ملی ۔

مولوی محدث بن با اوی نے خوشامد اور کا سیسی کی صر کردی

"اس گرده اہل صدیق سے فرخواه و فادار رعایا برش گور تمنط ہوئے برایک بڑی اور رقان اور توی دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ برشن گور تمنی میں کے زیر حایت دہ ہے کواسلانی سلطنتوں کے برشن گور تمنی سے میں ہوئے ہیں اور اس امرکو اپنے تو می وکیل مان عد السند کے ذریعے سے جس کے عزا جلرم سے براس امرکا اشاعة السند کے ذریعے سے جس کے عزا جلرم سے براس امرکا بیان موا ہے ۔ دا ور وہ ممبر برایک لوکل گور تمنی ورکو ترفیط ورکو ترفیط ورکو ترفیط میں میں ہو ہے جا ہے ۔ اگور تمنی برائی کو رکھنے کے مال اور الل کر ترفیل کو رکھنے کے میں ہو ہے جا ہے ۔ اگور تمنی اور الل کو رخینے کے منا المراور الل کر میں ہو ہے جا ہے ۔ اگور تمنی اللہ کو رخینے کے منا المراور اللے کر میں ہو ہے ہی کسی اسلامی فرقہ رعایا گو رئینے کے منا المراور اللے کر میں ہوتے ہی کسی اسلامی فرقہ رعایا گو رئینے کے منا المراور اللے کر میں ہوتے ہی کسی اسلامی فرقہ رعایا گو رئینے کے منا المراور اللے کر میں ہوتے ہی کسی اسلامی فرقہ رعایا گو رئینے کے منا المراور اللے کر میں ہوتے ہی کسی اسلامی فرقہ رعایا گو رئینے کے منا المراور اللے کر میں ہوتے ہی کسی اسلامی فرقہ رعایا گو رئی نداخے کے منا المراور ال

له اسسليدين لاخطه وانتائة الدن لا بورطبركياره شاره على ص ٢٩- ٣٩ وما ترصيقي طيد الكه يمين المناعة الدن لا بورطبركياره شاره على ص ٢٩٠ و الترصيق على التراك المنطق المناعة الدن و لا بور ) جلا عدم شاده على ص ٢٩٠ - مو ص ٢٩٠ -

بنیں کیا اور نہ آئنرہ کسی سے اس کے ظاہر ہونے کی ایبد ہوسکتی ہے "

اسى طرح ملدوك وريد كي مين جوبلى برجوالدرس محدسين شا لوى سے محروه مسانان ابل عدد . ك صوف سي يشي ميا مقا اسي مكما نفاك

م یہ زمی آزادی اس گروہ کو فاصکر اس سلطنت میں قال ہے بخلاف دوسے راسلائی فرتوں کے کدان کواد رسلائی سلطنتوں میں بھی یہ آزادی جاصل ہے اس خصوبیت سے یہ تقین ہوسکتا ہے کاس گروہ کو اس سلطنت کے قیام واستی مام سے زیادہ سرت ہے اوران کے دل سے مبارکبا دی صدائیں زیادہ سرت سے اوران کے دل سے مبارکبا دی صدائیں زیادہ نور کے ساتھ نعرہ زن ہیں "

اسی طرح لارڈ ڈفرن وائسرائے مندئی سکدوشی برجاعت اہل صدیث سے ایک فوشا دانہ
ایڈریس دیا ،جس پرسے بہتے سل لعلمار میال نزیز جین کے دسخط میں ، اس کے بعد
الرسعید فحر میں وکیل اہل صدیث مولوی حد النہ واغل میونس کے شخام سرام رسم مولوی خطابیت
بیروا تے اہل صدیث رویڈ، مولوی حافظ عبدالله غازی بوری مولوی محد سعید بنا رسسی
مولوی محدا برامیم آرہ اور مولوی فاظ عبدالله غازی بوری معولی محد بین مولوی محد بین بیال مولای فالی کی فوات بر تم صرہ کرتے ہوئے معولی مردی کھے ، بیل
مولوی محد بین بیال مولی کی فوات بر تم صرہ کرتے ہوئے معولی مردی کھے ، بیل
مولوی محد بین مولوی کے مسرکاد کی دو
سان بی جارہ کی فوات بر تم صرہ کرتے ہوئے معرکاد کی دو
سان بی جارہ کی فوات بر تم صرہ کرتے ہوئے معرکاد کی دو
سان بی جارہ کی فوات بر تم صرہ کرتے ہوئے معرکاد کی دو
سان بی جارہ کی فوات بر تم صرہ کرتے ہوئے مارکاد کی دو
سان بی جارہ کی فوات بر تم صرہ کرتے ہوئے میں مولوی محد میں مولوی م

اودان بی جیسے بیسی علی داہل صدیث کی روش کا یہ نیتج ہوا کہ موجودہ جا عصابی کی مشکوں تک محقود جا عصابی کی مشکوں تک محقود جو کر رہ گیا ہے۔" مولانا سید بیان ندوی مرحوم مکھتے ہیں۔

الل عدیث کے نام سے اس وقت کی جو تحریک جی جو تھے ہے ۔ مولانا اسماعیل کی روسے وہ قدم بنین نقش قدم ہے۔ مولانا اسماعیل شخیر کرکے جیت د مسائل یہ تھے بکہ امامت کری ، توجید فالص اور انباع مسائل یہ تھے بکہ امامت کری ، توجید فالص اور انباع بی کریم ملی اللہ علیہ ہے می بنیادی تعلیمات تھی فوس بی کریم ملی اللہ علیہ ہے میں اور باقی جو رہ گیا ہے وہ گرد ہے ہوئے بانی کی فقط مکر ہے ۔ "

مولوی محدین شالوی کی دری بالیسی شمل العلمایشخ العلمیان ندیرین محقول بند مرکز قیادت دمی ولا مختول المحدیم محقول به محلی برکتا مرکز قیادت دمی ولا مختول به موکیا و بحربیوی صدی کے آغاز پردسمبر شائع میں برقام آرہ (بہار) آل انظمال محدیث کا نفرنس وجود میں آئی جرمے سے فعال کا رکن مولانا ابوالو فا شارات مرتب کا نفرنس کی کا رروائی کم و بشش مولوی محد حمین شالوی محد میں شالوی میں میں میں میں مولوی محد حمین شالوی

انگریر باسکھے تخریک جاہدین کے سلسلیں ایک مری طرف اشارہ کرنا ضروری ہے ۔ بعق ہوگوں نے یہ بحث چیٹری ہے کہ تخریک مجاہین کامقصد سکھوں کا استیصال تھا یا انگریزوں کے افترار سے چیٹ کا راحاص کنوا

ا تراجم علیات حدیث بند آز ابویجی الم خان نوشیروی (مقدم ازمولان میدید) دمی در مقدم ازمولان میدیدیان ندوی دمی دستها و ص ۱۳۰۰

حقیقت یہ ہے کہ تحریک مجاہرین کا مقصد حکومت المبیہ کاقیام اور مسلانوں کے گئے ہوئے اقترار کو والیں لانا کھا۔

جادے خیال سے تحرک مجاہدین کی اساس شاہ عبدالعزیز دہوی کے اس فق ہے ہے۔ ہے جب میں ہنوں سے مہند وستان کو دار الحرب قرار دیا ہے۔ مولا نا مہر صاحب سے مکا تیب شاہ اسم عیل شہید سے اس ایے متعلق نا قابل تردید شہاد تیں میں کی ہیں ۔

اس السلط من امنوں نے باقاعدہ جہاد کامنصوبہ بنا یا ورایک طربق کاروضع کی کی میں کے بہتے کہ اس کے برہی ان فائڈ کرنا چا ہتے۔ اور بھرانگریزوں کی طاقت سے نمٹنا چاہیے چانچہ اس کے برہی آئ روقرائن موجود ہیں سکھوت کے بعدا نہوں نے مسلسل انگریزوں سے مقا برکیا اور مکومت برلحا پنہ پریشیان ہوگئ حقیقت یہ ہے کہ اس محرکے امقصد مسلمانوں سے زیا وہ تو انگریز مورخ ڈبلیو ڈبلیوم نظر سے محا ہے اور ورانڈین مائنس کا میں واضح کردیا۔

واقعہ ہے کہ پہ شوشہ بھی خودا پنوں ہی کی طرف سے مکو مت برطانیہ کی دفادا کا کے سلسلے ہیں جھوڈرا گیا ۔ سب پہلے سرسربراحد خال (ف شفہ ع) نے اور اندیکا اس تبھو میں ہے اور اندیکا اس تبھو کی کوسٹسٹ کی کہ یہ جہاد سکھوں کے خلاف تھا بھراس تخریک کے فاص کو ہودی محمد حجز تھا نیسری نے اصل موادین ترمیم کرکے نگریز دبی بجائے سکھوں کا نقط کو مان کو ہوئے تھا نیسری نے اصلی موادین ترمیم کرکے نگریز دبی بجائے سکھوں کا نقط کو ماادر سکوشتہ کہا ہے تعدید کا معرف کو ہا ہوئی کی جھا ہے اس تھریک جا ہوئی کی اس کے بیر مقبقت اس کے بیر معیاری رسا ہے بھی کھی جھا ہے رہتے ہیں حقبقت یہ ہے۔ جولوگ س کہ ہے ہی تا بلد میں ۔ وہ محریک مجا ہدین کو کہا تھی ہیں ۔ یہ ہے جولوگ س کہ ہے ہی تا بلد میں ۔ وہ محریک مجا ہدین کو کہا تھی ہیں ۔

## مولوي محرجة فرقها ينبري

مولوی فحر حبفر تھانیہ ری سیدا حرکت مہیدی تحریک کے فاص رکن تھے الہوں اے تخریب کے فاص رکن تھے الہوں اے تخریب کے بیان بیش کیس معرکہ امبیلاکے بعد رکات اور سازش کے الزام میں ان پر مقدم حیلا جا کہ اوضیط اور جب دوام بعبور دریائے شور کی سزا ہوئی گرا نہوں نے فرنگی استبدا د کے فلاف استقامت کا مظاہرہ کیا اور انبلا و آ زمائش میں پورے اترے یہاں ہمولوی فحر عبفر تھا نمیسری کے تفصیلی حالات ووا قعات بیش کرنے ہیں۔

امن ای کی الات سے دولای محمد حبفر تھانیسر رضلع انبالا، کے باشندے ایش رائی میال حبون تھا۔ آرا بین قبیلے کے استرائی عمر سی تعلیم کی طرف حجم و جہانی میں بید ا ہوئے ابتدائی عمر سی تعلیم کی طرف توجہ بہیں ہوئی جلدی والد کا انتقال ہوگیا ، اس سلسلے ہیں خود مو لو کا محر جعفر تعلیم کی طرف توجہ بہیں ہوئی جلدی والد کا انتقال ہوگیا ، اس سلسلے ہیں خود مو لو کا محر جعفر تعلیم ہوئی ہیں تھ

سی سے دس برس کی عمر تک کوئی تعلیم حاصل بہیں کی اسینے
باب سے فوت ہوجائے کے بعدجب کہ میری عمردس بارہ
برس کی متی اور میرا جھوٹا بھائی جھیم مہینے کا متھا ہم اپنی والدہ
کی مرسیتی میں تربیت بائے لگے میری والدہ بالکاناخواندہ
تعیم امین کوئی ترسی تعلیم نہ دی تی تھی الرکین میں میں سے
تعیم کی طرف مطلق توجہ نہ کی اور آزا دی جرتارہا جھیں توجہ
سی عقل آگئ تو تعلیم کی طرف توجہ کی ؟

تعلیم کی طرف میلان بواتونهایت دمین و دنی تضح جنبیلیم کی طرف میلان بواتونهایت دوق و شوق اور کوشش وسعی کامظام ره کیا مولوی جعفر کی تعلیم کی متعلق نقصیلات بنیس ملتیس مگراندازه سے که مروجه فارت قلیم سے جلدی فراغ حاصل کرلیا موگا . مکن سیع فرقی کی انتدائی تعلیم کی حاصل کرلیا موگا . مکن سیع فرقی کی انتدائی تعلیم کی حاصل کی بو ، عام طور بریم عفرلوگوں نے ان کو منتی محموم کی انتدائی تعلیم کی دانس سے حیال مواک و با تعلیم کی زیاد کنی ہوگی ۔ مولوی جعفر کی تعلیم اس نیج بریو فی که خواص او و بدسیم کی کی مناسبت ہوگی و نایو جعفر کی تعلیم اس نیج بریو فی که خواص او و بدسیم کی کی مناسبت ہوگی و نایو خواک میں بیمار موتے اور انگریزی دوا و سے فا مدّه نه بواتو ڈاکٹر کی سے اپنے لئے مر بدسیب ، مر بد بہی ، شربت اناد، نیر سینبفشہ و نیلو فرا و لا در قانق و وغیر و عمره عمره مزیدار ومفرح دوا بیمال بجویزگیں ان دوا و سے منا طرخوا ه فائده ہوا خود ہی تصفیح بین مناسبت کی سے اپنے کئے میں افروا خود ہی تصفیح بین

بقیہ وظے صفی کھل ، تخریر کے مولوی صاحب کا یہ نوشتہ مکومت کے ہاتھ لگ گیا ،
اس کا علا صدمقد مدا نبال میں بیش ہوا ۔ ولیم نہ لڑے وہی قلاطلب پی کہا با آور انڈین مسانس ، بین شاس کیا ہے ملاحظہ ہو" آور انڈین مسانس ، از فی بلیو فی بلیونہ لڑ مسانس ، از فی بلیو فی بلیونہ لڑ کلکت مسانس ، از فی بلیو فی بلیونہ لڑ کلکت مسان ، از فی بلیونہ کی ملاحظہ ہو تواریخ عجیب صلا ،

دن دفع اور مراول اور اوراق نقره سے برن اور معده يس بي طاقت آگئ يه

مولوی تحدید خور ان وحدیث سے خاص شغف تھا بقد رہیں بیباروں کے قرآن کریم حفظ یاد تھا حقیق اندین اور کھیں ہی کہ بی سے خار ہی حفظ یاد تھا حقیق آنویں ہی در کھیں ہی کہ بی سے خار ہی کہ کہ بی سے خار ہی کہ حفظ یاد تھا حقیق آنویں ہی خور بعظ کی خوالدہ ہما بیت واسم العقیدہ خاتون اور سنت کی پاب در تھیں جس زیائے (سالنہ کا میں مولوی صاحب قیدو بدک محید ہیں جس کے خلاج کے لئے مشرکا فررسوم تجویز کس تو انہوں ایمنی کھا یا، لوگوں کے سانب کے خلاج کے لئے مشرکا فررسوم تجویز کس تو انہوں ایمنی سے انکار کردیا اور کہا ۔

افضل ہے۔

متی سی می اسس دین دار خاتون کا انتقال موگیا . ایسی و ت بر لاکھوں دندگیاں قربان ۔

عوالمعن المحالية الموجدة المعنى مروجة تعليم عاصل كرا كالجداء والدى فحد حجفر في المعنى المعنى

ین قانون دانی میں ایساکمال عاصل کرلیاکتام والقی نویس وروکلار عدائی قوانین اور منوابط کے متعلق ان سے متور سے بینے لگے بہانتک کرمولوی محمد حفری دور دو تربرت مولوی اور کرتی مولوی محمد محمد مقرر کرتی مولوی محمد محمد کرتی اور قرب وجوار کے بعض مینداروں نے ان کواپنا قانو فی میٹر مقرر کرتی مولوی محمد محمد کی قانون دانی اور میارت کاس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امہوں نے اپنے مقدرا بالہ بی جعفری قانون دانی اور میارت کاس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امہوں نے اپنے مقدرا بالہ بی

کوئی وکیل پروی کے معتمریمنیں کیا بلکہ خودی جوب دہی کی جرح ویجٹ میں اس قدر مہارت محقی کہ جب امہوں سے گوا ہوں سے سوالات کتے تو وہ جو ا بات سے شنگ آ سے کے لیے

معلوم ایسا برق ہے کمولوی محرحفرکے والدمیاں جبون کا در بدمعاش کا شکار تھا اور وہ ایک برق الحال تھا اور وہ ایک برق کے مولوی محرحفر کا جب سے مولوی محمد کی کل جائز او مہر سے عوض میں اپنی بوی کے نام کھوری مولوی محمد حبفر نے دائف ذوایق اور قانون دانی کے دریعہ بھی کانی دولت اور شہرت ما صلی ذوای محرحفر انج اور جائز اور بیالی تھا نیسر سے ایک میں کے قاصلے پران کی زمینداری تھی مولوی محرح جفر انج الی حالت بران الفاظ بیں تبصر کا کرتے ہیں۔
الی حالت بران الفاظ بیں تبصر کا کرتے ہیں۔

" ين بزارون رو بي كى جائدا دمنقوله ا ورغيمنقوله برقابق مقا، بييون آدمى ميرى رعيت ربتغ عقف، ايس مفي شهركا منبردار گهور ساور كالريون سوار كيرانقا مركام كميرك منبردار گهور باكريق "

له طافط موتفاد مخ عرب است که بنش نے لکھا ہے کہ وہ دمولوی تحریب کا رایک بہت ہی عزیب کھرانے میں بدید ابوار آورا بٹرین سمان موق کے بہ بات درست معلوم بنیں ہوتی کیونکہ بقول بنظر الحصالہ بیں مولوی محد حجفر نے عرالفن نوسی کا بیٹیہ افتیار کیا اوراسی سال ان کی شادی بوئی توانہوں نے اسی طلبری کہاں سے زمینداری و جا ندا د ماصل کرئی رجب کو بوی کے مہریس کھدیا ۔ یہ یقنیاً ان کے والدی جھوڑی بوتی جا مداد محتی جس میں سے امنہوں سے ابنہوں سے اپنی بوی کے مہریس کھدیا ۔ یہ یقنیاً ان کے دالدی جھوڑی ہوتی جا مداد محتی جس میں سے امنہوں سے ابنہوں کے ایک جسے کی جائرا د ابنی بوی کے مہریس کھدی ۔ سے مولوی تحرج جفری شادی یا تی بت میں ہوئی گرفتا ری کے دوقت د والڑ کے اور ایک طری تھی جر الڑکا تحد میں دی ان کی اسری کے دالے میں فوت ہوگیا ۔ جھوٹا ٹرکا ، ٹرک ، اور بیوی رہائی کے دقت ز ندہ کھے جسے گلے میں فوت ہوگیا ۔ جھوٹا ٹرکا ، ٹرک ، اور بیوی رہائی کے دقت ز ندہ کھے جسے گلے طری خطر جو تواریخ بھی میں ا

کر کر ہے کہ ہوری کر کیے کے است کی مولوی خد جعفر علمائے صادق پوری کر کیے کے خاص کی مرصوبہت کا مولوی غایت علی کے مرصوبہت استوال جائے ہے کہ بدر ہوا آو مولوی کے بدر ہوا آو مولوی کے بدر ہوا آو مولوی کے کے ببرد ہوا آو مولوی کے کہ بدر ہوا آو مولوی کے کہ بدر ہوا آو مولوی کے کہ بدر ہوا تیا ہے کہ برلائی استوری کے بیاد ہیں سے دہ سے کہ مولوی کے بیاد ہیں سے رہے ہوئے ۔ ہنٹر کہ مقتا ہے ۔

«حیم رمین دورو دراز مک بھیلی ہوئی وہابی سازش بیشریک موری اس کے خفر میں اس کے خفر دوران میں کے خفر میں اس کے خفر میں اس کے خفر کوئی کا اس کے خفر کا کی بھی کا میں کے مطابات اور ایک خفید مقصد کے لئے اختیالہ کررکھا ہے یہ فاصح خص بلید کا مولوی کی بایدوستان میں دہا بیوں کا بیشوا تھا کہ مہابان کی دہابی فو آباد می کورنگروط وراسلی بھی میہونی عظم میں جواس وقت علا بیر مکورت سے اور اسلی بھی میہونی عظم میں جواس وقت علا بیر مکورت سے مرسم رکھا رہے ہے۔

بہرال یہ بات تقیق ہے کہ دولوی فحرج بغر سفٹ اور اس نخر کمی ہیں زمہ دارات طور سے نثر کی ہو جگے اور اس سے عواقب و نتائج کا بھی ان کوکسی ف در انداز ہ تھا اسی لئے ابنوں سے اپنے نکاح کے دن ہی اپنے حصتے کی جا ندا دحقظ آتق مے طور پر ابنی ہوں کے مہریس مکھ دی تھی ہے۔

عصائے کے میں اور اور میں مولوی عابیت علی سے نہابیت عزم وارا وہ سے ساتھ مردانہ وار نہ وار اور میں مولوی عابیت علی سے نہابیت عزم وارا وہ سے ساتھ مردانہ وارحد لیا ، فیا ہدین کی فیا دت کی اور انگریزی مکومت کے لئے شکلات بداکیں حس کے نیتی میں توسشہرہ اور مردان کے نوجیوں میں کچھٹورش و نیا وت ہوتی اور ناریخی حس کے نیتی میں توسشہرہ اور مردان کے نوجیوں میں کچھٹورش و نیا وت ہوتی اور ناریخی

ک جنگ کا وا فعہ بیں آیا۔ مہر کا بیان ہے کہ عصابہ کے نہکا مے یں مولوی محمد معفولینے بارہ معتمد بھرا ہوں کے ساتھ مجا ہوین کے کیمیں کی طرف (مولوی عنا بت علی) کے باس بارہ معتمد بھرا ہوں کے ساتھ خبگ ہیں حصرتہ لیا۔ بیکن جہ بالی یں اسمبر شنگ کے اور مہا بیت قابلیت کے ساتھ خبگ ہیں حصرتہ لیا۔ بیکن جہ بالی یں اسمبر شنگ باغیوں کی احمد بین فاک میں باک بین تو محمد عفر تصابی ہوائیں گئے۔

مولی فی حیونی خرکی جہا دکے رکن ظیم اورایک بڑے رازدار تھے۔ ان کا مطلای نام بیرو طان سے بائیر و خلیف "کفا۔ سر صرکو روب یہ اور مجا ہرین ان کے ذریعے سے جاتے کتے ، بیا سر اور مجا ہرین ان کے بہاں جرتے تھے ، لاز دارانہ خط وکتا بت ان کے بہاں جرتے تھے ، لاز دارانہ خط وکتا بت ان کے ذریعے بوتی تھی ، حقیقت یہ ہے کہ صلا ورصاد تی پور کے مرکز وں کے درمیا ن کفائیسر کھی ایک خاص مرکز نفا۔ مولوی فی حج حبفر اکا برصاد تی پور کے معتمد علیہ اور ان کے راز ہار سرتے کے راز ہوت کے درمیا ن نفائیس سے بڑے تعلقات کے جو جب کے ایکن میاں نذیر حین دا ولیٹری سے بڑے تعلقات کے جو جب کے ان کے کا غذات میں مولوی میاں نذیر حین دا ولیٹری کے بھی میں نظر مب رہوتے تو ان کے کا غذات میں مولوی محد حد فرکھا فیسری کے بھی میں نظر مب رہوتے تو ان کے کا غذات میں مولوی محد حد فرکھا فیسری کے بھی تن نظر مب رہوتے تو ان کے کا غذات میں مولوی محد حد فرکھا فیسری کے بھی تن رہن طانع ان کا تعداد تا میں مولوی محد حد فرکھا فیسری کے بھی تند رہن طانع ان کا تعداد تا میں مولوی کے مدحد فرکھا فیسری کے بھی تند رہن طانع ان کا تعداد تا میں مولوی کے مدحد فرکھا فیسری کے بھی تند رہن طانع ان کا تعداد تا میں مولوی کے مدحد فرکھا فیسری کے بھی تند رہن طانع کا تعداد تا میں مولوی کے مدحد فرکھا فیسری کے بھی تند رہن طانع کا تعداد تا میں مولوی کے مدحد فرکھا فیسری کے بھی تند رہن طانع کا تعداد تا میں مولوی کے مدحد فرکھا فیسری کے بھی تعداد تا تعداد تا کا تعداد تا تا میں مولوی کے در حد فرکھا کی تعداد تا تعداد تا میں مولوں کے مدحد فرکھا کی خواد کا تعداد تا تعداد تا تعداد تا تا تعداد تا

کرون اری مقدم ایک سیای غزن فال نے بخری کی تو حکومت کو یلفین کورف اورآدمی دلای ایک سیای غزن فال نے بخری کی تو حکومت کو یلفین کورف کو یلوی مورف کو یلوی کا در می دلوی مولوی مولوی مولوی مولوی می مولوی مولوی

نه مولوی عنایت علی قیادت بین کھن الله بین جوافنات بیخی آنان کی تفقیل مولوی علام رسول مهر سے کا تمر گزشت مجا برین ، بین بنا بیت تحقیق سے درج کی ہے ملاحظ مو صلاحات ، سے آور انڈین میانس صلاح سے بہر کے علا وہ اس خرواحد اس کی اور در رہے سے تصدیق نہیں ہوئی ۔ سی میلیکٹنس فسرام نبگال گور نمنظ ریجار اس می اور در رہے سے تصدیق نہیں ہوئی ۔ سی میلیکٹنس فسرام نبگال گور نمنظ ریجار اوس آن وہا بی طرائلسس مرتب معین الدین اعد فال مصدیق الدین اعد

تحدیم فرار ہوگے، ان کی گرفتاری کے لئے دس نرا ررد بے کا استہار جاری ہوا آ منہ علی کرھ سے گرفتار کرے انبا نے لائے گئے ، مقدم چلایا گیا۔ ہرمتی تلاہ ایا کہ مقدم کا فیصلا سنا دیا گیا۔ تام جاندا دمنقول وغیرمنقول صبطہوتی اور عیا انسی کی نرا بخوینہ ہو کی مقدم کی پرلٹیاتی اور درج کا اظہار مہنیں کیا بلکہ بہایت خوش اور یامردی خوش اور یامردی خوش اور یامردی کا نبوت دیا ۔ مولدی محمد جعفول لیا بھی دیا گیا اور دولوب سے بھی واسط بڑا گرایان کا نبوت دیا ۔ مولدی محمد جعفول لیا بھی دیا گیا اور دولوب سے بھی واسط بڑا گرایان کی لذت سے مرشاد ہر قدم پر تا بہت قدم رہے دیج نے مولوی محمد جفر سے ناط ہوئے ۔ کی لذت سے مرشاد ہر قدم پر تا بہت قدم رہے دیج سے دیجے مولوی محمد جفر سے ناط ہوئے ۔ کی لذت سے مرشاد ہر قدم پر تا بہت قدم رہے دیج سے دیجے مولوی محمد جفر سے نال ہوئے ۔

"تم بهت علند ذی علم اور قانون دال اور این شهر کے بخردار اور تیس بوخ نے اپنی ساری عقد مذری اور قانو داتی کو سرکار کی مخالفت بین خرج کیا بجمارے دریعہ تا دمی اور رویہ سے کا داخت بین خرج کیا بجمارے دریعہ کا سوات انکاد سے کا دکار کے دشمنوں کو جاتا تھا۔ تم سے سوات انکاد بحث کے کچھ حیلہ جمی خبرخو اہی سے کا ارکا دم بہنیں بھرا اور با وجو د فیمائش کے اسس کے ثابت کرا لئے بی کچھ کو کھائنی کی سنرا دی جائے کو ششن نہ کی اس واسطے تم کو کھائنی کی سنرا دی جائے کی اور آخر میں یہ کلم بھی کہا کہ میں تم کو کھائنی پردیک ہوا تھے کہا کہ میں تم کو کھائنی پردیک ہوا تھے کہا کہ میں تم کو کھائنی پردیک ہوا تھے کہا کہ میں تم کو کھائنی پردیک ہوا تھے کہا کہ میں تم کو کھائنی پردیک ہوا تھے کہا کہ میں تم کو کھائنی پردیک ہوا تھے کہا کہ میں تم کو کھائنی پردیک ہوا تھے کہا کہ میں تم کو کھائنی پردیک ہوا تھے کہا کہ میں تم کو کھائنی پردیک ہوا تھے کہا کہ میں تم کو کھائنی پردیک ہوا تھے کہا کہ میں تم کو کھائنی پردیک ہوا تھے کہا کہ میں تم کو کھائنی پردیک ہوا تھے کہا کہ میں تم کو کھائنی پردیک ہوا تھے کہا کہ میں تم کو کھائنی پردیک ہوا تھی ہوا تھی ہوا تھے کہا کہا کہا کہا کہا ہوا تھے کہا کہا کہا گھائی ہوا تھے کہا گھائی ہوا تھی گھائی ہوا تھی گھائی ہوا تھے کہا کہا کہا کہا کہا ہوا تھی گھائی ہوا تھی گھائی گھائی ہوا تھی گھائی گھائی گھائی ہوا تھی گھائی ہوا تھی گھائی ہوا تھی گھائی ہوا تھی گھائی گھائی ہوا تھی گھائی گھائی گھائی ہوا تھی گھائی ہوا تھی گھائی ہوا تھی گھائی ہوا تھائی ہوا تھا گھائی ہوا تھائی ہوا تھی گھائی ہوا تھی کھائی ہوا تھا تھائی ہوا تھا تھا تھا تھا تھائی ہوا تھی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی گھائی ہوائی ہوائ

مولاى فح وعفر على امردان وارجواب ديا-

جان دینا اورلینا خواکاکام ہے آپ کے اختیاری کی کھرے مرینے کہ میرے مرینے سے بہلے م کو ہلاک کردیے "

له درخط موتوادي عيب صمه :

مولوی محروع فرکے یہ الفاظ الہامی ثابت ہو تے اور حیندروز کے بعد وہ بچ اپنی موت مرکبا ۔

چیف کورٹ میں ابیلی گئی، ۱۹ رسیم پر مستندا کو ابیل کا فیصد سنا دیا گیا ہجا کی جس دوام بعبور دریائے منٹور میں ننب دیل ہوگئی اور وہ بھی اسس وجسے کہ ان جہب د و حربیت کے نقیبوں کو سلسل شدا تدوم صابت کا شکار کما جائے۔

ولبو، ولبوم ان كوخراج عقيدت اس طرح بيش كرتا ب و معفر على ولي السلماني ابني فادلى المسلمين ابني فادلى المسلمين ابني فادلى كاكبيل جموطا دعوى بنيل كيا و اور نيم سعكوني مراعات طلب كيل وه بطر عبااصول اور تخلص النان تخفوا بهول في المي المول المورة كلي المول المول المورة كيا حس كوايك جموط في المول في المول المو

ستربر الما المورجيل دوامة موست اخراكة برها المالي الموري المالية الموري المحطة المولم المولم

جزيرة المرمان كى زندگى ايك متازر بها مولانا احدالله اورائ سايقو

جب مولوی تحدید فرانشدان بهریخ اس وقت ان کی عرب سال تقی عین عالیم شباب تقا - بید این این وطن سے بلا نے کی کوشش کی جب اس بین ناکام رہے تو اس بین ناکام رہے تو اس بین ایک تیم رہے تیں اس بین مولوی تا بین میں ایک بریم تناوی الموردہ کی ایک بریمن زادی سے کی مولوی صاحب بیل مولوی تعادو سری شادی الموردہ کی ایک بریمن زادی سے کی مولوی صاحب بیل

اس کواسلام کی دعوت پیشی کی جیےاس نے بخوشی قبول کر لیا۔ ۱۵ ابر مل نشائه کو دومراکاح ہوااس بوی سے دس اولا دیں ہوئی جن بیں آٹھ زنر دہی اور سہی بوی مولوی محد حفق کے ہمراہ ہندوستان آئیں۔

مولوی فحد معفرانے وازمت سے ساتھ تجارت بھی کرنی چاہی مگراس میں کوئی خاص ف ائدہ نہوا۔ تین سورو ہے کا مال دہلی سے منگوا یا جودوسال ہیں ان کے پاس بہونجا اس میں ڈیڑھ سور و ہے کاخسارہ موا دوسری مرتبہ ان کی منڈ ی نبگا بول نے پڑوا کی كيونكه الزم سركار كونتجارت كى اجازت مذكفى مولوى فحد معفران ابنه سابقة تعلقات وروا بطركى بناء يتمسل لعلمارمولوئ نزيرهين وبلوى سيخطروكنا بت جارى ركحى فختلف اوقات بي كتابي منگوائي ، نرمي فتوے اورمئلے يو جھے جارت كے سلسے بي و بلي سے جو چزی منگانی تی تقیس وہ تولوی نزیر من کے دریعے سے منگانی تھیں اور ان کو لکھا تھا کہ بیتام سا مان حزید کر کلکتہ میں مولوی احد علی کے یاس تھیجد یا جائے ولوی نزيربن وبوى سےايك فتوى يوجها كباكدايك عورت جس كوحبس دوام بعبور دريات شوری سنزاہوئی ہے اس کی رہائی کی کوئی امیدینیں ہے اوروطن میں اس کا شوہر زندہ ہے توالیی صورت بیں اٹھ مان بیں اس عورت کا تکاح کرنا جائز ہے یا تنیں یہ مستداس زاني سريرة اند مان من خاص الهميت ركفتا مفاء موادى محر حفرك اینے کتوب مورج 17 را بریل محتواع (موصولہ دیلی اگست معتداع) کے درلید مولای حت التركيرانوى (ف منظام كابك كتاب ردتفاري، منكواتي له موادى فحد حجفرا الله مان كاتمام زمانه اسيرى الازمت بيس كزارا بيل جزير ويرويس یں رہے جوری صحاع میں ہر وجزیرے کوتیا دلہوا اورو ہال مین محردمقر مرح فرورى مناها عن لاردميو كأفش بوا قدمولوى فيرجع فركومدر جزيره روس بالياليا جون ك ثاويس جزيرة ابردين كو بحيثيت ميرنشي تنا دله يوكيا اورغالباً دم يَ خروقنتك

له سليكشن وام بكال كوريمنط ديكاروس أن وابي فرائس صيده ب

ر به مولوی صاحب منهایت محنت اور قابلیت سے اپنے فراکفی خبی ایخب م دیتے تھے۔ نتسام حکام ان پراعما د کرتے تھے بیجہ دیرائقرو مکھتا ہے ہے

"یں فروری مستقام سے فحر حبفہ کو جانت ہوں اس وقت
سے آج تک جہاں کہیں فجہ کو موقع اس کے چال جین کے ڈیافت
کا طا ہے ہیں ہے اس کو ایک بے نظر اور لا آ ان آ دمی پایا ہے
پیمنی فراعلم دوست اور نہایت جفا کشن آ دمی ہے
پورٹ بیری آکر اس نے علم اگریزی بھی کے ہیں ہے کا اس
کو نہایت عمد گی سے بڑھتا ، لکھا اور بولتا ہے ۔ اور بہت
موقعوں ہیں جہاں جہاں یہ سرکا ری کچ پری ہیں رہا ہے نہایت
کارآ مرسرکار رہا ہے ۔ اور جب نہی کام کے
داسط اس کو مکم طا ہے تو بھیٹند بنایت خوشتی سے اس نے اسکو
داسط اس کو مکم طا ہے تو بھیٹند بنایت خوشتی سے اس نے اسکو
انجام دیا ہے اور کیسا ہی تو تو ہیٹند بنایت خوشتی سے اس نے اسکو
کر سے ہیں کم رہتے دنیا دیا تا ہوں !

رہائی کے موقع برخب عکومت ہندنے محصوفر کے حالات اور جال جائی کے کیفیت طلب کی تومیز منظر کے معالات اور جال جائے کے تکھیا تھا۔ کی تومیز منظر نظر کے تکھا

«مولوی فحم حعفر سے اللہ مان کے تمام دوران قیام بی نہایت قابلیت اور بیا قت کامطاہرہ کیا ہے، اس کاکرداراور عال جین بہت اجھارہ ہے ؟

ے تاریخ بور طبیر دتاریخ بجیب، ان فحر حبف نیسری د نول کثور پریس لکفتو نششاری مستدس به ان و بافی تراس مستدس به مستدر به م

مولوی محد جعفر کے اعمان مے میں صرف جار قابل عراف واقعات کی نشاند ہی گئی ہے جو درج ذیل ہیں۔

۱۳، هر جنوری ششار کو جمو فی شکایت کرنے پر بانچرو پیئے جر ماند ہوا۔ ۱۳، ۹ جون هئشار کو ایک پوروپین سپاہی کے کپڑے خریدے جس پر ان کو تنبیہ ہوئی۔

دم، 9 اِکست مشمداء کومبرزشن طرح اری کردی قانون کی تعمیل بنی کی جس کی بنایرده عکم عدد لی محرم سے نامزد کئے گئے ۔

اندمان يركينيت فيدى كمولوى فحرحفر كالمبرد ٥٠ ١١ عقا ـ

مولوی تحدیم اس زبان میں تکھنے پڑھنے اور بولنے بن فاصی مہارت حاصل کرلی مولوی تحدیم اس زبان میں تکھنے پڑھنے اور بولنے بن فاصی مہارت حاصل کرلی مولوی تحدیم فرصت ہے اوق ت بین فارسی الدو، ناگری زبانیں انگریزہ ں بخری کوسکھا یا کرتے تھے، اس لئے انگریزوں سے باہمی دبط وضبط درکھتے اور ترجمہ وشق کی دجہ اسے انگریزوں سے باہمی دبط وضبط درکھتے اور ترجمہ وشق کی دجہ اسے انگریزی اس سے انکو کافی مالی منفقت بھی ہوئی جزائر انڈ مان اور ایس سے انکو کافی مالی منفقت بھی ہوئی جزائر انڈ مان میں انکے سواکوئ دو سرامسلمان انگریزی خوال نرخھا امہوں سے مسلما بوں محمقد میں بڑی مردکی بہانتک کہ بعض کی بھانیوں نہوخ موسی غرض انگریزی جانے میں بڑی مددکی بہانتک کہ بعض کی بھانیوں نہوخ میں بین غرض انگریزی جانے

ا ملیکشنس فرام نبگال گورنمنٹ ریجارڈس آن دبابی مرائکس صلایمی مرائلس مایمین مرائلس مایمین مای

کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کی ٹری گراں قدر ضرمات انجام دیل تگریزی زبان کی اہمیت کے متعلق محمد عبفر تکھتے ہیں۔ اہمیت کے متعلق محمد عبفر تکھتے ہیں۔

> "جوانگریزی نہیں جانت وہ بلاستبہ دیا کے حالات سے بخوبی اہر نہیں اور ہے انگریزی سکھے پکا دیا دار اور طرار نہیں ہوسکتا اور نہ سوائے اس زبان کے آج کل کوئی آلہ ذرکا لئے کا ہے یا

اندان کی نوا بادی میں مختلف اقوام ، ممالک اور مزام کے لوگ تھے اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں اکثر میت مہندوستا بنوں کی تقی جس کا میتجہ یہ ہوا کہ عسام استعمال کی زبان اور دفتر سی زبان مہند وستانی (ار دو) قرار پالی مولوی محمد عبفر کھھتے ہوئے

« حب یہ نوگ آبی بین می رہی ہے ہیں تواینی اپنی ذبا ن
یں بات جیت کرتے ہیں گربازار اور کجیر لوں کی زبان
یہاں ہندوستانی ہے اس واسطے ہرآ دمی کوفواہ وہ سی ملک کا ہو ہندوستانی زبان سیمنا صرود پڑتا ہے بلکہ یے
سکھے تفوظ ہے روز کے بعد ہرا دمی خود بخود ہندوستانی
لولنے گفتا ہے کینو کے جب مک کوئی آدمی مہندوستانی نہ ہو لے
افس کاگرزار اہنیں ہوسکتا یہ

رما کی مولوی محرحبفر سے دہائی کے سے بہت کوشش کی گربے سودہ اراکست میں الم اللہ سے الم میں میں میں مولوی عبدالرحيم صادق بوری (ف اللہ اللہ اللہ کی بیوی مسماۃ جمیلہ نے این شوم کی درخواست دی جس کے نتیجہ میں کو ہائی کیس المے جملہ ملزمان کامسکلہ زیرجبٹ آیا اس وقت مہدوستان کے گور فرجبزل لارڈ دبین تھے جن کا تعلق لبرل ذیر بحث آیا اس وقت مہدوستان کے گور فرجبزل لارڈ دبین تھے جن کا تعلق لبرل

جماعت سے مقا ، ان کی حکومت سے "وہا بیکیس" کے جملہ الزبین کی رہا تی منظور کرلی م جنائیہ بدوسمبر ششاء کو ان کی رہائی کی اطلاع مولوی محد حجفر کی بیوسی کو بیا نی بیت بیں مل گئی ۔ مل گئی ۔

ور جنوری سین ایک ایک می محروج فرکوانڈیان بیں بلا۔ مگران کی بیوی کو بھی جنوبی کی منزا ہوئی کھی اور ابھی هرف می سال گزرے تھے، انہوں سے اپنی بوی کی رہائی کی درخواست دی ، کیم مئی سین کو ان کی بوی کی رہائی کا حکم بھی اگیا۔ کا رہائی کی درخواست دی ، کیم مئی سین کو ان کی بوی کی رہائی کا حکم بھی اگیا۔ اتفاق سے ان کو اس وقت جھاہ کا حمل کھا ، اہذا جھا ہ مزید کھرنا پڑواس دورا ن میں محد حجفر سے اپناتمام اسباب فروخت کیا اور مکان کو وقف کر کے مسجد رنبانی چاہی حسی دیا جھی کھی کے میں خوج کے شریع اجازت کہنیں دی ۔

فی نومبرسین کوستر و سال دس ماہ بعدانڈمان سے ایک بیوی آٹھ بیجے اور آٹھ براررو بیر نقد ہے کر مبدوستان روانہ جو سے ۱۳ رنومبرسی کام اور کا کھنے براررو بیر نقد ہے کر مبدوستان روانہ جو سے ۱۳ رنومبرسی کا مرائز ف کے سالا تھوکو کلکتہ بہو بیجے اور مولوی عبدالرحیم سے بھائی مولوی عبدالرق ف کے باس چنا بالا ہے بیال دور وز کھیرے ۔ ۳۰ رنومبرسی کورات کے لؤ بجا ابلا میں مردمجا بدکو سرز بین وطن دیجھی نصیب ہوئی ۔ تقریبا اسلمارہ سال کے بعداس مردمجا بدکو سرز بین وطن دیجھی نصیب ہوئی ۔

انبالمن سكونت وانتقال الدوى تحديد المالاكميين

رہے گئے ،اس زمانہ میں مولوی جعفر کے ایک شاگر دکیبان کھیل کمیب انبالہ می طریق تھا، کپتان ٹمپل سے ان کی طری مدو کی ، اپنی ضمانت برحکومت کی عائد کر دہ پابلا ختم کرائیں میں دو ہے ماہانہ اپنی طرف سے مقرد کردے دوسے انگریزوں کے بڑھائے سے تیس دو ہے میں جاتے تھے ۔ اپریل معتقرع میں کپتان ٹمپل کا تبادلہ ہوگیا تو مولوی تجر بردس کاگرانی ہوگی میکن فروری ششاء یں خود بخود مکومت نے بہ پابند یاں مولوی فی خود بخود مکومت نے بہ پابند یاں مولوی فی خود بخود میں انباد ہیں مولوی وی فیحد بن طالوی دف شستال ہیں سے فی خود مخود منا اللہ باللہ بال

صناع بین تقال بوا - ان مے صاحر ادے مولوی محمد میل انبالہ سمال اور کے صاحر ادے مولوی محمد میل انبالہ سمال اور کے صاحر اور کے مولوی محمد میل میں انبالہ سمال کے صاحر اور آج کل کے ضاوات بیں بخر مسلموں کے ہاتھ سے شہید ہوئے مولوی محمد میں میں مرکاری محکمیں مان مہیں ۔
لا مورس کسی مرکاری محکمیں مان مہیں ۔

المالح جعفری مولای فحد عبرت این حالات ۱۸ زی الجرت م

کے اٹھ لگ گیا۔ اس کا فلاصد مقدر انبالیس پیش ہوا۔ وکیم ہرطرے اسی فلا صد کو اپنی کتا ہے آورانٹرین مسلمانس، یس شامل کردیا۔ کتاب کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کے

سے کتوب مولانا غلام رسول مہر بنام محد ایوب قادری مودخ ا ایکویم التواع

كة أوراندين مانس مت

"یں نے یک بنگ کے روز اور کا لجرت الی سے الکفی شروع
کی ہے، اس کا افتقام اللہ کے ہاتھ یں ہے، یں ہے اس یں
کسی فاصطریق کی پروی نہیں کی، یں نے صرف وہ وا قعات
کسی فاصطریق کی پروی نہیں کی، یں نے صرف وہ وا قعات
کسی سے بہورے نہیں جن کا قعلت دین و دنیا سے ہے۔ اور جن بین ہولئے
وقت اُ فرقاح صر لیا۔ مزید برآں ہیں یہ ظاہر کرونیا چا ہما ہوں کہ
یہ دینا فانی ہے۔ انسان، جن، فرشتے، حیوانات یا نباتا ت
جوکوئی بھی اس دنیا ہیں بہیدا ہوا ہے اپنے وقت مقرر پر فن
مہوجائے گا۔ سوائے فلاکی ذات کے اور کوئی بمیشہ دہنے
والا ہنیں جوکوئی بھی اس دنی میں بیسیدا ہوا وہ ہزارسال
میں کیوں مذر ندہ رہے، آخرا فسوس اور ندامت کے
سوائح نہ نے گا اُ

مرحمه المراب ال

ماریخ بورط بلیر(تاسیخ بحیب) ماریخ بورط بلیر(تاسیخ بحیب) یکنا بابری فاشانه بیس کمل بوتی در ا یکناب دوحصون برال بے جس بیں بہاحصد توجزائر انڈ مان دبور طبیر سے حالات د

ا تاریخ پود طربیر دتاریخ عجیب ، ست که جزائرانشان دپورش بیرین حبق در نقشه جا ت ا ور د پورشی مرنب بوش وه سب مولوی محد حجفه تحایشری خیرس می مست کی در تاریخ عجیب ) صتا

واقعات سے متعلق ہے اوردومرے حصر ہیں ان جزائر الحران ہیں بنیس مشہور زبانوں کے روزمرہ کی حزوریات کے جھو طے جھو سے جلے اورا سمار فائن بادی اکے طرز مرارد و حموں کے ساتھ لکھے ہیں یہ کتاب ملاقات کے مرام اصفی ت برشتل ہے طرز مرارد و حموں کے ساتھ لکھے ہیں یہ کتاب ملاق کے مرام اصفی ت برشتل ہے اس کتاب کے مراب نا لیف کے متعلق مولوی محر حجفر لکھتے ہیں۔

اردو الرق دراز سے بہت سے صاحب ہوگوں کی مجھ سے زبان اردو الرق اور فاری کی سے تھے یہ فرمائش کی کدارد وروج پوٹرلیرس کوئی ایک کتاب تصنیف کی جائے کہ جسے بہا کے ہوئ کی ایک کتاب تاریخ بوگوں کوارد و سیسے میں مدد کے اوراس کے سواستے اور بہت سے ہوگوں کی مدت سے یہ تمنائقی کہ ایک کتاب تاریخ پورٹ بلیرجس بیں بیہاں کی آبادی اورا و ضاع واطوار و نبروج و قانون و زبان فحت فد پورٹ بلیرو حال جبیباں جزائز ہوا کا مفصل درج ہو ، تصنیف کر کے غیر جانبدار مہند کے لوگوں کو بھی بیہاں کے جائیات سے آگاہ کیا جا ہے سوان و و نوں بھی بیہاں کے جائیات سے آگاہ کیا جا ہے سوان و و نوں غرصوں سے رفتے ہو جانے کے واسطے اس خاکسار قمد جعفر میر مشی سے ردن طور سے کے واسطے اس خاکسار قمد جعفر میر مشی سے دن طور سے کے واسطے اس خاکسار قمد حجفر میر مشی سے دن طور سے کے واسطے اس خاکسار قمد دیا۔

یک تابچه فعلول بین مقامی باشندون نیز دوسے عجا بیات کا ذکر ہے
آبادی جغرافیائی حالات، مقامی باشندون نیز دوسے عجا بیات کا ذکر ہے
دوسری فعل بین انتظامی امور کا ذکر ہے۔ جزائر انڈمان برانگریزوں کے قبضہ
کرائے سے اس وقت تک سات سیر نٹنٹریٹ مقرر ہوئے تھے ان حکام کے عہد
کے فاص فاص واقعات اوران کی انتظامی اور آئینی کارگزادیوں کا ذکر ہے بیسری

فص میں اور ڈمیو گورزر جزل کے قبل کر جنم دید واقعات فیسل سے بیان کئے گئے ہیں ، چوتھ فیسل میں مروجہ دستور العمل اوران قوانین کا ذکر ہے جن کا دقیاً فوقیاً جزائر انڈ مان میں نفا ذہوتا رہا ہے۔ بانچو فیصل جزائر انڈ مان و پورٹ بلیر کی مروجہ زبانوں اور وہاں کے دیگر ممالک کے باشندوں کے طرز محالترت اور عادات والحوالہ کے بیانی ہوں کے جیٹی فیصل ہما ہیں تعدیوں کے کچھ جیب و عزمیے نام انتخاب کرکے لکھے ہیں۔ اوران کا ایک فیصل گوشوارہ کھی دیا ہے آخر کیا ب میں ایک مختفر سی فرنہ گ شامل کی ہے ، اس کتاب کا قطعتا رہے کے تصنیف مولوی ایوب فال کیفی مراد آبادی لئے لکھا ہے۔

مرز میں کی جو ایس کی موالا کی اوران کا کھا احوال منتی جو غرائے لبون ان عزمیب انڈ مان کا جو کل لکھا احوال منتی جو غرائے لبون ان عزمیب انڈ مان کا جو کل لکھا احوال منتی جو غرائے لبون ان عزمیب نام قاریح کی خواہش جو کی کھی کہا تھی لئے ہے تاریخ عجیب "ناریخ عجیب" ناریخ عجیب"

که در ده میر و در این مهدوستان کا گور نرجزل ادر واکسرائ مقر مهو کرایا است جزائر اند مان میں اصلاحات جا ری کرنے کا جیال ہوا چا نخاس تقصد کے لئے اس نے ایک بیاجم کی موابط تیاد کر اکے المندہ میں نافذ کرایا بھر اس نے ایک بیاجم کی موابط تیاد کر اکے المندہ میں نافذ کرایا بھر اس نے خود جز ائر انڈ مان د کھنے کا ارادہ کیا ناکہ مزیدا صلاحات جاری کرسکے جنابخہ وہ مرفروری سامندہ کو جز ائر اند کی مان نہو بچا۔ چیف کمن نراطی المحت کا محمل انتظام کرییا گیا ہے۔ چا بخہ گور نرجزل کے حفاظ مت کا محمل انتظام کرییا گیا ہے۔ چا بخہ بہر سیا گور نرجزل سے دورہ کیا شام کے وقت جزیرہ کا کام تمام کردیا گور نرجزل کا کام تمام کردیا افریدی نے کو رنر جزل کا کام تمام کردیا ہو جا کہ موابد کو الدو میو کے قتل کی وجہ سے ایک مہینہ چار روز بحد شیر علی کو بہر کی شام کی وجہ سے ایک مہینہ چار روز بحد شیر علی کو بھی جا اس کے دی گئے۔ رملاحظم ہوسے رکز شست نجا بدین ص ۲۲۲۔ ادام ء و تاریخ بجیب ص ۲۵۔ ۲۸۔ کے مولوک الیوب قال کی نفی کا مام نام میں ملاحظم ہو۔

مولوی تحدید خرائی بر ارتجیل کا و در ارتجاب کا در ارتباط و در این الم در الم د

سكوار المحاكي المي تاب سدا حدشهيد ادران كاكابر فلفار كالآ وسوائخ برشتل به ستيرها حب كه حالات بريه سب سيبلي كذاب به جواس قدر تفييل سي كلي كا وداس موهنوع بردوري

سب سے بہالی کا بہ ہے جواس قدر تفقیل سے تعلی اوراس موضوع بردوری کا برای کے لئے بنیادی مواد تابت ہوئی۔ سوائے احمدی پانچ حصص دا بواب برمضتی ہے۔ بہا بابیں سیرصاحب کی بیدائش ، ایام طفولیت، تعلیم وتربیت برمضتی ہے۔ بہا بابیں سیرصاحب کی بیدائش ، ایام طفولیت، تعلیم وتربیت فیون باطنی اور سفر جے کا دکر ہے لیعنی ستا ہے سے شکالاہ تک کے حالات اس کے بیدا میں دوستے ہا باب بی ان کی تعلیمات کا بیان ہے۔ یہ باب گو یا مراطمتی محالاب بہا ہے دی تعلیمات کا بیان ہے۔ یہ باب گو یا مراطمتی محالاب بہا ہے تیسل باب بیا باب سے تعلیمات کا بیان میں معرکوں کو تفصیل سے اس بی سیامیا نہ زندگی اور مجام از سرگرمیوں کا حال ہے اور ان تمام معرکوں کو تفصیل سے ان کی سیامیا نہ زندگی اور مجام از سرگرمیوں کا حال ہے اور ان تمام معرکوں کو تفصیل سے ان کی سیامیا نہ زندگی اور مجام از سرگرمیوں کا حال ہے اور ان تمام معرکوں کو تفصیل سے ان کی سیامیا نہ زندگی اور مجام از سرگرمیوں کا حال ہے اور ان تمام معرکوں کو تفصیل سے ان کی سیامیا نہ زندگی اور مجام از سرگرمیوں کا حال ہے اور ان تمام معرکوں کو تفصیل سے ان کی سیامیا نہ زندگی اور مجام از سرگرمیوں کا حال ہے اور ان تمام معرکوں کو تفصیل سے ان کی سیامیا نہ زندگی اور مجام از سرگرمیوں کا حال ہے اور ان تمام معرکوں کو تفصیل سیامیا نہ زندگی اور مجام از دسم کرمیوں کا حال ہے اور ان تمام معرکوں کو تفصیل سیامیا نہ زندگی اور مجام از دسم کرمیوں کا حال ہے اور ان تمام معرکوں کو تفصیل سیامیا نہ زندگی اور مجام از دسم کرمیوں کا حال ہے اس کی سیامیا نہ زندگی اور مجام از دسم کی سیامیا نہ زندگی اور مجام از دسم کی سیامیا کی سیامیا کی معرکوں کو تفصیل سیامیا کی سیامیا کی سیامیا کے دی سیامیا کی سی

اله مردار بگیل منگر قصبه دواله ضلع میالکوش کے بات ندے اور قاندانی رئیں تھے ہو کھے میا میا ودھ میں پولیس افسر تھے۔ ھا جنوری تک کا اکواک طرا است شنط مقرر ہوئے پورٹ بلیر بہونے دیا ہے دیا ہے المحالیا بہونے دی کا میں پور بلیر کے سپر طنط نظر پولیس مقرد بوئے امہونے انتظام المبہت اچھا کیا جرائم میں کمی ہوگئ ۔ ما حظ ہو تاریخ عجیب صلی ، صلا ، صلا ، صلا ، صلا ، صلا می نوش متی سے تاریخ عجیب کا پہلا اور بیش بھا رہ با س اور دو مراا پیربین پاکسان ما کیل سوسا می کرا ہی کے کتب فان میں موجو دہے ۔

پیش کیا گیا ہے ، جو محصو وغیرہ سے بیش آئے جو تھے باب یں نامور فلفاری فہرست اوران کے عزوری حالات درج ہیں بایخویں باب بیں سیر شہید کے وہ مکانیب ہی جو انہوں فقتاً قوقتاً روسار وخوانین وغیرہ کو لکھے تھے۔

اس كتابيكا بهلا المريش وسراه بن مطبع فاروق دملى سے شائع بواس كا بعد صوفى كي بياد الرين سے غالبًا دومر تبہ شائع بوا۔

اس کت بے مطابعے سے ببات واضح ہوئی کہ مولف نے اسل مرکے ناب کرنیکی کوشش کی کہ جہاد کی تحریب ازاول نا آخر سکھوں کے فلاف کھی انگریزوں سے واسطہ نہ تھا، اور سیدا حمینہ بدی جا عت جہادین کے سرگرم ارکان کو انگریزوں سے کوئی ڈنٹنی یا برخاش نہ تھی، حقیقت بہ ہے کہ مولوی محمد جباحت کے خاص راز دار تھے۔ جس کے نتیج میں امہنوں نے نوفناک تکلیفیں اسھائیں، گھر بارشایا، ہزاروں کی منقولہ اور خرمنقولہ جا میں ہندی کے چھے ، عزت و دولت سے کی منقولہ اور خرمنقولہ جا مرکزا ہے تو ہوئے، بیوی بچے چھے ، عزت و دولت سے کورم ہوئے، نیوی بچ چھے ہوئے، نیوی بے کے مطرف اور برائر انٹر مان) یں قیدی کی حیثیت سے گزارے ۔ جب کالے بانی سے دہا ہوکر آئے تو بولیس کی بابند بوں اور کی خرابیوں اور سے بھی واسطہ پڑاان حالات اور مھائے آلام کا یہ رد عمل ہواکا انہ سے نگر اینوں سے بھی واسطہ پڑاان حالات اور مھائے آلام کا یہ رد عمل ہواکا انہ سے اس مرقع میں صلحت کے قلم سے نقش و نگار بھر سے کی کوشسش کی ہے در نہ حقیقت اس مرقع میں صلحت کے قلم سے نقش و نگار بھر سے کی کوشسش کی ہے در نہ حقیقت این جگر عیاں اور فاہر ہے۔

مولوی محرح فرخھانیسری نے قادیانیت کے روس یہ رسالہ نکھانتھا حس کی نشاندہی مولانا عطالہ لتہ

تائيسانى

صنیف شادح سنن ابن نسائی (مدیر الاعتصام لاہد) سے کی ہے ایکے پاس اسکا ایک خروجودم

له چرت کی بات یہ ہے کلینے مقصد کے حصول کے لئے سیدا چرت کی بات یہ ہے کہ کہا دہیں تک برل دی ہے کہ این تک برل دی ہے کہ این محرکة الا را رتصنیف « سیدا چرشہید" یں اس کا انکٹاف کیا ہے۔ واخط ہو کے دی جوشہید مصف آیا ۱۹

مولای محدور تعانیسری نے سوانے احدی کے خاتمہ یں بھی قا دیا نیت کے سلسے یں بعض چنگیاں لی ہیں جولائی شاشداء میں یہ رسالہ شائح ہوا تھا ۔

المجال الی حقیقت میں یہ کتا باز بخ پورٹ بلیر کا دوسراحصہ یا تمہ ہے جب محدود بھی میں مولوی محدوج بھرانڈ مان سے والیں آئے تواجا ہے اعزہ کا اس طویل زمانہ اسیری کے حالات پوچھے شروع کئے مولوی صاحبے اس محقری کتا بین اپنی گرفتاری ، مقدمے ، قید ، سفرانڈ مان کا زندگی اور دہائی کے حالات نہایت نے اپنے ارمین کھے میں بخود مکھے ہوئے۔

میری واپی انرمان کے بعدجب ہرا کی دوست ہے جس سے
میری طاقات ہوئی میری قید ربت سالہ اور سف وران بزائر
کی کیفیت پھنی نشروع کی تو ہرا کیشخص کے دوبرو ایک
بست سالہ تواریخ کا بیان کر نادشوا سمجھ کر کچھ فروری فروی والا ت و وا قعات جو اس مدت بیس سال میں مجھ کو بیش آتے مختصراً واسطے ملاحظ ناظرین کے مکھ دیتا
ہوں کہ سائل اور مستفسر سے روبر و اس کو
بیش کر دوں ''

اس کتاب کا پہلاا ڈلیش ٹمیل برلیں دا نبالہ ؟) میں باہتمام شیخ تھری بڑی تفظیع پرسٹا نع ہوا تھا۔ اس کے بعد صوبی کمبنی نبیڈی بہاؤ الدین نے آخر سے بچھ حصد حذف کرکے کئی اڈلیشن شائع کئے ۔

اسلام كركات و محاسن وعبادات وغيره بر بهكتاب مكمى ہے مركار برطابينه كى خوبيا ب بھى

بركات اشلام

نه طاحظم و تواریخ عجیب صده ته کالایا بی کابیلاایدین ، مهیں محد اقبال مجددی دیا با بور) کے کتب خانے میں ملا۔

مکتبالسلفید ملتان نے بھی ایک مرتبہ شائع کیا ہے متان کا ایر کشن مسلاء کے بعد شائع ہوا ہے متان کا ایر کشن مسلاء کے بعد شائع ہوا ہے کیونکہ نا شرف آخرکنا ہیں ولوی کی علی سے مالات شائل کردھ نے جوسیرت سیاح دشہید مولوی الوالحن علی ندوی سے ماخوذ ہیں ۔

ست المحال المحرور المال المحرور المحر

"اس فصے کو ایک کہانی ایک سل ایک فوجداری کا ترجمہ نہ سمجھو بلکہ یہ قصہ ایک ہے اس کو باربار خود مراحظ یہ تعقد ایک بھری آبیت آیا ت الہی ہے اس کو باربار خود مراحظ سرے عرت کی ایا ہے "

درحقیقت سیدا حرشہید کی تخریک کے سلسلے میں مولوی محمد عفر کے یہ خو داوشت مالات ایک فیمی دستا ویزیں اور یہ وہ اصل مافذ ہے کہ جس سے بہت الی باتیں معلوم ہوتی ہیں جوکسی دوستے رزراجہ سے معلوم مہیں ہو گئی تنیں و معلوم ہوتی ہیں ہو گئی ہیں۔
راقم الحروف کے مقدمے، حواشی اور تعلیقات کے ساتھ اس کتاب کالا پائی '' رتوار تریخ بج یہ ہو کہ کا ایک ایڈریشن سلمان اکیڈی کراجی سے مقداع میں شاکع ہوا ہے۔

## جهادمنومان كرهمى (اجودهما) هدماء

ابودها بندود من المحدام المنهورة ميم الني مقالية جهال الوالمنصورها ل صفدرجنگ كه عهدي المجدي المجدي المجدي المحدام ايك بهدويرا كي بهت شهورتها و كهاجا تا به كهاس كوبنومان جي سخ خواب بين الميخورت وخ اور تعمير خدرك لة بدايت كي اتفاق سعام بني د تول نواب صفد رجنگ مخت بها ديوك اور المجدام كي طوف رجوع كيا، اس سے د عاكى اور لواب صفد رجنگ مخت بها ديوك و اور المجدام كي طوف رجوع كيا، اس سے د عاكى اور لواب صاحب من ياب بوگ و اس محدام المجدام سے منومان مندر تعمير كواليا اور فواب صاحب من اس كي تعمير بين مرد كي و اس المسلطين لواب صاحب مي و المنا كا مفدر جنگ لااس كي تعمير بين مرد كي و اس المسلطين لواب صاحب مي و المنا كا احتيا

"ا بجهدام براگی انتماس منود که در اوده می خوابد که جمه منویان تعمیرسازد - للذا مرقوم می شود که صدید متمون احوال اونشود و عوروا عانت لازم داند که بخاطر جمیع در آنجا بوده بعباد ت الهی و عائے خرم روازد"

نواب شجاع الدوله نے پھر اپنے عہد ہیں اس سم کی مخبد یر کی چنا بخہ متصدیوں کو مکھاکہ سے

" ا بصدام براگی باغ و مکان بنومان بارے سکونت فقرار دربلیه مرکوره ا صدات ساخت و احد مراحم نشره لهدا نوشة می شود که الحال مراحم اندره او منان ندکور بوجه من الوجوه کوافق معول متعرض نشره

مه تایخ اوده (حفیم) ارکیم برانتی دام پیری د نول کشور پرسی کھنو موالی مو

امورات متعلقه مورد برداخت منوده باستند که فقرار بخاطر مجی در آنجاسکونت دارند، درس باب تاکیددا نندوسب کمسطور بعل آرند " ۱۵ ردیم الاول میلاه

اجودھا بین سلانوں کی چار ہجریں گئیں، ایک ہجد بابر باد شاہ کی تعیمر کردہ بنا کی جا تھے۔ دوسری سجد دام گھا سے قریب فدائی فال موبیلا سے بنوائی تھی ایک سجد عین قلع سے اندر بھی اور چوتھی سجدادرنگ زیر جا لمگیر کی بنوائی ہوئی تھی ۔ بند و وں کو جبھی موقع مان تھا وہ ان مساجد کی بحریمی کرتے تھے ۔ ان کے محراب د مزمز اب کر ڈالتے تھے ۔ اوران کے انہلام کی کوششش کرتے تھے ۔ یک مرتبہ مہند و وں نے فدائی فال صوبیلار کی تھی کردہ سجد کو بڑی حد تک و فوھا دیا، امجد علی شاہ کے جہدیوں سی کی دوبارہ تھی کو احرار رہا گران کو اجل نے مہاست نہ دی ، جب قلعہ اجو دھیا کھی مہند کو معاف ہوگیا تواس نے اس کی معالم موری کے انہلی می کو احرار رہا اس کی معالم کی کو احرار رہا اور انہوں نے اس کی متعلقہ زیبن ہوا یک کو کھڑی بن کر مینو بان کی کورتی رکھ کی اور اس کا معرفومان بطری کی کو دیا۔ اور ان کا می موری کی کو دیا ۔

جب نوابان اوده ی قوت کو صنعف بواا ور تعلقه داری بندووں کو ملنے لگی توبدو تعلقه دار بنهایت خود سر بوگئے۔ راجه ورشن سنگھ کی نظامت سے زملے بین بندو وں کا زور بھر این ابنوں نے منو مان بٹیھک کی لمحقہ زمین برایک چہارد یواری قائم کرلیا ور لڑائی کے قابل ایک قلعه بنایا، ابنوں نے منوان گڑھی اس کانام رکھا مسلانوں کی ترمی توردی افران کی اور ان کی قربی توردی او اور گاوکشی تک مبدر کردی نواب شحد علی شاہ کے زبانہ میں اوان کی دسم جاری ہو گئے۔

واجدعلى شاه كے زمانة بين حالت اور يحى خراب بوكى براكيوں نے بابرى مبيري بت خانة

قائم کیا ۔ فدائی فال کی سجد کوخوا ہے کیا ، فلعے کی سجد بہتے ہی سے بدتی ، عالمگری سجد کو بھی نقصان بہونی یا اسالا لاہ میں شاہ فلام جین سے مولوی محمد صالح کی مدد سے اجود صبا کی مساجد کو ہند ووں کے قبضہ سے نکالٹا چا ہا اور اس کے لئے جہا دکا اعلان کو دیا اور گومتی کے پیار محمد کی جھنٹ لاقائم کیا ۔ احسان علی فال رسالدار ان کا مدد کا رہوا ، رہتم علی فال اور بہا در علی فال بھی فال وربہا در علی فال بھی فال میں کے بعد تو بہت سے ملمان ان کے معین و مدد گا رہوا ، میں فی فال میں و مدد گا رہوا کی فال میں اس جاعت مے ختاہ فلام حین کی قیادت بین فیض آبا دی لاہ کی ملاہ کی میں ان کے معین و مدد گا را علی علی فائم مسلطان ہوئے ان کوفیض آباد نہ جائے دیا شاہ غلام حین نے کھنٹو کا اعلیٰ علی فائم مسلطان ہوئے ان کوفیض آباد نہ جائے دیا شاہ غلام حین نے کھنٹو کا را سے دیا جولوگ فیض آباد بہو بی گئے ان کوفیض آباد نہ جائے دیا شاہ غلام حین نے کھنٹو کا را سے دیا جولوگ فیض آباد بہو بی گئے ان کو شار حسین کو تو ال اور کپتان الیکن نظر ا

ارزیقعده سائله کو قریب تین سو کے مسلمان ہو گئے اور انہوں جمعمی نما ز بابری سجد میں اداکر نی جاہی ، جب براگیوں کو معلوم ہوا تو انہوں سے مسجد کوچا دول طرف سے گھرلیا ۔ اور سرکاری افسر حو پکررشوت کھا چکے تقے اس سے موقع سے مہٹ گئے مرز ا

رجب على بيك سرور تكفتے بات

"ناظم سلطان بور کا نائب علی علی ہے اسے کہتے ہیں بحنت شقی ہے مسلما لول کوروکا کہا دور وز جب رمو دنگا ناکردیم نیصلہ کردیں گے، رشوت بہلے سے کھا چکا تھا زرنقد کیسریں آجکا تھا :

مسلان مرائ مارے برآ ماده مو گئے آخر کارسرکاری بیا دوں اورسواروں کے دفح شرکیا، عرض کر بنہ گاماتنی دیر رہا کہ مسلمان نماز جمعہ اوا نہ کرسکے دوسرے دن کیتان جری کی کیتاں آر کے پاسل جو دھیا بہور کے گیا ، دونو ل نگریزوں سے مسجد کو دکھا تواس یس کواٹر نہ کھا ہموں کے کواٹر دلگانے کامشورہ دیا شاہ فلام حین نے بیگم بورہ سطیک جوڑی کواٹر منگواتے چار بایخ مجاہد دہاں بہونے گئے بیراگیوں کوجب معلوا ہوا براگیوں کے اپنی طاقت اور قوت کے زعم میں ہنتے مسلما لؤں پرجماد کر دیا گران مسلما بون سے بھی ہو۔ دادشجا عت دی جب سلمانان سجد کو خرجونی تو وہ بھی مدد کوروانہ ہو گئے گران کو راست میں راجہ مان منگھ کے آدمیوں نے روک بیاآ خربہاں بھی گھسان کامقالم ہوا اور کھانوں میں راجہ مان منگھ کے آدمیوں نے روک بیاآ خربہاں بھی گھسان کامقالم ہوا اور کھانوں کے مقابلہ میں ہندوزیا دہ گھیت رہے اسے میں مینہ برسے نگا اور بدلی جھاگئی، شاہ غلام حیبن صاحب بی میں والیں آگئے۔

منان علام حسنس کی منتمار افتو ایک مریزی فرق کھانالا یا یہ لوگ کی وقت کے بھو کے تھے، دسترخوان کھی منتماری اورالیگر ٹٹررآ رنے کہلا بھیجائر تم کمریں کھو لدو اوراطینان سے کھانا کھا قا و درجو سے مذبکاوتم سے کوئی نہ بولے گا، دونوں انگریز، اعلی علی اورم و نیاں سے معانا کھا قا و درتوب کے ہمراہ وہاں سے معطی کے ابھی ایک گھڑی نہ گزری تھی کوئی اور ایک کو کھے لیے کہراروں براگی نعرے لگاتے موسے تھے اورا منہوں نے مسجد کو گھر لیا اورایک کو کھے لیے

ئه انشائے سرور المجموع مما تیب مرزا رجب علی بیگ سرود لکھنوی) مرحبه مرزا احد علی (نول کشور پریس مکھنو سے ایجری) مس

بڑھ کرشاہ غلام حین کے ہمراہیوں پرگولیاں برسانی ستروع کردیں ہسجد ہیں داخل ہوکرمسلمانوں کافتل عام کیا اوران کے جم سط کرائے کرائے کرائے اکتر ملمانوں کے کلوں بی قرآن شرایت بڑے ہوئے تھے جن سے پرزے پرزے کر کے پانو و کسے روندا اور جل یا اور سبحد کو نقصان بیہو نیا یا ۔ مرزا رجب علی بیا۔ سرور لکھتے ہیا۔

" سترمسلمان تیس چالیس قدرآن شهید بهوئے - سی پاروں کو برار پارہ کیا ، کھر جلائے کچھ نوچ کے مہرلوں کے دانط بنا ہے ۔ "

داجر علی شاه کی فوج کی موجو دگی میں یہ مب کچے ہوا اس دن مقولین کی لا شین کے گورو کفن پڑی بیس، دوسے دن شارحین کو توال نے مسجد کے دروا زے برا بک کڑھا کھد واکر مب کو ایک ظبر دفن کواد یا ، کسٹے اس واقعہ کی تادیخ "بلغ البخا بجالم" سے نکالی ہے افضل التوایخ کے مصنف رام سہائے تمتائے اس واقعہ کی تاریخ یہ کہی ہے ہے سائٹ چو کم سمبت ہو سائٹ چو کم سمبت ہو تا ہے بیان کرافی ہوئے ہوم کیا سکو بجایا مسلانوں کو شہد کرنے کے بعد براگی سمبری جو تیاں بہن کردا فل بوتے ہوم کیا سکو بجایا فی مسلانوں کو شہد کرنے کے بعد براگی مسبدی جو تیاں بہن کردا فل بوتے ہوم کیا سکو بجایا فی میرائی بیان کرتے ہیں ۔ قیمالت والدین جد راعلی علی کی زبانی بیان کرتے ہیں ۔ فیمالت و میرائی کو ایک میں کے جا بہوں پر گولیا برسا ناشرہ ع کیا اور میرائی کردے کے دور میرائی کردیے کو اور کو کے کہا اور میرائی کردیے کے دور کا کیا اور میرائی کردیے کردیے کو دیے کے دور کا کیا اور میرائی کردیے کردیے کی اور میرائی کردیے کو دیے کی اور میرائی کردیے کو دیے کو دیے کو دیے کو دیے کا دور کا کیا اور میرائی کردیے کو دیے کیا اور میرائی کردیے کو دیے کا دور کو کی کی اور میرائی کردیے کی کی دیے کو دیے کو دیے کا دیں جو دیے کو دیے کی کا دور کو کی کیا اور میرائی کردیے کی کی دور کے کیا اور میرائی کردیے کو دیے کی کی کو دیے کو دیا کی کیا کو دیے کی کا دیے کہانے کو کی کیا کو دیے کی کا دیکھ کی کردیے کو کھوں کو دیے کی کا دیا کہا کو دیے کی کا دیکھ کی کو کھوں کو دیکھ کیا کہا کہ کردیے کو کھوں کو دیکھ کیا کو کھوں کو دیکھ کیا کہا کہا کو کھوں کو دیکھ کیا کہ کو کھوں کو دیکھ کیا کو کھوں کے دیکھ کیا کو کھوں کو کھوں کو دیکھ کیا کو کھوں کو کھو

مسجدیں بہو بہنے سکا اور قرآن شریف جواکٹروں کے حائل تھا برزے برزے کرے معاذ اللہ! بالووں سے

فرائی و الدورا در طلادیا یا استی مولوی می المرادی مولوی می الدین مولوی حفی المرودی نهال الدین مولوی حفی الله و الدور و می المالی الدین مولوی حفی الله و الدور و می المالی و الدور و می المالی و الدور و المراد و در المراد و المراد و در المرد و در المرد

مولوی نهال لدین نے وہ کیفیت حضور شاہی ہیں میں کی اور سیرکا ہونا ہیان کیا گر اور سیرکا ہونا ہیان کیا گر اور دربادی ساز شوں اولا غراض نفسا نی کاکہ کچھ لوگوں نے علی فتی وزیر سے کہا یکیفیت جو مولوں سے مرتب کی ہے ، کی طرفہ ہے ، راجہ مان نگھ اور آغا علی کو بھی جائے اوران سے تحقیقات کر آئی جائے۔ یہ لوگ اندرو نی طور پر مہنتوں سے ملکے سے ، اوران سے مطی گرم کر لی بھی ، وزیر خودیہ چا ہتا تھا ، اس لے راجہ مان سکھ اولا سے مطی گرم کر لی بھی ، وزیر خودیہ چا ہتا تھا ، اس لے راجہ مان سکھ اولا آغا کی کو اجود ھیا روانہ کیا ۔ یہ دونوں اجود ھیا پہونچے تو مسلمانوں کو سخت دھکیاں دیں سے توان کا محاملا مل کھا ہی ، ایک ملے نامرا و دایک افرار نا مرمز ہی کرا کے مرکزی بیرگی وی شریب کو ایک مرتب کرا کے مرکزی بیرگی خوش ہوا و دربا دشاہ کو مطمئن کردیا ۔

مه مديقة شهدارصل وقيط لتواسخ مبددوم ص ١١١ و ١١٥ و ١١٥ من مريح تحريرى بيانات الدولا كالم مديدة من ما المواست وق كبا وجود راج درگايرشاد تكوير كرادكافى فدنے عرض كياكة دعوى ايل اسلام باطل ست وق برست مندوان ست "(بوستان او ده دفتر سوم از راجه درگايرشاد ملوك كهنو منسمه مي است مندوان ست "(بوستان او ده دفتر سوم از راجه درگايرشاد ملوك كهنو منسمه مي ٢٠٠٠ - و مديقه رشهدار ص ٢٠٠١ -

اس کوسکر و مسلمانوں کے تس اور آن شراعیت کی بے حرتی اور امبدام سجد کامطلق یل بنوا، یکفی واجد می شاه کی حکومت -

جب بر کھنوا وراطراف بین کھی تو واص کے کان کھڑے ہوئے ہے کی یہ جراکت اور کو کر الحق کا ایک کا بید جراکت اور کو کو مت کا لیے خام کو تی تاج اپنوں نے ہنو مان گڑھی کی مجد کو ڈھا یا ہے کل وہ کھنوکی مساجد بر ہاتھ صاحت کریں گے۔ چنا بچہ مولوی عبد الرزاق فزیگی محلی اور کو لوی امیر الدین علی عرف مولوی ایر علی عرب الدین علی عرف مولوی ایر علی عرب الدین علی عرف مولوی ایر علی ہو تھے اور وہاں محدی جھنڈ اتھ ہے کو یا جب علی نقی کا علان کردیا اور کھنوکے سے امیر طی سے خور از مفتی محدیوسے فریکی محل کے کو لا جب علی نقی اور اس فتنہ کو دبائے بھنی کہا کہ فریکی محل کے کن لوگوں سے فنا و جا یا ہے ، آپ جائے اور اس فتنہ کو دبائے بھنی محدیوسے فریکی محل کے من لوگوں سے منا و جا یا ہے ، آپ جائے اور اس فتنہ کو دبائے بھنی محدیوسے فریکی محل ہیں جب یہ جرلائے تو وہاں کرام بچ گیا۔ حد لیف شہر ادکے محدیوسے نو گئی ہے ۔ حد لیف شہر ادکے ممولات تکھتے ہیں ۔

مفقی دخریوسف صاحب نے بھی دبانی ، کوئی بات بےعزتی
کی اکھا شرکھی ، ایمان کی حمیت اور جیا ذرا نہ رکھی یا
وزیر نے نقر السراور میرصفر رکی حیکہ دار کو اسلی ان دونوں نے مولوکا میرلین
علی اور مولوی عبد الرزاق سے کہا کہ حضور کم وزیر علی تقی کہتے ہیں کہتھ
" تم کو کیوں اضطرا ب ہے بیٹے ندارک اس کا ہم پرواجب
سے ، اگر فدانخواست، مم اس امر دیتی میں بیاؤہ کم کری تو
اس وفت تم کومناسہ ۔

یہ لوگ دو تین روز و بال مظرے اور آخریہ تحریر لکھری ۔

"اگر مجر تا بت ہوگی تو نواب صاحب بہا دراسی وقت بنوادیں گے
اور برایکوں سے بے اور بی کا انتقام کھی لیس گے ، اور اگر تا بت ہوئی

تونجورى ك

ان دوگوں کا جاد دھی گیامولوی عبدالمذاق اس عہدو پیان میرد توق کر کے مع اعوان و انصار اپنے گھرکو آگئے گرمولوی امیرالدین علی تشریف ندلا ہے ، مولوی عبدالرزاق نے حب طلب نوا بسے ملاقات کی نواب سے خلعت دیا گرمولوی عبدالرزاق نے آنکار کردیا اس کے بعد دوایک مرتب پھر ملاقات کی ، جب دیکھا کہ نواب علی تقی تنجیم سی دیا کہ تاہے تو ایس کر ماہ ہے واپس کر ماہ ہے۔

ور برکی فلندا بگری دوی عبد الزاق محدالین آن برسمی وزیر کوالحبنان ور برگی فلندا بگری در برااس نے حضور ثناه برسم صن کیاکہ یہ سال ضاد

بیرالدولة واجسراکا ہے۔ صورت یہ بھی کہ وزیرا ورخوا جہ سراییں بیٹمنی تھی اورخواجہ سرائے میزشتی اور توسل میر حیدر تھے جوہو ہوی امیرالدین علی کے رشتہ دار تھے اسطرح وزیر سے بادر کرا یا کہ بیرالدولہ کے اشارہ پرامیرالدین علی کے جومیر حدید کرتے والہ ہیں یہ ضاد نہایا ہے اینیرالدولہ کوجب یہ معلوم ہوا تو وہ سخت پر النیان ہوا اسلے میرحید رسے کہا کہ صطرح ہومولوی امیرالدین علی کو تکھنو کا و ، جنابخ میر حید رسم مولوی مذکو ر کو تکھنو کا ت ، بنیر الدولہ خودا ستقبال کو میر بہا اورا مجرعی شاہ مولوی مذکو ر کو تکھنو کا ت ، بنیر الدولہ خودا ستقبال کو میر بہا اورا مجرعی شاہ کے امام باڑھے میں اتاراان کی هنیا فت کی اور لینے ساتھ علی نفی کے پاس کے گیا وزیر سے مولوی ھاجب کی گفت کو ہو گی بعض علمار نے متر انساجہا و کے مباحث چھیڑے قاص طور سے مولوی ھاجماحت چھیڑے قاص طور سے مولوی ھاجماحت چھیڑے قاص

الع تاریخ ادد هدیج مواند و صدیقه شهدار صی و صلا . ی مولوی عبدالزاق بن مولوی عبدالزاق بن مولوی جدالزاق بن مولوی جال الدین فرنگی محلی می الدین فرنگی محلی می الدین فرنگی محلی می الدین فرنگی محلی می الدین الدین فرنگی محلی می الدین الدین

" فرهبت جها دسے بیں انکارنہیں اس بیں براہن و دلائل درکار نبیں بلکم سے بھی نوآ یہ سے بعیت کی تقی مگر جاکم کی مما نعت زمجست کی تھی وہی اب بھی عوض کرتے ہیں کہ بندہ بھی عازم ہے الركاة ورى محماكم لازم بي

مُنتى كيم رأىدنهوا ، وزيرك فلعت ديناجا بالرمولوى مذكور ف انكاركرديا ود جہاد کارادے سے بازنہ آئے ، وزیرنے چاہالمولوی مذکور قید کرمے مگرم جدرتے بغرالدوله سے كماكس يهيدين بي كردن كاك كرمر جا ون كا آخر شل سى رات مولوى مذكور كولكھنے سے ان كے مكان يرسونجا ديا - مولوى اميرالدين على مے بمراہ كم وبيش دوسوآ دمی تھے کے

مولاناام برالرب على نهايت عالم فاضل اورصاحب صلاح وتقوى بزر

میں تھے۔ان کے والدمولوی محکوش بن مولوی امام الدین بن نورالحق بن می محمد بن طااحمد عرف طلجیون دف سستاله می ها حب درس عالم تقے مولوی مذکور سے تکھنولی ی علم كى ا ورصوفى عيدالرحن تكفنوى (ف مصميهاه) محمريد وخليف تض زيادت حرمين تتریفین سے مشرف ہوتے تھے . ہزاروں آدمی مولوی امیرالدین علی کے مرسد تھے

جب جهاد کی خرمشهور یونی توسیطرو صلان شرکب بوت رام بورا درسیلی تعیت غیره اضلاع روبيل كمندك لوك سي يبل بهويخ اوركئ سودلاي يطان بحي يهوي تحقظ فن جهاد کی شهرت تام مندوستان میں میسل من سے

ته مولوی ایرالدی علی نام ، ایرعلی عرف له تار کادد وحد یخ صناح ۱۱۱ والوارالرحن لتنومرالجنان تفصلی حالات کے لئے دیکھے دئز کرہ علاتے بند) صلال وصلا ازنور الله بچهرايوني ومطبع مشي كالي يرشاد لكفنوعت ام) عنوا و صص " " سالا و صلا - و صلقه

شهدار صنا\_ وتعدالتواريخ وطد دوم) صالا -

بر صورت حال دیچکر علی نقی و زیر بهت گھرا یا اوراس سے رمضان کلی خا ال اور مرصف دیلی کومولوی مذکور کے سیجھائے کے لئے بھیجاجب بات جیت سے خول کیا آتو تو یہ خا نہ اور کچھ فوج بھیج گئی اور شاہی نوج نے مولوی امیر علی کو محصور کردیا بھیر دزیر ہے بیٹے حس علی نائب راجہ محمود آباد خلف مصاحب علی خال تعلق دالہ محمود آباد کو فیھائش کے لئے بھیجا ، انہوں نے بیط قو نرقی سے مجھایا مگر تعبد بین تخی اختیا رکی مگر مولولی احب اوران کے ساتھیوں کے عزم وارا د ہ میں جنبش مذآئی ۔ آخر کا وعشر محمر کی اختیا میں آباد کی وجہ سے یہ قرار یا یا کہ اگر ایک ماہ کی مدت بین مجد نہ بن جائے تو بھر مجا بدیکو اختیا ہو کہ اسی زمائے مولوی مذکو لہ اسی زمائے میں سہمائی میں رہے ۔ مولوی امیر علی کے ہمرا بہیوں پر سومن غار دولاً اسی زمائے میں سہمائی میں رہے ۔ مولوی امیر علی کے ہمرا بہیوں پر سومن غار دولاً

جباس معاملے نے طول کھنچا تو بادشاہ بدات خودتحقیقات کے سے اس طرف متوجہ ہوا اورا ہس کے مکم سے برام داس مہذت راجہ ان سنگھا ورکبتان بار لوکی ضافت ور دولت پرحا خربوا ، وزیر لے اسے اپنامہان نبایا ۔ مولوی کی طربر ف سے بھی چند آدی طلب کرنے گئے ، مولوی سے بھی جبند آدی طلب کرنے گئے ، مولوی سے مولوی بربان لیتی ، مولوی عبد الرزاق اور مولوی تراب منظوم عرضد الشت سے ساتھ روا نہ کیا ۔ ۲۰ رمحسرم سے الھی کوریاک کد ، در در بختلے

ملام حفرت باری بسید تقلین برّل اظهرواصحا ب آس رسول لنر باطلاع تمامی امم رسول کرام

بواب ازمرولان يويخ دبلا كيا بي كالفراس سي كالفراد بناعق بالسام مم يو بدرمنر كيافساديب لأيون ففاطروه مواد بخرورس فانه لتكور شمول مبرقهور كمربياسجا منخة فليل ماعت والغلامين زراه بغف علاوت يعين ايان تبالى دين بريا مواجلال قال شجاعت ينجبان وكهاكشفاي صراى راهس فارى بوعاميد جهاد وسي كرك شكراعدا زرايض عدادت عيق المنجار كيالعينوك وراق برياكوتبيد براكل شك دى ذفيا في واي بجيم ديحه كيامونون كي رسواني اسى نے گورد کھائى براكم كارى خدا کی داهی مردان دیش میرو يامهنتوك سنجذبي بيانيك البنيك كرساؤن بكوا ودعيل بد

اب اس ما ينيان وقاه واول كافران اود صنراطه وغاد ترميد يرومها برواجا لنغرير بعبدورضن ملحون وافركراه مكينا ع رُحاكريكافرهد مصادد برسي محطوكون تحد خريبنكا طحابان نينودشين جواف محرامي لطفشيطان لازم ليف رواز كي يجكف وال عاصر بعنوكة كتة غازى بجنك كافراظلم مجابرين سيد سل رشهاد آن شكان لهفا بنات مجدعا لى كوكرد يامحار دكها تفاتجدعالي فالكلام فجيد جلايا آكسي قرآن ايزدياري اود صكاناً لم أراه كفاجو آغاني اسى نے قتل كيا بمياہ غانى كو زيكرا على على منت ينتهيد عي جوكوتوال بالشركافة ابك شركية قتل رهاوه بافاؤتراكين ابني كے ظلم سے بارہ بوكل انجيد

الالمطقرفمنصور وخسرو اعظم خريوكشورمنروشا نفلك دركاه فليفد سبحانى تاجدار زمن رسيامت والاجبيب يزوانى ككافران اوره بيشاب يوجياد كرس ولاستخداوالااس مرتزيس والاحدنجارشاه خيرانام معيضكرنيكوبناد بوجاتين بهمي اودهازيرا عزمها اميدوارعايات ظل سجانى محب ل بي عبده اميرالدين بياس شهوان لا الدالا السير بحكم حفرت سلطان ديني والاكرام كرابل دين اوركافرون يكاف ببيش نائب دى جاه حفري بطان كريني متصفى ومعدلت كروه نكاه كافرض عين بمقيد كردن عدا

اميديب كشهنشاه قبلاً عالم بهرفعت وقدى صفادوالم محيختن باك افتخار زمن جناب واحدعلى شاه ظل سجاني ز بان فيض مبارك<u>ت يو</u> كران ا وزيرحفرت فاقال حضوالم وس جناب قبلة وكعيم يحتبد اسلام يقين ہے كرشركي جہاد روليني لوات تفرت اسلام بوكياتا د باعتقاد صحو تفضل رباني غ ديكوم كين وباد لكيس المقاب فادم شرع رواف لام دري ولاكرسهالي يك وياجقا برائه معنديت عرف الاين واد روا فذكرك علمات صادق الايان الإليان خلافت يناه تيمرجاه بياس بن رسا لت تياه لكلى

روانه مودے گاشنے کونشکراسلام براغارت و تاراج شهر لحمین ورام

مجابرين كا وف الراب احمد على خال ، مولوى غلام جيلا في مولوى علام جيلا في مولوى علام جيلا في مولوى علام جيلا في مولوى علام الم من المرابط المر

ا مولوی غلام امام شہیدین غلام محد، امیٹھی یں پیاموے، قیتل دھی کے (باتی انگے صفی بے)

یا رنالت مقرم و سیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ مہنتوں اور وکلا مے مولوی ا میرالدین علی گفتگو ایک دن کھی نہوئی ، مہنت اور اس سے سائقیوں کی نو قدر کھی ہوئی میکن مولویان مذکور کو کسی نے پوچھا بھی نہیں مولوی کی عسر صداشت بھی بادشاہ سے حضور میں نہیں تھی اور شائد گفتند و برخاستند ہر یہ کلبن تم ہوئی مولوی امیملی کے دکیل مولوی بڑجان الیت ، مولوی الکرون اور تراب علی جی حکومت کے ڈرکی وجہ سے کھے شکر کونہ کے تلے

اس برستراه به واکدراج نفرت بنگ ، راجه مان سکه اور به وطی خال برا الرائی الداری الداری

اگزشته پیشته شاگرد صدر نظامت آگره میں مرشد دا در ایس ، م راکتوبر میسیده کو انتهال بوا ملا حظر موداستان تادیخ ارد و از حا مدحن قادری (آگره سامه ۱۹ و میسید و میسید و میسید و ایک در مدن ایچه (روزنامچی مولوی منظر علی مند بیوی -) مرتبه و اکثر نورالحسن باشمی دیکھنوسی و میسید منه مولانا ففل حق من مولا تافقل ام جیرآ با دی ، نامور عالم (وفات میسیده) میسید میسی

سے تاریخ اودھ دحصتہ یجم)

له مدیقهٔ شهدار صلی

مكام و مدام -

کیدان تھا اس فوج کو کھم کھاکہ موبوی ایر علی کو آئے نہ ٹر سفے دیا جائے۔ رزیڈ لنے کے سے متواتر تاکیدی احکام آرہے تھے گراس فتنے کا الندا دکرنا چا ہے رزیڈ نظے نے صل طورسے کھا گرامولوی معاصب کے نسا دکون لاکا توسلطنت کی حیر نہیں۔ مولوی بخالفنی کہتے ہیں۔

" على تقى خال وزير بمجى خالف عنے .اور فنہنتوں كے طرفداروں سے متنفق تنے اور دبیا جمع بھر دي نئے "

طرفه تماشا به بواکه مولوی امیر علی نے جن علی رمولوی بر بان الحق ا ور مولوی تراب علی وغیرہ کو اپنی طرف سے وکیل کر سے کھیجا تھا ، وزیر سے ان کو بھی خربیر لیا ،اور جب به لوگ مولوی امیر لدین عسلی سے دشکر میں بہو پچے تو گول مول باتیں کرنے نگے مولوی خم الغنی تکھے بہن امیر لدین عسلی سے شکر میں بہو پچے تو گول مول باتیں کرنے نگے مولوی خم الغنی تکھے بہن مولوی میاجیان .... وربیہ سے تنفق ہوکران کے مولوی میاجیان .... وربیہ سے تنفق ہوکران کے

میم سے دریا آباد میں مجاہرین سے تشکر میں نہماکش کے سے آئے اور چاہران کو اس ارا دے سے رکسیں اور عید کا ہی مجد میں بھے کرگول کو اس ارا دے سے رکسیں اور عید کا ہی مجد میں بھے کرگول کو ابنیں خوف حاکم و فف ، جان و آبروسے بطور و خط کے بیان کیں جاہل میں کرستے بہلے بھڑے کہ داہ مولولو اسم سبال دینا مور اکل تم سے بہلے بھڑے کہ داہ مولولو اسم مقت سے میر اکل تم سے بہری کو آ ما وہ جہا دکیا تھا اب حاکم وقت سے سیم کو بند کرتے ہو، اب بیس فریب نہ دو ریس کروام سے سیم کو بند کرتے ہو، اب بیس فریب نہ دو ریس کروام سے

ڈرکرمیکے سے اوٹ گئے سے اوٹ گئے سے اوری سے جو حکومت اور صری کے طازم علما مرکا کردانہ اسلوقع برقتی سعدالد فرا و آبادی سے جو حکومت اور صری کے طازم علما مرکا کردانہ سے مولوی امیر علی کی جاعت مجا ہدین کو سخت نقضان بہونجا یا مفتی لند

له تاریخ اوده و حدینجم عدالت سه سان کا اوده و حصرینجم عدالا و منتا سه مفتی سعداد شرین شیخ نظام الدین شانداهیس مراد آبادیس پیدا بوی ، حکومت اوده اور ریاست را بیودیس طازم دید نامور عالم اور مصنف تحقیم مسلمه هیس انتقال بوا. طاحظ بو تذکره علماست بند مسسم ۱۱ - ۱۱۲ مراداً بادی نے مولوی ایر علی کوایک نیج دی اور تالیف قلوب کی بہت کی باتیں کیفی بیکن ولوی ایر علی اینے ارادے سے باز ذائے۔ افضل لتوالیخ بیں لکھا ہے کہ حکومت نے مولوی سعداللہ (مراداً بادی) کو دوسے مہنخب علی رکے ہمراہ بھی بھا جمعی سعداللہ کے علاوہ مولوی الواحق و دمولوی سعداللہ کے ماہ بھی سعداللہ کے علاوہ مولوی الواحق اورمولوی سین احمد ملیح آبادی نے بھی اسی طرح کا وغط شروع کیا ہے اورکہا کہ جب ایک بادشاہ عہد غرم غزی ندکر اے رعایا بطور خود منصب جہاد نہیں تی تعقی علی اسے فرض کفایہ اورفن عین کی بحث چھے تھی اوراس طرح مجام بین کو سخت نعمی ماہ میں کھتے ہیں۔ نقصان بہو بچایا علیم مخم الغنی تصفی ہیں۔

برارس ایک برارسے آدمی مولوی ایمرعلی کی برای سے جاہوگئے" اس سلسطیں دہلی سے مولوی مجبوب علی ہوا ور محد شاہ کھی بہویخے تنظا درا ہور سے جہاد کے فلاف تقریریں کینے مولوی مجبوب علی دی بزرگ ہی جہوں نے سار محد شہید کا جہاد کے فلاف تقریریں کینے مولوی مجبوب علی دی بزرگ ہی جہوں نے سار محد شہید کا

ل صريق شهدار داله سن الرسيخ اودها حصر بنج المولال و هنلا سن مولوی الحن بن مولوی بدا بامع فرگی می ۱۲۸۴ هر بین فوت بوئ و طخط به تذکره علما تح بنو و مین المحد من به مولوی حین الحدین علی اله دار المحد المراب المحد المح

سائة جيور ديا تقا دربهت سے سائيسوں كو لے كرجها د سے واليس آگئے تقے اور فتوى ديا تقا كريجها دہيم والي تقا كريجها دہيم والي تقا كريجها دہيم والي تعلق مولوى الله الله تعلق الله ت

غرض که علمائے وقت سے حکومت کے شادے پرجاعت مجاہدین کی صفول بیان نشار پیدا کردیا علما رہے عجیب وغریب طریقے پرفتوے وستے مولوی خبسم انفی مکھتے ہیں۔ مکھتے ہیں۔

انه مودی ففل رسول بن مودی عبد المجید برایونی سیاسی بچری میں بپیدا ہوئے اور میشکا ہجری بی انتخال ہوا۔ رو و بابیت بیں ان کوفا حسشہرت حاصل ہے۔ الاحظ ہو تذکرہ علائے مہدر و منت سیست و حست مسست و حست مسست و حست میں بند و منت مسست و حست میں برایونی ، مرتبہ مودی کیم احسان الکریم برایونی ، مطبع تیم کرا دم برایونی ، مرتبہ مودی کیم احسان الکریم برایونی ، مطبع تیم کرا دم برایونی ، مرتبہ مودی کیم احسان الکریم برایونی ، ملبع قیم میں میں مسلت و حس کے تاریخ او و حد معدد بخم ) حسان و حسان

"میں ہے اس محتمعلی جو تعلی کا غذات کا مجموعہ دیکھا ہے اس میں دوسر المکاران متعلقہ کی تخریریں ، علمار محفظ ہے، سب مجھموجو دہیں ان بین مجتبدها حب کی کوئی تخریرہ ولوی امیر علی محموا فق موجود کوئیں

بلان کے کام کے خلاف ہے ۔

علمار نے ایک فیق کی مرتب کیا جس کی نقل ہے ہے۔ است فقاء ۔

سوال ، ۔ چہ می فرما بید علمائے دین ومفتیان نقرع تین کہ مولوی الرائین علی بانتھ ام ہے اوبی کام مجید و انہدام سجد و کشتہ شدن شہیدان او دھ اردمت کفاران او دھ بموجب احکام علماء واحادیث بنوی و احکام تیا ہے کام مجید کر مہت براے جہا دبستہ راہی مہنو مان گڑھی می شوندور مقام دویا با وافواج شاہی سدرا ہ شدہ مخالف کو چے سا زند و

المه تاریخ اود حد الحصد بخم مستل و قبیم التوادیخ و طدوم م صل سه تاریخ او ده دهم

مولوی نزگورکر بجش حمیت دین و عدة جان نثاری از حفزت با ری نوده فنے عزیمت می سازند و با دفتاه باعث فساده کم بالا دست مجبور شده برائے هدایا منع روانگی می فرما بند دریں هال اگرمولوی میلای برائے هدایا منع روانگی می فرما بند دریں هال اگرمولوی میلای علی کوپرح سازند و مقابله دمجا ولااز بجا بران افواج سلطان اسلام بوقوع می کوپرح سازند و مقابله دمجا ولااز بجا بران افواج سلطان اسلام بوقوع آیریس مرکمه سمانان طرفین چگور خوا بربود حسبته کستند بلار و در عایت و متخطه نرین فرماین د

v.7

جواب ، مفتى سعرالتُدمراد آبادى لكففين

بنه المونق درين حال جاعه مولوی ايرالدين على را برگزفتل روانيست بله منه تول تعالى ولا تلقوا با يريم الى التحلكته " واخل شرن است كذا في العالمگيريه ومركه مركب منهی عنه باشد اصلامتنا ب نخو اروش " مفتى يوسف فريمی محلی تصحیمی -

« فی الواقع فنخ عزیمیت می باید دورشها دت و غدغاست »

حین احدیدی آبادی اور مولوی عبیدالتراور مولوی الوالحن کجی تصدیق و تصویب فرماتے بین میک اوراستفقار مجی علماری خدرمت بین بین کیا گیا جودرج ذبیل ہے میں الاسلام المدعلمات دین الغدیدی میں الغدیدی فرمانید علمات دین الغدیدی مثالی واعاطر سب فال ذکر دہ انداخیا علی میں کرم بنو دان میں کرم بنو دار ندو با دشاہ دالی ملک کوابل اسلام است و رائد و با دشاہ دالی ملک کوابل اسلام است اقوار تدارک درصورت ثبوت و رفع جبت طرف نانی می اقوار تدارک درصورت تعمیل المرسک کائی واضح عرب عرب المرسک کا باید مینوا و توجروا یا

جواب الاخطيو

"تعمیل امرسلطان دفیخ عزمیت می باید" محدادسف و رحمت الله "محدیل امرسلطان دفیخ عزمیت می باید" محدادست و رحمت الله "مجریخ در مخوده" خادم احد - " قداها ب من اجا ب محدین الله مرابع الله مرابع الله می در اساس می در

مجتهر لکھور کی بالسی استان در ارس کا عیام میری اعلی استان العلما سید محمد بن در در ارس کا علی من جواب میں تکھا ۔

سرحكام اسلام و فع مشركفره و ديام از ابل ايمان واسلم

لازم است "

نواب کانفی خان نے سلطان العلمار سید محمدا ورسیدالعلمار میرن صاحب کوملاکر جواب طلب میاکه خاندان اجتها دیتے بھی حکومت و دھ سے قلاف فتوی دیدیا اس بجر ان مجتهدین نے صفائی بیش کی کتھ .

"آپ جواب کو مل خط فرمایت کر لفظ کفره سے کون مرا دہے اور لفظ بیام کس جہت سے ایز ا دہے اور لفظ اہل ایمان سے کون مطلوب ہے کیسا یہ حجا مرخوب ہے بالفعل اس کو معربہ ہے دیجے اس کے مآل میر خیال کیجے کے اسل کی سخط سے کی مطلب نکلیں گے یہ معان فتو کی دیدی ۔

کھر علما ہے امامید سے صاف فتو کی دیدی ۔

" بدون شرکت و معا و نت حکام عرف یا حاکم شرع تدار جینی امور صور تے جواز نلارد "

اله تیم التواریخ (طلددوم) صنا سه حدیقه شهدار صال . سه قیم التوایخ (حبلددوم) صنا سه حدیقه شهدار صال سیمه قیم التواریخ اطله دوم، صفا دوم، صفا .

كال الدين حيد تديني لكھتے بي

"اس عرصه مين حسب الحكم با دشاه اور فعائش حضور عالم (على فقى وزير) سيسلطان العلمار يخهياس باب مين كچه تخريركيا مولوي صاحب (اميرالدين على) كوميوني استحفاف نفس الاستحجيم بهر سلطان العلمار سے کوئی فتوئی بہ تھریح حکم سرکا رسے

وستخط مذكيا يه (باقي عبارت نقل اللي ك

علمام کے فتووں اور ان کی تقاریر نے مجا ہرین کی صفوں یں انتشار کھیلا دیا۔ بہت افغان ولایتی فتوکی سنتے ہی جہا و سے منہ موڑ کوا پنے گھروں کو روا تہ ہو گئے بہت سے ولوں كولا ليج دياكيا، زرنقدا ورزا وراه دے كران كو وايس كيسے دياكيا بسراج الدين كميدا بھی حکومت کی طرف سے فہمائش سے لئے بھیجا گیا،اس سے کہنے سے ہوگ برملی رامیور اور یی بھیت سے اپنے اپنے گھروں کو والیں ہو گئے۔ جب ہدین کی جمعیت دن برن کم ہوتی جاتی تنی اب صرف چھ سومتفرق اور پرشیان حال مجابدین رہ گئے تھ

مولوگ میرالدین علی کی روانگی ادر صفر سند دو دی امر علی فری بروزجها رستسنبه مولوى اميرعلى فخرك

نازباجاعت ا داکر کے محد ہوری طرف روان ہوئے، اس وقت مولوی مذکور مے ہراہ تقریباً تین سوآ دمی تھے۔ جب یہ ہوگ کچے دورنکل کئے توکیتان بار ہو کومعلوم ہوااس چار كمينيا ل اورد وتويول سے حجا بربن كاتعا قب كيا اور كمينيا ل كلابي يلن كى حاجى مرزا حین علی کا اتنی میں روانہ ہوئیں ، بارو نے شیخ حین علی سے کہا کا اگر یہ لوگ محد بورسونے مَنْ تُوسمِهِ لِوَكُ شَكَارِهِ كَمْ سِينَكُل كِيا - قوراً بِاللَّى سِي الرَّرُهُورُ \_ برسوار بوا ادركسي عاست علی سے مولوی امیرعلی کے ساتھیوں کومقام زوپر کھیرا لو ، پھرآن کی آن میں ان کامفا ہے مولوی امیران شیخ حین علی براعما دکرتے تھے شیخ حین علی نہایت تزی سے گھوڑ پر

له تيمالتوايخ (طددوم) علا وصفا تعاسيخ اود واصيخيم) علا وعريق شهدام صده

سوار موکر مولوی مذکور سے پاس بیوبی اور شیاع کینے کی دوسری جانب مولوی ایرعلی اوران کے سامحقیوں کو شہر لیا بارلو بھی مع تو ب خان سامحقی بہونیا ورمو قع سے تو بہا دی اوران کے سامحقیوں کو شہر لیا بارلو بھی مع تو ب خان سامحقی بہونیا ورمو قع سے تو بہا دی گئیں ، او صرف حیون علی نے مروفر سب کا جال بھیلا یا باحد باندھ کراتوا بی تو پی مولوی امیر علی سے قدموں بررکھ کر کہنے دیگا ۔

در آپ ایک بارا ورکها مانیس اور رد ولی تشریف فر ماموکردوتین دن قیام کریس ، اگر فدا سے جا ہا تو ہے حنگ وجدل سجد بن جائیگی بندگان فدا برآئ خر نہ آئیگی میکھ ابیکار ہے مبدہ ذمر دار ہے فدا کو ما نے مجھ کو جھوٹان جانے ''

ف مديقتهدا، مين

خبيديو تے كھ كاره فرارا ختيارى جن كوكتيان بارلوكے حكم سے راجاتير سنگھ كة ديول كانتر بنائھ كة ديول كانتر بنائھ كا ديول كانتر بنائھ كا ديول

مولوی ایمرعلی اور ان سے چندسائقی اور دفیق بہتے ہوتے نالہ رحیم نگر سنہا رفی ایمرعلی اور ان سے چندسائقی اور دفیق بہتے ہوتے نالہ رحیم نگر سنہا و سنہا عربی سے معمل بہو بچے کہ بیکا یک راجہ کمیا را ورکبیتان بار تو بہا ہیں سے وقت نزول آفنا ب اسی نالہ ہیں ان سب کو نشر ست قبل بالیا . لاشل سی نالے بیل ہی اور راکھنو

روان کردیا کسی نے تاریخ کمی ہے۔

گفت ازرو سے بہت ازلی تل شرولوی امیرا لدین ( ۱۲۷۱ه) کہاجاتا ہے کہ مولوی امیر علی اپنی شہادت سے پہلے یہ مصرع پڑھتے تھے .

سرسيال كفن برددس دارم

حساب سگایا تواس مرع بی سے تاریخ سنتہا دت نکلتی تھی کسی نے اس کور باعی کر دیا۔

> مے حب علی درجیش دارم سرمبدان کفن مردوش دارم سرمبدان کفن مردوش دارم

بذکرحی سرایا گوسش دارم شنوتاریخ من قبل ازشهادت مرزا رجب علی بیک سرور تکھتے ہیں <sup>4</sup>

"اس سے زیادہ ماجرائے جاں کاہ بعد سیار سٹیدار دنیا ہیں اور مہیں سنا، ستاون صرب تو ہے گر دمہتا ہے رقان بہتے برا کھیو جو بیس سنا، ستاون صرب تو ہے گر دمہتا ہے رقان بہتے برا کھی چو بیس خست تن کوئی یار نہ مددگا دایک طرف فوج سلفائی ہزار در بہتے چھرے ہیں بہت مرکے کا ایک طرف تو پوں پرسینڈ سپر کرکے اللہ ای جرآت دجوا تمردی تلوار کی باڑھ صے تو پوں کی باڑھ بند کر دی ملک جرآت دجوا تمردی تلوار کی باڑھ میند کر دی ملک کی دو باہ بازی دیکھئے ، شیر بہا درا یک گنوار شہور ہے دہ بزولا دو برار گنوا رہے کے تمریم یا ادھر سے اس سے گیرڈ بھیکی دکھا کے دو برار گنوا رہے کے تمریم یا ادھر سے اس سے گیرڈ بھیکی دکھا کے دو برار گنوا رہے کے تمریم یا ادھر سے اس سے گیرڈ بھیکی دکھا

چرا نگایاملان سب پرنیان مو گئے، فائمہ بالخربوا بے جان ہو گئے چارسو سے زیاد چینوں کو مارا پھریہ قا فاحنت كوسيدها بدهارا"

كيتان بارلولن مولوى اميرالدين على كاسرور يملى فى كے ياس بھجوا ياحب و بال سربيكر بہونچے تواس سے کہا بہاں کیوں لا تے ہو، چاہتے ہو کہ مکھنؤیس بھی کوئی مٹرگامہ ہو. لا نے والوں كو حكم بواكد بعد ملاحظ رزير نظم موقع قبل برے جاكر و فن كردو - يه لوگ درے كالروايس لے جائيں تے اوكسى مجابد نے ديكھ لياتو ہارى خرمنيں ، رزيدن كودكھاكم يرمعلوم مركوكهال يحفيكديا وافضل التواريخ بين لكها بي كرسرچنهط بي لب نالاب

تلنگوں مے مقتولین کے بدن سے بہاس بھی آبادلیا، سناگیا ہے کہ مجاہدین ہیں دوعورتیں تھی تترکی تقیں اور دولوں سے جام ستہا دت پیا - کتیان بار لو کی فوج نے میدان جنگ سے کوچ کر سے محدبورس قیام کیا ، جوتین کوس کے فاصلے برکھا دوسر دن مسلمان زمینداروں نے جمع ہو کر برای مقتول کی لاش اعقاکرد فن کرد کا مولوی الیے بيلوس ان محوال بيتح كودفن كيا-

"الزاري صهركا في إجباس عاد في كاخر دور نزديك ميوني توعلومت اوده یرسخت اظہار نفرت کیاگیا مولوی ا مام مختص صبحالی نے

ایک مر نید مکھا ہے جس سے چندا شعار درج ذبل میں

سخت كي بازندسكان دياركه هنو مندق كردد خداد نداسواركه هنو برق بياكانه زن برخارزار يكفنو ازميال بردارات عرصر غبار لكفتو

تاكبادر تونش مى كرى زاغوش بوا تابح نه عامة را يحشيم ابل دل ازميان بردارات عرصر غبار معنو كم حية خوا كشيت الم وفانولج زموج الروشت قطرة آير بجار تكفنو

نف بال كلفتو لعنت بحار لكفتو الصحابا رجيدباشي ازتجارهنو برعلی آمیم از ابل دیا رنگھنو بمحينين باشدميسر كارو بارتكهنو مى كحيد تقش قدم در ربكذا ريكهفنو برصغار تكحتو وبركبار تكحنو بازابراتش سارتبرس ولكهنة منحنيق شوكه بخثا يرحصار للحفو بكسلديارب كمنردوزكا رتكهنو تا کیابنے جفائے بے شمار لکھنو ياتے گل جينياں نيا بدتا مخار لکھنو شدلكدكوب مطاعن اعتبار لكهمتو كفته بادافتد مقرون فاديا رالكهنو تاریشکش نیا بی در د بارلهضو

سيمظلوم واكرو ندب وبنانضبير برمرنعش تنهيد بيكسى خوبها ببار برحين الخدا زيزيداً مربحاك كولا عافيت ازبرزن وكونش فود مدزير ورتلاش استكاز خاكش حسان ورود مردرو ديوارا وازشش جبت نفريكنر المحام يارب ازمرش لزكرز دىخار واشتى لية ومنطلومان جراعصبايس تاعج يمني بوبندش كردن احراردا قوت ازبازه وآب تنخ بدارش رود وست الاكت الموراعين بهار يون زقتل ميكس كرقلرش بادجا ازية نفرين وبانف ررود ورول الخيرورا وني شرار كلك صبياتي فكند

سدكال الدين حيدرمؤلف قيم التواديخ رقمطرازيك

ایک امر عجیب ہے کہ بعد دو مہینا س محرکے کے جبنی میندار وہا گئے کے گھیے کے

المح سے مقاس بیل کی شخص کو دیکھا کھیا رزانو اسلو حرب انگا کے بھیے کا بہت ہے

بندو قاسکے ہاتھ بی ایک گوئی سواس کا کا آتا کا مرجوبا ہے اس کے دیکھیے کو بہت کے

زمیندا را درسا فرجمع ہوئے تماشاً قدرت فعاد کے بھیے کے اسٹے ہائی فرکھ کیا

واجعفر علی فا حرجوم فیضل باتر کہتے تھے راہ بس بینہگا مدیکھ کرتے اور

ابنی آنکھ سے اسے دیکھا اور اس قد تدکو مؤلف کتا ہے بیان کیا ۔

مار فرور کی کو جزل وائر کا رزیز بیاض میں کہتا ان میزاوی جزل میا افسر فوج گورز جزل کا فیلولیکر وا جائے گا

بادشاہ اود ھے کیا سی پہنچے اور موزد کی کا حکم ساکھ ہونا مربر دی تحظر کرنے کو کہا اس جمدنا مربی لطنت ورصہ المون کی اسٹ جمدنا مربی لطنت ورصہ کے اس کی اسٹ جمدنا مربی لطنت ورصہ کے بات بھوالتواری کا فیلولیوں میں ہے۔

سرکارکمینی کے والے کریے کا ذکر تھا، بادشاہ نے و تخط کرنیے انکار کرتے ہوئے ہزار منت وسکا۔ کا گراکی مینی گئی، ندن ککوششین میں گربیکار، کلکت نیجاکر شیابرے مین ظرمند کردیا گیا کسی نے لکھنو شد خراب وا ویل "سے اس واقعہ کی تاریخ محالی ہے۔

که جاتا ہے کہ دن مولولی میرالدین علی کا واقعهٔ شهادت مواہے اسی دن بالیمنظ لندن میں معزولی کے فرمان بردسخط ہوئے تھے۔ حارثہ شمادت سے تین ما ہ کے اندراندر الطبق ریک لشدید "کا منظر سامنے آگیا۔ دیوان حافظ سے فال کالی تو یہ شعر کالا۔

دیری کرخون ناحق پروائیمے را جنداں اماں نداد کرشنا سی کوئند مشی دلا بیت علی خال عزیم میں ایسے خود نوشت حالات میں تکھتے ہیں کہ مند میں دوی صاحب دامیرالدین علی اسے علی فتی خال کوجو محریر نظم بھیج بھی اسیکھا تھا میاں سال نه وہ جاہ جشا کہ را سے منوج اس کی رشی شاہ شاکا رہا

ميان سال نه وه جاه وستاار با مدوي اس مرا ما حب مع فوت اس ما طرد يبرواكه حمادى الآخرى كي بلي يا دوسرى كواوشرم صاحب مع فوت لكهنو

میں داخل ہوتے اور ملک ہے بیا "

افسوس کرمسلما نوں کی حکومت میں خانص اسسلامی مسکلہ پرمسلمانوں کی اس بیدردی سے خون دیڑی ہوتی -

آسمال راحق بو دگرحی ببار دبرزیس

شایریها به ذکریمی بے محل نم موکداس جهاد میں سیّداحمد شهید کی مخریک کے بعض خرا فی محصد بیا تفا ا وراس طرح اس قعے کے بعد مودولی میرالدین علی کی شهادت کے انتقام کے لئے حبگ آزادی می امور قائد اور رہنا مودوی احداللہ شاہ مراسی اود صبی نے اور انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی کیا ا ور جنگ آزادی محصد یویں قیادت کے فرائف انجام دئے

## 

عفی ای حبی اور ابنوں اس کھنٹرسب سے بیش بیش رہے اور ابنوں سے برش مین رہے اور ابنوں سے برش مین رہے اور ابنوں سے برش میانزی شجاعت اور مبنط ونظم کا بڑوت دیا بلکہ بفول مولوی دکاراللہ کے بڑی جانبازی شجاعت اور مبنط ونظم کا بڑوت دور وہیل کھنٹری بغاوت ہوئی وہ روہیل کھنٹری بغاوت

كة تم خفيف عقى "

له تاریخ عسروج سلطنت انگلشید رابقیر نوٹ نگلے صفے پر)

خاندان موجود منفا ، تخريب مصلاء كے شروع ہوتے بى انگر بزوں كے خلاف وہاں طرابوش وجذبه كقاا ورطر الضاص اندار سيستاريان جارى تقبس، قائدين تخريب حالات كابالكل اندازه بنيس بوسن وينف تقطا تقلاب سي يبير بلي مين اس تحرك کے دومتنازرکن موجود تھے، اہام المجابدین مولوی سرفراز علی اوردوسے مفتی عنایت احمد کاکوروی امام المحبا بدین مولوی سرفراز علی رسع الاول مين بريلي مين موجود كقفي ا ورمفتي عنايت احمد كاكوردي اس وقت بريلي مين صدر ابین تھے۔مفتی صاحب سے اپنی صدارت میں بریلی میں دینی لٹر کھر کی نشروا شاعت کے بتے ایک کمن کی کھی تشکیل کی تقی جس میں بریای، بدایوں ، پیلی مجعیت ،مرادآباد آنولہ، امروہدوغیرہ کے عمائد وشرفاری امرادی رقوم سے لطریجر نیار کر کے نقيم كياجا تا تحاف اورزياده تريكتابي مفتى غايت احمد كالورس كي اليف بوتي تيس یہ کتا بیں صلاحی اوربیغی تقیں اور حفیقت یہ ہے کہ جنگ آڑا دی سے پہلے متدوستان كمسلما بذل كى سب سعيبى ياصل بى الجنن تقى راس سلسطيس ايك فقير " جفدانناه" كاذكر بهي عزوري ہے جھنداشاه كواسى جرم مي كرفت ركياكيا تھاك وه بريي بين يوكون كوجها د كى ترغيب ديتے تھے جھطراتنا ٥ كى كرفتارى ١٧ رسمبرهماء كو

(بقیہ نوٹ صفی گزشته ) از شمس العلم روکار الله راسته راسته طابع دلی سنده )
صنع می راشده اس کا حوالہ وکا رائلہ سے دیاجائے گا ۔)

الے تلمی بیاض مولوی محمد الحسن نا نو تو ی میلوکه محمد ایوب قادری ۔

الے منمیا ن الفر دوسس مطبوعہ نظا می پر سیس کا نیو رست ہے کہ اخریں ایک اشتہا رشائل ہے ۔ اسس میں اسس انجمن کی کیفیت و مق صد و عنی رہ ورزح ہیں ۔ خوش قسمتی سے یہ مطبوعہ نا در درسالہ مق صد و عنی موجود ہے اوریہ اشتہار با بہتے میں شامل کردیا گیا ہے ۔

سابق حمرال رول کھنڈ ما فظ رحمت خال کے خاندان میں خال بہا درخال نما یال حیثیا یال حیثیت کے مالک تھے، وہ صدراعلیٰ رہ جکے تھے، اور حکومت سے نیشن یا فند تھے جمر الگرنیڈر کمشنر کے خان بہا درخال کواپنا مغند نبالیا اور اپنے زعم نافص بی خشنریہ مجھاکہ الیکر نیڈر کمشنر کے خان بہا درخال کواپنا مغند نبالیا اور اپنے زعم نافص بی خشنریہ مجھاکہ

خان بها ورخال میرے دل سے خیر خواہ بی ، خال بہا درخال سے کمٹنز کے اعتما دکو آخرو قت یک برقرار رکھا ۔

(سید کید صفی کام نواب صاحب کو میم و این برگزیدهٔ خاندان " لکھا ہے ، نواب صاحب صاحب سیف کے علاوہ صاحب میں بھتے ہے ان کی ایک کتاب مقاصد الصالحین ہے جوافلاق و تھو کے مفامین میں بہت کی ہے ہوتی رہی ، نواب خان ہما در طان کو شعرو تن سے بھی ذوق تھا مقروف تخلص کرتے تھے ، جرات کے شاگر د میں دوان کو شعرو تن سے بھی ذوق تھا مقروف تخلص کرتے تھے ، جرات کے شاگر د میں دوستا کو شعروت نواب کی مقادر مقروف تخلص کرتے تھے ، جرات کے شاگر د میں دوستا کو شادر سے بھی نا ہر سے د الاخلے ہوئت نے ساتھ کا احتجاب از کندن لاال شکی (طبیع میں کو سات کا اللہ تا کہ میں اور سے خوال اللہ کا در میں میں اور سے خوال اللہ کا در میں اور سے دان کا در اللہ تا کہ در اللہ کا در میں میں میں میں اور کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در میں اور اللہ کا در میں در اللہ کا در میں میں کو میں اور سے در اللہ کا در میں در اللہ کا در میں در میں در اللہ کا در میں در اللہ کا در میں در میں در میں در اللہ کا در میں در میں در اللہ کا در میں در می

الفن ہے۔ نواب بہا درفاں کمشز بر بی مشرالیگر شدر کے بطاہر مددگار تھے اور نواب صاحب پر کمشز بر بی کا پوراا عماد تھا اس سلامیں ایک انگریز مورخ رقمطراز ہے۔

البی کی کا پوراا عماد تھا دھا فظ رحمت خاں ، کے پوتے خان بہا در
خال ہے کمشز بر بی کی کوششوں کی پوری پوری تائید کی اور
د بر بی ، کا بج سے منسک ایک مو لوی رقحدا حمن ، سے مسجد میں تقریر کی اور اس میں تبایا کہ حکومت سے بناق مسجد میں تقریر کی اور اس میں تبایا کہ حکومت سے بناق کرنا خلاف تا لؤن ہے ہے۔

کرنا خلاف تا لؤن ہے ہے۔

اس نقر بسر بی میں ایک آگ نگا دی اور تمام مسلمان مولا نامحدا حن نوتوی کے خلاف ہوگئے۔ اگر کو توال شہر شیخ بررالدین کی فہمایش برمولانا بریلی نہ جھوٹے توائی جان کو بھی خطرہ ہوگیا تھا۔

اس تقریر کارد علی بیزاکه ۱۵ می شفت کو بروز عید نو محله کی سجدین مولوی جیم استرفا کے انگریزوں کے خلاف سخت تقریری اس موقع پرخبت خاں بھی موجو دیقے جسلمانو کان بہت جوش بیدا ہوگیا مقا۔ گرکو توال شہر سے اپنی حکمت علی سے اس جوش کو تھڈا کردیا بہت جوش بیدا ہوگیا مقا۔ گرکو توال شہر سے ابنی حکمت علی سے اس جوش کو تھڈا کردیا بہت جوش بیدا ہوگیا تا دمولوی قطب شاہ سے مطبع بہا دری نام سے ایک بیری قایم کیا جس میں انقلاب متعلق لٹریجی شائع وطبع ہوا۔

Fifty seven by Henery George Keen P. 128 Freedom Struggle & in U. P. Vo. 1 V.p. 170

Freedom Struggle in U.P. Vol. V.p. 171/Do P. 173.

> « اي عقب من صرورت مخانه ام خو دحبًا ب ا داسا زندبريري كاغذ بطوريا د داشت ارقام مي كرده بانشند ومنخوا ه احفرنز ذخرايني جمع دارنربا از درفت نز دخو دجمع مى كرده باشذكه ورجمعيت نزدخراني اخال ست ونيه ما فيه ، وقرض شنح محدنهم صاحب مم بعروهو ل تنخواه اوا بايرفرمود واكرؤاك سهار بنورجارى باشدازمولوى محمد حبين دريافة خطينام مولوى احدعلى صاحب نوبندكه فلال کس منظروی بنام یشیخ ظفر علی فرستنا ده بو د نگربسبب ستور وی خا ابل بلوه نرسيدوچون رسيدن سهار نيوريم خالى ازش تيه شك نيت وخورش متبلات مصاتب كرديده بريلي راكد اشت وسر كردال شرولاجرم نوستاون مبالغ موتؤف بروقت وعجرا ند اكربرج خباب باشداز ومبلغ ماصيسه كه نزدجنا بجمع منتند كمام حيد بشرعى بعد تبديل وغيره كاردوائى كرده كرندونشان مولوى ا حد على اين ست كدوسهار نيور محليح نيا ل رسيده نز دمو لوى احد على صاحب برسد "

میرکشی بجنور، مراد آباد اور برایوں وغیرہ کے حالات دیکھ کر ہم مئی مشاہ کو اللّہ نظر کہ نظر کہ اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں اللّہ نظر رکھنز رومیل کھنڈ سے خان بہاور خال کو بلاکر کہا کہ ۔
" امروز فرد ایس یہاں بوہ یو نے والا سے چونکہ یہ ملک آپ لوگوں کاموروثی ہے آپ اس کابند ولبت کیجے " ہے۔



द्रुष्टा का का कि ए ए हें हैं

نواب خان بها درخاں نے کمٹنز کی اسٹی کیش کو محکوا دیا ۔ آخردہ وقت آگیا حرکا سب کو انتظار کفاا ورجوآ غاز کار کے لئے ملے ہوا تھا۔ بربلی میں اسرمئی محصد کا کومنڈر دیل فوجیں اورافسان موجو دی تھے ہے۔

(١) يلن عد زير كان ميجريرسن

را سر مرد در کرنلسی روب

رس مد بسوار، زیرکان کیتان کیتان کیزی

مندرج ذيل افران بريلي مين موجو و كق .

(۱) دابرط اليگزنيدر - كمشز

رد) جے، کھڑی ، مجسٹر یا

دس وی رابش ، نج -

رم، جی دی وی رکس استن جج

ا مطربنری کین اس لاقات کے سلسے میں مکھتا ہے کہ خان بہا درخاں ہے جواب الم مطربنری کین اس لاقات کے سلسے میں مکھتا ہے کہ خان بہا درخاں ہے جواب الم مالات نازک ہو گئے ہیں ، لہذا آ یہ اپنی حفاظت کی فکر کیجے " اور پہلاقات میں کو ہوئی تھی ۔ سے گزیر صناح بربی و انگریزی و الد آبا و

وی بہوری جا ور گولیا تاہی شروع ہوگئی ہیں۔

وی بہوری جا اور گولیا تاہیں ہات طے ہوگئی تھی کہ فساد کے وقت سب

ہور بین آ مھویں رسا ہے کی بین کے متصل جمع ہوجا بین ، چیا پیڈسب ہوگ اس

طرف دوڑ ہے، اور جوافسران اپنی پیٹی کی صرف تبنیجہ وہاکش کی غرف سے گئے وہ تاع

حیات کھو بیٹھے ۔ الیکر نیڈ رکمشز اور کھری محبٹر سطے تقریبًا تیس آدمیوں کے ہم اُٹھ واور کی

سواد ہو کر بینی تال روانہ ہو گئے ہ ہمند وستا ینوں میں نگریزوں کا دفاد ارشیخ بردا لدین

کو توال ابریلی انتقاء اس سے انگریزوں کی و فاداری اورا مداد میں بری سنتوری کی ال

بہر کے سیامیوں کو حتی او سع شہری داخل نہیں ہوئے دیا ، اور کمشر کے ہمراہ نینی تال

بہر کے سیامیوں کو حتی او سع شہری داخل نہیں ہوئے دیا ، اور کمشر کے ہمراہ نینی تال

بہر کے اور آخر تک بین قیم د ہا جب نگریزوں کی فتح ہوئی تو دو سرا نگریز افروں کے ساتھ یہ بھی

انقلامیوں سے تقوظی دیرین میگزین اور سرکاری خزارۃ اپنے قبضی ہے بیا کو نظیوں اور سرکاری دفتر کو نذراً تش کیا جیل کو نظیوں اور شکلوں کو انگریزوں کی نشانی سمجھ کرختم کردیا سرکاری دفتر کو نذراً تش کیا جیل فار دوارہ کھول دیا جو دوازے کے اوپر فارۃ فارۃ توروازہ میرسیف الشر تاہری نے جیل کا دروارہ کھول دیا جو دروازے کے اوپر جو مکان تفالوگوں نے اسے ڈھادیا میں معتبدی آزاد ہو سے ۔ بقول شمس لعلمار منشی فرکارالٹہ ہو

" فوج میں سب سے زیادہ جہا دکی تبلیغ کرنے والا محمد تیفیع کھا جوعقائد کی روسے ہوگوں کو کھڑ کا تا تھا، محمد فیصے کے باس سبز جھنڈ اتھا ؟"

عزض حین گفته و میں میدان صاف ہوگیا، اورانقلابیوں کی تجا دیز مطابق تمام کام علی بن آیا راسی ون لؤاب فان بہا درخاں، مدارعی (سیاکن کا تکرو لئے) اور بخت خان کی درخواست اورخواس سے ناظم روہ لی کھنڈ منفر رم و سے مسئنے مسئنے کی رسم کوتوالی کے سامنے کی رسم کا درخوال کھنڈ کے دور کی کے دور کی کھنڈ کے دور کھنٹوں کے دور کی کھنڈ کے دور کھنٹوں کے دور کے دور کھنٹوں کے دور کے دور کھنٹوں کے دور کھ

"بوادار برسوار بوكركو توالى آئے اجلاس كيا ، شرفائے

برطی سے ندیس ویں:

مندنین ہونے کے بعد انتظام حکومت درست کیا ، فوج تھرتی ہونی شرفیع موئی، توہی کو صلوائی گین اور جا بجا تھا سے اور تحصیلیں قائم ہو تیں جا خال ہما در ل کی حکومت میں درج ذیل عہد بدار مقرر ہو سے ج

ر خان بها درخان گورنرر دوبل کھنٹر ماعلی نان کا خان

المراعلى فالرانجين

٣ بورى لال ابن سو بجارام - بخشى فوج

م سوسمارام . ديوان كل و عدالت اين على

ه محدوست فال رسالدار

به حین کوتوال

الخداحن المنعن

نه و که ۱۰ رخ روال کهند - مدا ۱ سه ۱ خادالصنا وید طبد دوم صد ۳ و گزیشر ضلع بریلی - صد ۱۹ ۱۹ مناه ۱ مناه ۱ مناه ۱ مناه ۱ مناه ۲ مناه ۱ مناه ۲ مناه ۲

روزنا مين مولوي حيد رعلي روزنا مين نگار - (تاريخ غدرمندي کالتولف)

خال بها درخال نے فوجی انتظام کی طرف سب سے زیادہ توجہ دی اور دار کونسل قائم کی جس کے مبران (۱) کرامت خال (۱) اکبرعلی خال (۱۷) غلام حمزه (۱۷) سپٹرت اوجھ تنبخ نائخه ده منظفر حبین خال (صدرعلی) (۱۷) حجفر علی خال (۱۵) جو بل (۱۵) کلب علی شاہ و انتظامیہ کونسل میں حود (۱) خان بہا درخال (۱۷) سو بھارام (۱۳) مدارعلی (۱۷) احدشاہ خال، اور (۵) مبارک شاہ خال سخفے میں

مواضعات نگریا بی اور محبکوتا پور کے میواتیوں کی فوج ننیا رکی سے کیارہ کا جے لئے کیارہ کا جے لئے کان میں جبکھارہ محاکوں کالیک جے لئے میارکرائی سے مرحنے تیارکرائی سے میں جبکھارہ محاکوں کالیک رحمنے تیارکرائی سے م

عان بہادر سے میابی کے جہ رویتے ماہوار اورسوار سے بیس رویتے ماہوار مقرر سے تھے ہے۔ ماہوار مقرر سے تھے ہے۔

ک فرید م اسرگل رحبد بنجم ) صده ۳ س تاریخ روسی کھنٹ - صین سے گزید م اسٹرگل رحبد بنجم ) صده ۳ سے گزید م اسٹرگل رحبد بنجم ) صده ۳ سے گزید م اسٹرگل رحبد بنجم ) صده ۳ سے تاریخ روسیل کھنڈ میوا ۲ سے تاریخ روسیل کھنڈ میوا ۲

عرض که فوجی اعتبارسے بربی کی حالت اچھی تھی حس کا نبوت سرکاری پکارد سے بھی ملتا ہے

نوافی بہادر خاں ہے جزل بخت خال کو فوج کے ساتھ مہی بجو بڑکیا، اور بادشاہ ابوطفر بہا در خال ہے حضور بیں ایک عرصی پرواز نظامت کے معلی بھی بادشاہ ابوطفر بہا در من ایک عرصی پرواز نظامت کے معلی بھی بو بادشاہ ابوطفر بہا در من اس کو " نواب انتظام الدولہ خال بہا در من اس کو " نواب انتظام الدولہ خال بہا در تنویر جنگ رئیسل عظم روہ بل کھنٹ کا خطا ب عطافر بایا ، نواب خال بہا کہ خال بہا در تنویر جنگ رئیس عظم دوہ بل کھنٹ کا خطا ب عطافر بایا ، نواب خال بھی مہر پر سی بھی خال سے ابنی مہر پر " الحق کھولی کے دادا حافظ رخمت خال روم بیل کھنڈ کے حکم ال دو میں بہا در خال کے دادا حافظ رخمت خال روم بیل کھنڈ کے حکم ال دو میں بہا در خال کے دادا حافظ رخمت خال روم بیل کھنڈ کے حکم ال دو میں اپنی حکومت خال کردیے کا انتظام کیا ۔ اب بلی قدا احتلاع کی مال داخل ہو۔ قائم کرنے کا انتظام کیا ۔ اب بلی قدا احتلاع کا حال دار خطر ہو۔ قائم کرنے کا انتظام کیا ۔ اب بلی قدا احتلاع کا حال دار خطر ہو۔

ا فولم المسلم الموري بين أنود ايك قديم ا ورشه وتصبه هد ، چونكر وبهلول كرنان المولم الموري ال

بہات کیں وجیل اور سجیے جوان تھے۔ اپنے دوسی کیم مان جھرکے مزار راکٹر فائخہ خوانی کرنے جاتے تھے بازار کے دن کھری والی منعق کی فیصل برجب بٹھا کرتے تو بازار النے دن کھری والی منجد کی فیصل برجب بٹھا کرتے تو بازارائے والی عورتیں ان کے حن وجال کا نظارہ کیاکرتی تفییں والد صاحب ان کی قوت کا حال بیان کرتے تھے کہ جوانی میں کی سے صاحب ان کی قوت کا حال بیان کرتے تھے کہ جوانی میں کی سے

ا کنی سردارخان در کا مال کالزئی، داؤدخان کی براه روه سے بندوستان آئ برطی بهادری کے کام کے داؤدخان کے بعد نواب علی محدخان نے اپنی رفاقت میں رکھاا ورجب کھیر پر نواب کا جمعہ برگیا تو و کنتی مقرر ہوئے، بڑے متقی ، عابد ، زاہد ، کی اور شبحاع سے ناز کے بابند سے ، انواد میں چار سجدیں ان سے باد کاریس ، جائے محبد آنواد امحاد کرہ میں ہی ہر رسیحالاول محدالا می نواد میں چار سجویں ان سے باد کاریس ، جائے محبد آنواد امحاد کرہ میں ہی ہر رسیحالاول محدالا مولا مولی مونوں ہی مورسی ان محدالا مول از حکیم کم الغنی خاں اسلیم نواد اور الفنا وید جلد اول از حکیم کم الغنی خاں اسلیم نواد اسلامی مونوں کی محدالا مول اسلیم بردگ تھے ملم طب بی خور بہت کا مصل مدیس مولوں میں اگر سے مؤلف سوائی سالمانی سال سے متجا در عمر پائی ۔ سے مؤلف سوائی سالمانی سے متجا در عمر پائی ۔ سے مؤلف سوائی سالمانی سالم مولوں فاد رکھن دالمونی سنت ہو است تھے ۔ سے مسجد دافع کٹرہ دبازار د سرام ) ہو مولوں فاد رکھن دالمتونی سنت ہو است تھے ۔ سے مسجد دافع کٹرہ دبازار د سرام ) ہو مولوں فاد رکھن دالمتونی سنت ہو است تھے ۔ سے مسجد دافع کٹرہ دبازار د سرام ) ہو مولوں فاد رکھن دالمتونی سنت ہو است تھے ۔ سے مسجد دافع کٹرہ دبازار د سرام ) ہو مولوں فاد رکھن دالمتونی سنت ہو است تھے ۔ سے مسجد دافع کٹرہ دبازار د سرام ) ہو مولوں فاد رکھن دالمتونی سنت ہو است تھے ۔ سے مسجد دافع کٹرہ دبازار د سرام )

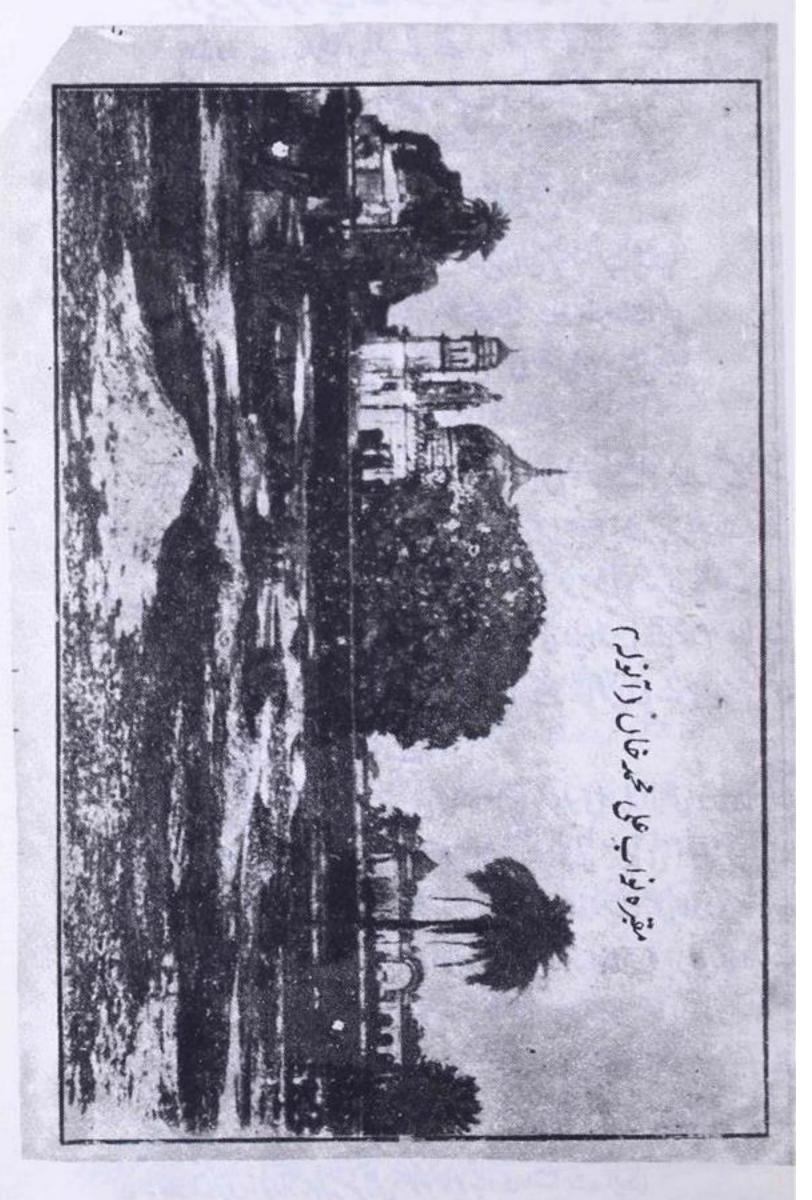

رو پیرٹیر هاکر ویتے تھے اور سینہ پر سندوق رکھ کردونوں ہاکھوں سے دبارلی ویاکرتے تھے۔ رافتم الحروف نے ان کو بڑھا ہے ہیں دیکھا ۔ نم ازی تھے کسی قدرنشہ کے عادی تھے کئی فدرنشہ کے عادی تھے کئی ا

أتظاى امورك سلامي عبدلغفورم وم الكهتي -

" غدر من من حب نواب کلن خال کو نواب نبایا گیا نو کچه روزنهایت شان و شوکت سے حکومت کی ملازمین بر کی نیم بر بھی قب بو تھا ، منی تعین کومعقول نواب

بھی دیتے تھے "

نواب کلن فال کے سابھوں میں مولوی فحاسمعیل، غالب علی فال شیخ فیرائے
اورکیم سعیدالہ فاص طور سے قابل ذکریں مولوی محماسی بیل صدر شریعیت تنفی
غالب علی فال بڑے بااثر رومبلی مردار تنفی رجب فیروزشا ہ شہزاد ہ قصبہ میں
آیا تو غالب علی فال سے شہزاد ہ فیروزشا ہ کی فوج کی طبیافت کے تمام مصارف
آیا تو غالب علی فال سے شہزاد ہ فیروزشا ہ کی فوج کی طبیافت کے تمام مصارف
ا بنے ذمہ لئے شیخ فیرالٹ بڑا مردمجا برمقا ، ارلاکے کھاکروں نے جب سرکشی
کی توشیخ فیرالٹ نے اک جے جبواد ہے۔
کی توشیخ فیرالٹ نے اک جے جبواد ہے۔

علیمراد آبادی سے ان کے تعلقات تھے عِلم صابح پاس مولوی مرفراز علی اورمولانا کفا علیمراد آبادی سے ان کے تعلقات تھے عِلم صابح پاس مولا ناکا تی آنولیس جہاد کے فتوے کی اثنا عت کے لئے تشریف لائے ۔مولا ناکفایت علی کاتی کی شہود کن بہار فلد ، شرح شائل ترندی کا مسودہ اقبل اورمولانا مرفراذ علی کا ایک مکتوب کے ذخرہ علمیس محفوظ مقاح جہیں ملا ۔ ککرال اورکنبلا ضلع فرخ آباد) میں بھی سے ذخرہ علمیس محفوظ مقاح جہیں ملا ۔ککرال اورکنبلا ضلع فرخ آباد) میں بھی سے ذخرہ علمیس میں محفوظ مقاح دیمیں ملا ۔ککرال اورکنبلا ضلع فرخ آباد) میں بھی سے مماحب رائے ۔ علیم سعید داللہ مرفع کا تفقیدلی حال فرخ آباد) میں بھی سے مماحب رائے۔ علیم سعید داللہ مرفع کا تفقیدلی حال

المساخات المنافرين آنول المكيم على على الملوك محدايو تا درى احد سه المطا

اب بنم میں درج کیا گیا ہے۔ سامصطفیٰ علی برمای کھتے میں ۔

وا ب کلن خان کے متعلق حکیم عبدالغفور مرحوم لکھتے ہیں اور خوک کے کے کہ اور خوف وہراس میں راہ نجات اور خوف وہراس میں راہ نجات اور خوف وہراس میں راہ نجات الماش کرتے تھے ۔ اور خوف وہراس میں راہ نجات الماش کرتے تھے ۔ یخفیق نہیں کرنوا ب صاحب اور کیم حاب کی ملاقات ہوئی یا بہیں الیکن یہ معتبر فردا تع سے ساکرتوا ب صاحب کی ملاقات ہوئی یا بہیں الیکن یہ معتبر فردا تع سے ساکرتوا ب صاحب کی ملاقات ہوئی یا بہیں الیکن یہ معتبر فردا تع سے ساکرتوا ب مصاحب کی ملاقات ہوئی یا بہیں الیکن یہ معتبر فردا تع سے ساکرتوا ب مصاحب کی مطابع العرب العرب کے مطابع المحتبر کی مجانے لگیں ہوگر برطابیہ کا تسلط ہوا اور باغیوں کو مدار ہوگر اپنی جان بیا کی قرار ہوگر اپنی جان بیا کی تو اب کان خان کا تھے ، اکثر باغیوں نے فرار ہوگر اپنی جان بیا کی تو اب کان خان کا تھے ، اکثر باغیوں نے فرار ہوگر اپنی جان بیا کی تو اب کان خان

ئه نواب خان بها درخان شبهداز مصطفی علی برطوی دکراچی تلاوی مصع سه مکتوب لوی علیم بادخور بنا محماله تل دری -مورخه ۲۰ مرکی ست ۱۵ نیز د مکیفتے سوانحات المتاخرین آنوله مسته

دوسبب سے گرفتار نہیں کئے گئے ابکے مسعا دت علی خاں صاحب کی نظرعنایت سے دوسے رفرار ہوجا سے کی وجہ سے، نواب صاحب شکل وصورت اورموزونی صورت میں اپنی مثنال آپ تقے سو سال سے عمر تحاوز کر گئی تنفی لیکن سم بركس زجوى مزجرے برشكن ، دانت بجنب موجود تق ساہ خضاب کر لینے کی وجہ سے اچھے خاصے جوان معلوم ہوتے تھے، بعد دوہرا یے دوست عنایت اللہ خال کے ساتھ آنوله كى كشت كرتے تھے خوش يو شاك تفي، اولى اور على مصمساويان ملتے تقے، وكون ميں ذكر بوتا تفاكه منشيات يعنى ا فيون وعيره بھي كھاتے ہي ذريعيمعا عن معلوم نه ہوسكا ا فوا يا سناليا كم حكيم سعا وت على خال سنالي جياط ص سے یاریاست رامیورسے وظیف مقرر کرادیا تھا جس بر گزرا وقات بوتی تھی۔ آبولیس ان کے نسب کاوجو دہنیں ا و رموتو محص معلوم بنیس اسن اورتاریخ و فات الصحح یاد بنیں ۔ اندازہ ہے کران کے انتقال کو بھی اس سال بنس ہوتے ہیں -

تصبہ کے حربیت بیندگروہ کے لئے ایک بخت مشکل کا سا مناتھا ، صورت یہ تھی کہ اسی قصبہ کے حربیت بیندگروہ کے لئے ایک بخت مشکل کا سا مناتھا ، صورت یہ تھی کہ اسی قصبہ کے ایک نامور رتیس عکیم سعا و ت علی خاں ریاست رام پور کے مدارالمہا اسی قصبہ کے ایک نامور رتیس علیم سعا و ت علی خاں ریاست رام پور کے مدارالمہا کتھ اور سے رکھے ، لہٰذا ان کی طرف سے متھے ، لہٰذا ان کی طرف سے متھے اور سے متھے ، لہٰذا ان کی طرف سے

ا علیم سعا دت علی فاں ابن حکیم مردان علی ، بڑے ہو تمندا ودلا تی شخص تھے ، پہلے برایوں پی سیارا دے ۔ جب نوا ب محرسعید فاں ان رام پور کا انتظام سنجھالا توان کو انبی ریاست میں ہے گئے دہا ہے کہ صاحب بڑی ترقی کی مصروبین کریزی حکومت کی خدمات ابنام دیں دباتی انگے صفح پر ا

حربت ببندگروہ کے لئے ہمہ وقت مشکلات پرای جاتی بھیں، تھبد کا مرف ایک گردہ من حیث المجموع مکیم صاحب کی ہدایت کے مطابق کام کرتا تھا ، یہ وگ چوبرجی کے رہنے والے تھے جولائی مصلاء میں مکیم سعا دت علی خاں رام پور کے سیامیوں کے ساتھ آ نولہ آئے اور مجم والیس چلے گئے ۔ جب مخر بک کا آ نماز ہوا تھا توسعادت علی طال کے دوجھوٹے مجھائی ہرایت علی اور محب علی نے انقلابی مخر یک سے تعلق حبر بی کمشنر بر بی کو میون کا تین مرابی کو میون کا تین ہوا ہے۔

قروزشا ه شخراده آنولی دودن میروا ب باغ بین هیم رها و آج کل اس باغ بین ایم رها کامبلدگذا ہے بھر بلا یوں ہوتا ہوا مراد آبا دچلاگیا۔
ایک محمر فردگ مولوی اسرعلی خال مرحوم آپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں اسکا دن اورا یک رات مقیم رہا اولہ میں ایک دن اورا یک رات مقیم رہا اس کا قیام میروا سے باغ میں ہوا ، یہ وہ باغ ہے جس میں آج کل رام بیلا لگنا ہے ٹرا کی سے اور گھنا باغ ہے خبر میں آج کل رام بیلا لگنا ہے ٹرا کی سے اور گھنا باغ ہے خبرادی کے اور گھنا باغ ہے خبرادی کا سے خبرادی کا سے خبرادی کا سے خبرادی کا سے خبرادی کے اور گھنا باغ ہے خبرادی کا سے خبرادی کے سے خبرادی کا سے خبرادی کا سے خبرادی کا سے خبرادی کا سے خبرادی کی سے خبرادی کا سے خبرادی کا سے خبرادی کا سے خبرادی کے سے خبرادی کا سے خبرادی کی سے خبرادی کا سے خبرادی کی سے خبرادی کا سے خبرادی کا سے خبرادی کا سے خبرادی کے سے خبرادی کا سے خبرادی کا سے خبرادی کے سے خبرادی کا سے خبرادی کی سے خبرادی کا سے خبرادی کی سے خبرادی کے سے خبرادی کی سے خبرادی کا سے خبرادی کی سے خبرادی کا سے خبرادی کی سے خبرادی کی سے خبرادی کا سے خبرادی کی سے خبرادی کی سے خبرادی کی سے خبرادی کی سے خبرادی کا سے خبرادی کی سے خبرادی کی سے خبرادی کی سے خبرادی کا سے خبرادی کی سے خبرادی کی سے خبرادی کے خبرادی کی سے خبرادی کے خبرادی کی سے خبرا

(با تبانده نوط صفی گرشته ) با بجهزار کا فلعت اوردس بزارد و بیدی زمینداری عطا برق . شمیناه مین آن له بین انتقال بوا . قصبه سے جنوب و مشرق کی جا ب مقبره نبابو ا ہے . اخبار الصناد بد حبد دوم صوف ۔ ه . اسوانی ا تسام مقبره نبابو ا ہے . اخبار الصناد بد حبد دوم صوف ۔ ه . اسوانی از لا مقاد المان آنول مقاد کرین آنول مقاد می ۔ به خطبه صدارت جمینته مشبان الملین آنول مقاد از کیم مغلم علی خال (بریلی مقال المریلی مقال المریلی مقال المریلی مقال المریلی مقال المولد مقاد بری مقال بریلی مقال بریلی مقال المولد مقاد المان ا

سالخوتقريبًا يا بخ ہزاراً دى جمع تھے باتندگان آنول سے شہزادہ اوراس کے آ دمیوں کی طری مداور خاطرو تواضع كى . آنوله كيربراه كارون بي غالب على خان ، نواب كلن خاں،سيدوار شاعلى،مولوى فحد سنيل عيم سعيدالته نواحيسن أواب جان محدا ورشيخ يزارته ، سيبش يق آنور کے لوگوں سے کھانا تنار کرایا، عام کھانے کے ساتھ کے شیرادہ اوراس کے فاص آ دمیوں کے لئے یا وا ورزردے ى دودىنيى تياركراتين،سنسنرده في الحيام سيسايقون كو كها ناتقتيم كيا - اوراس مي برسيابي كويلاؤا ورزيده بھی مجھوایا ،جسٹ نہرا دہ سے کہا گیا کہ جاول تو آ کے خاص و كے لئے تھے، شہزادہ ہے جواب دیاكہ سى تعى ایك سیاری بول جوسب سیا ہوں کو کھانا مے گاوہی میں کھاؤں گاشہزدہ كايدشكر دوسكردن محله كراب سے كزرا، كھ كى وائى جد كے ياس يانى كاايك كراكر معاتها استسرزادہ كا كموراجك كيا اورانفاق سے سنزادہ کی انگو کھی کا فیروزہ اس کرد سے سی کرگ سشنداده كواس كاسخت افسيس بوا . چار تحفظ اس عكيقيام ر با اس گرده می تلاشی بو نی نگر وه فیرونه نه الا سخنت ما يوسى مو نى عصرى غاز كھڑكى والى سحدىيں او اى اورتمام مسلانان آبول کومخاطب کرمے ایک زور دارتقریر کی س من سارازورجها ديروياكيا عقا ١٠ يك مدت تك يه عبد منتزاده كانكر "كملانى "

سلى كهيت ين اس وقت مطركاري محطرب متين قاال

زمائے میں سپی بھیت میں موجود نہ تھا بلک نینی تال میں تھا جیسے ہی اُ سے میر تھ دیخرہ کے حالات معلوم ہوت تودہ فور اُ بیلی بھیت پہونیا۔ اور پونس اور سوار بھرتی کتے اس وقت معلوں میں سخت جوش تھا ۔ گرز طربی بی بھیت میں ہے۔ وقت مسلانوں میں سخت جوش تھا ۔ گرز طربی بی بھیت میں ہے۔

"مسلمانان بلي بهيت بهت جوش كى حالت بن تخص كا اندازه ان اشتهادات سے بوتا ہے جوعيد كے دن جامع سجد اودعيد كاه ميں جيباں بوت تھے ."

بیا بھیت کے شہور بزرگ محد شیر میاں کے اموں نعمت نیاہ نقت بندی ایک نقر اور بیا بھیت کے شہور بزرگ محد شیر میاں کے اموں نعمت نیاہ نقت بندی ایک نقر اور بی بیاد اینے کلے برانگی بھیر پھیر کر فر ماتے کے دوہ انقلاب سے کئی سال پہلے اپنے کلے برانگی بھیر پھیر کر فر ماتے کے دخلوق برقت ہے مخلوق برتہ ہی ہے "

کارمنیل نے حفاظتی انتظامات کئے ہنھیاروں پر بابندی عائد کرد ی کیم جون کوب اسے بر بی کے دافتوں کا میں ہوگئی، اور اسے بر بی کے دافتوا ن کاعلم ہواکہ دہاں خان بہد درخاں کی حکومت قائم ہوگئی، اور یور دبین آنسر کھاگ کئے تواس نے اپنے بچوں کو پولیس کی حفاظت بین بنی تال بھجد یا اوراسی دن خود بھی ننی تال بھاگ گیا۔ دوسے افسر بھی فرار ہو گئے۔

بیلی بیست سے بھی انگرنی کا کومت کلیتناخم ہوگئی۔ اور فان بہادر فال کی کومت افائم ہوگئی۔ گرراچو توں نے کلی طور سے تعاوی بنبی کیا مجھر شیٹ کا رمیکل کے جانے کے بعد بیلی بھی نے کا ناظم فضل حق کو بنایا گیا۔ بھرالوہ می ناخم مقرر ہو اور منصور فال ناتب ناخم مقرر ہو فال بہادر فال نے محاصل کی تھیں کے لئے اپنا عمل مقرر کیا بیبیلیور میں پور ناند کو مقرر کیا بولائی میں اس کی جاتے علی محد فال کا نقرر کیا گیا۔ وہ بھی زیا وہ کا میباب نہ ہوئے تو ان کی بجائے برای سے ایک فوجی جیدت کے ساتھ مدار علی فال جھیجے گئے جہوں نے دان کی بجائے برای سے ایک فوجی جیدت کے ساتھ مدار علی فال جھیجے گئے جہوں نے داجو توں کو سیروجو کی تعب دکو راجو توں کو سیروجو کی اس می بعد ظفر یا دفال مقرر ہوئے

رومهینے کے بعد ایوب فال کا نقر رہوا جو تخریک کے اخبر تک رہے ، پہلے جہاں آباد
کا تحصیلدار کاشی رام تفاجو بر بی آگیا ہے بیلی بھیٹ کے عبدالرحمٰن خساں اور د
بشیرفا ں اورشیر بورکے الدنورفاں محمد یا رفاں اور حضرت نورفاں بسران محمد بورون الارجان ملائے
سرکارا نگریزی کے انتہائی دفا وار رہے اور ان کو انعام واعز از بھی ملائے
صورت نورفاں کے صاحبزادگان منگل فال اور بالافاں نقے۔

برالوں برایوں شمالی ہندکا شہور قدیم تاریخی شہرا ورسالاً مسعود فازی کے تفتوط میں الوں مقابات میں سے ہے شمسل لدین انتمش بیہاں کا گور نرر ہا اواس کے تفتوط میں اس وفت بھی برایوں میں موجو دہیں ۔ سلطان علا والدین سے تخت دہلی چھوڈ کر برایوں میں توطن اختیار کر بیا علم وفضل کے اغتبار سے بڑے بڑے نامورعلما کو مفتل روشعوار وصوفیہ اس سرزمین سے انتھے غرض بدایوں اسلامی تہذیب و مندن کا مرکز دہا ہے اور اس شہریں سے انتھے خوض بدایوں اسلامی تہذیب و مندن کا مرکز دہا ہے اور اس شہریں سے انوں کی اکثریت تھی ۔

برایوں کے مفصلات بین ۱۹ می کی شاع سے لوطی ارت روع موکئی مگر شہری اسکون تھا، ضلع مجھ ریٹ و لیم ایٹرور ڈس (William Edwards) گجرار ہاتھا دی وری ذر دارانگریز افسر تھا ۔ ۲۵ مری شف اع کو عیدالفطر تھی محبٹر بیٹ صلع کو جنری کہ اہل اسلام بن زعید پڑھ کر بوہ کریں گے ، اس سے اپنی حما قت سے اسکے دفعیہ کی یہ تدبیری کر شہر کے بمررا دردہ حفارت کو جا کر اپنی ترکی کر شہر کے بمررا دردہ حفارت کو جا اکر اپنے نبگلہ پڑھا ایا ، اس نے ختلف نوع

کے فریڈم اسٹرگل اجلونجم اسٹری معلق سے کا بیز آف سے شیکلٹس اسداللہ فال ایٹر ان اسراللہ فال ایٹر ان اسٹریلی بھیت ہوئی اصلاع سے یہ واقعات زیادہ تر گزیشے ہی بھیت اور کئی اسٹریلی بھیت اسٹریلی اسٹریلی سے ماخود ہیں ۔ سے منہا ب الدین جمرہ احضرت اور حوض میں التمن کے عمد کی یا دگار ہیں ۔ سے بشہاب الدین جمرہ احضرت

اور حوض می التمن کے حمد کی او گار میں ۔ ہے شہاب الدین جمرہ ، حضرت فیخ نظام الدین اولیار، اور طاعب دانقادر برایونی کے اسسما قاریخ بین شہرت دوام کا درجر کھتے ہیں ۔ ویدار کھتے ہیں ۔ درجر کھتے ہیں ۔

كَانْقَتُكُوكِي كُمُ مَا زِكَا دِنْتَ كَذِرِكِيا<sup>كِ</sup> مَرْمِجِطْرِيثِ كَيْحَانَت سِيختَ بَنفرا ورانتَف مِ كاجذب بيدا بوگيا.

ارجون محفظہ کو بر ملی سے ایک دسنہ فوج ۱۵ جوانگریزوں کے خلاف کھا، آیا اس کے انگریزی نظام حکومت کوختم کر دیا ، خزار پرقسبف کر بھاگ گئے ہے جھٹر بھے فندیوں کو آزاد کر دیا ، پولیس والے وردیاں بھینک بھینیک کر بھاگ گئے ہے جھٹر بھے ضلع ایڈ ورڈس دین فرار ہو گئے اول شیخ یور بہو بچا ور وہاں شیخ مترف الدین سے ان کو بیناہ وی ، اس کے بعضلع مجھٹر میٹ شیخ ها حیکے گاؤں ککوڑ ہو جے اور بھرضلع بیناہ وی ، اس کے بعضلع مجھٹر میٹ شیخ ها حیکے گاؤں ککوڑ ہو کہ اور بھرضلع ایش کی طرف جلے گئے بریلی سے آنبوالی فوج سے انگریزوں کو تلاش کیا اور بچو پورٹک کئی گرشیخ ایش کی طرف جلے گئے بریلی سے یہ لوگ جا چکے تھے جھ

ان کے ساتھ مباحثہ کرنے نگا، اور سب بڑھ کر تو یکاکان کوایک و وسکر سے تو ٹرایا کیوں کہ یہ تو بھا کہ مباحثہ کرنے نگا، اور سب بڑھ کر تو یکاکان کوایک و وسکر سے تو ٹرایا کیوں کہ یہ تو جھا کہ معلوم تھا ہی کہ ان میں سے بہتیروں میں بانود ہا بڑی عداوت ہے ،الغرض میں نے ایسا بند ولبت کیا کہ ان کا خیال بانٹ دیا ۔ یہا نگ کہ جو و نت نہگار بازی کے لئے مقررتھا لگا بند ولبت کیا کہ ان کا خیال بانٹ دیا ۔ یہا نگ کہ جو و نت نہگار بازی کے لئے مقررتھا لگا ہے ۔ ھسلاب غدر ترجمہولوی نذیراحمد د ہوی (مطبوعہ اولکٹورلکھنو لٹولٹ ) صب ۔ ھسلاب غدر ترجمہولوی نذیراحمد د ہوی اس مصاب غدر کے ایک مصاب بخو فال انقلا بیوں کی جاعت میں بیش بیش رہا ۔ (مصاب غدر) صد ۲ سے مصاب بخو فال انقلا بیوں کی جاعت میں بیش بیش رہا ۔ (مصاب غدر) صد ۲ سے مصاب خو فال انقلا بیوں کی جاعت میں بیش بیش رہا ۔ (مصاب غدر) کہ برایوں کے بازوں کے بڑے زمیندا رہے اہنوں سے ایڈورٹوں کے مصاب غدر اسکا ۔ یہ کہ مصاب کا کھو اوراس کے فائدان نیز اسٹیوارٹ انگریز کواپنی جان برگھیل کر مہینوں بیا ہ دی ان کوہ نراز کھنا جو اوراس کے فائدان نیز اسٹیوارٹ انگریز کواپنی جان برایوں کے براے دمیندوں بیا ہ دی ان کوہ نراز مسلام اوراس کے فائدان نیز اسٹیوارٹ انگریز کواپنی جان براحد ہو آخرالذ کرکے صاب براتھا ہوا کہ فائد اوراس کے فائدان نیز اسٹیوارٹ اوراس کے فائدان نیز اسٹیوارٹ انگریز کواپنی جان کھیل کو میں بیا ہوں کے مصندے بہت کا دوالہ کرکے صابح اوراک کے مصندے بہت ایک مصندے بہت کے دو صابح آرہ کو کی مقدم کا بوں کے مصندے بہیں، ان کی صابح تا ہے دو باتی انگری کو کھی بی کرم فرا شیخے و کی جو کھی کہ کو کہ کو کہ کو کرم فرا شیخ و کی جو کہ کھی کہ کو کہ کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کرا کے کہ کو کھی کرا کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کی کی کو کھی کی کی کر کے کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی

بدایون سائلرزی کومت ختم بوجائے کے بعد عجیب افراتفری رہی مگرمولوی نفسل ربول بدایونی نے کچوانتی ام برقرار رکھا اور لوگوں کی جان و مال بجائے کی کوش کی۔ جیب الاخبار بدایوں مور خد ۲۵ رجون عصل بح مطابق سروی قعدہ سائلہ ہور قمطراز ہے۔

Because of the excellent arrangements made by the virtuous Divine and Mystic, Maulvi Fazal Rasul, no untoward Occurrence of any importance took place. He, to the risk of his own life, exerted himself to save the people from the ravages of the plunders and the dacoits and to ensure

چونکهمقدس عالم ادرصوفی کوی فضل رسول سفا علی انتظامات کئے لہذکوئی ناقابل افعی فضل سفا میں افعی انتظامات کئے لہذکوئی ناقابل افعی کرائی کا انتظام کے اپنی جان پڑھیل کرائی کوی اور قاریکروں کا کا میں اینے انرو کروں کو بجائے ہیں اینے انرو کروں کو بجائے ہیں اینے انرو کروں کی حفاظت اور اسن کے لئے پوری کوششش کی ۔ کے لئے پوری کوششش کی ۔

peace and security to the people of Government.

مركارى الازم بهارى لال سب وشي انبيك ساكن بدايون جواس زمات يوي بي الله المعنى ا

In fact the Thakurs of Mouza Khutak, (Khunak) and Sherali with Musalman-

حقیقت میں موضع کھنگ کے شھاکروں اورشیرعلی مے موضع کھیرا نوادہ کے مسلمان چودھر ہورکی

ابتی وق صع گزشته " بدا تد شهدی ایج تقور ارائیع لا بوت ای ما نظیو لاش میدان آن الله ای معدان میدان آن الله ای مدان می مید می مدان می مید می مدان می مد

## Chaudharis

of Mauza Khera Nawada wanted to plunder the gentry of the town and thus to satisfy their own craze for such a work. But Maulvi Fazal Rasul's good administration saved Badaun from mishaps

The said Maulvi is one of those good natured and saintly persons who are rare these days

مراي بن جا باكرستهردبايون كوست مراي بن ور كوست في المنظم المن المنظم المناسط من المنظم المناسط من المنظم المناسط من المناسط من المناسط من المناسط من المناسط من المناسط من المناسط ال

مولا ناففل رسول بدابونی کے سوانخ نگارسے بھی اس اقعد پرکشف وکرا مات کا پردہ ڈولائے۔ درنہ حقیقت ظاہر ہے۔

عارجون طهمانيكوخان ببها درخال سے عبدالرحن خان كو بدايوں كا نافح مقرركيا اور بين فصاحت الله ناتب ناظم مقرر بوطع. عبدالرحن خان ناظم من سابعة النازين كوان كے عبدوں بركال ركھا - تفضل حين ، استرف على اورنتشى محمود مين پنته بخصید اران کو برایون کا دیچی کلکٹر مقرر کیا۔ منشی ذوالفقار الدین کو ڈپٹی مجطریث ، رضی امنز کو تحصیل دار بسولی ، وا حدعلی کو تحصیل دارگنور اور با دانشر فال كو توال شهر مقركيا - اوجهياني كالخصيلد الجهن تكه كومقركيا ، ولى دا د فال رسالدارا درج وصرى تفضل حين وكرامت الشركيدان مقرر بوت. جزل نیاز محدخاں سیدسالارا و رعظمت الشرخان خبتی فوج مقرر ہوتے جولاتی میں الگذاری کی وصوبیا بی کا کام سنسروع ہوا . خان بہا درخاں نے موضع عطولی مے کھاکرامراؤ سنگھ کو وا تا بننے کا تحصیلدارمقررکیا ۔ گرخصیل کے کھاکروں سے خاندا نی رقابت کی دجه سے اس کی حکومت تسلیم نہیں کی ا ورمتوازی حکومت قائم كركے ہرلال سنگھ وف بى سنگھ كھياكرساكن موضع بكسبندكوا بنا سروار نباليا ايس يے ا بنانف و صیّد و هام اختیار کیا۔ اسس اہر سے مہر پر یہ سجع کندہ کایا تھا نیجے د صرتی او پر رام مہمجہری ، "و صبود صام"

بلی سنگھ سے تھاکروں کے ایک بڑے گروہ کے ساتھ برایوں پرحمد کیا مگر تہر
کا مرصر پرشکست کھاکر مجاگ گیا۔ دوبارہ اگست کے مہینے میں بچران ڈھاکروں
نے بدایوں پرحمد کا فصد کیا ، مگر برابوں بیں نواب کی فوج کا بہرت اچھا ، تظام تھا
اور بدایوں تو پوں سے لیس تھا ، یہ معلوم ہو کران کی ہمتیں لیست ہوگیتں گور
کے اہم رانگر بزوں کے دفا دار بنے رہ اور یہی حاست ببولی کے زمینداروں
کی تھی ۔ اگست کے دفا دار بنے رہ اور یہی حاست ببولی کے زمینداروں
کی تھی ۔ اگست کے دفا دار بنا مان بہا درخاں سے بنی خاں کو بسولی کے تھیلدار
مقرر کیا ۔

رمیندادان بولی نے سرکتی کی ، بدایوں سے مزید دوگئی ، گرراستہ کے قعاکوں نے نوج کامتھا بدکیا ، جزل نیاز محد خان تا دہ مربی ہے کر فوج اور تو پ خان آدہ مربی ہے کر فوراً موقع پربہونجیا ، اور مٹھا کروں کوشکست فاش دے کر عزت ک سزایس دیں اگست مظھنا ویس عزیز احمد خاں ساکن رام پورنے پرگرز سیمسلون کا تھیکہ نوا جیان بہاد فال سے ہے لیا تھا اس نے فوج اور تو بخانہ رکھ کر رعب واقتدار قائم کیا " فال سے ہے لیا تھا اس نے فوج اور تو بخانہ رکھ کر رعب واقتدار قائم کیا " ورا موش کا موضع کھر کھولی کے کھا کہ وں کی شورش اور کا نیا رہی درا ہوں کی شورش اور کا درا ہوں کی نیاز محد خال کے درا ہوں کی شورش اور کا درا ہوں کی نور شا در کا درا ہوں کی نور شا در کا درا ہوں کی شورش اور کا درا ہوں کی خوال کے کھا کہ درا ہوں کی شورش اور کی کر درا ہوں کی نور شا در کا درا ہوں کی کا درا ہوں کی کھولی کے کھا کہ درا ہوں کی شورش اور کی کا درا ہوں کی کھولی کے کھا کہ درا ہوں کی شورش اور کا کھا کہ درا ہوں کی شورش اور کی کا درا ہوں کی کھولی کے کھا کہ درا ہوں کی کھولی کے کھا کہ درا ہوں کی شورش اور کھا کو کو کھا کہ درا ہوں کی کھولی کے کھا کہ درا ہوں کی سور کی کھولی کے کھا کہ درا ہوں کی کھولی کے کھا کھی کھولی کے کھولی کے کھا کہ درا ہوں کی کھولی کے کھولی کھولی کے کھولی کی کھولی کے کھولی کھولی کے کھولی کے کھولی کے کھولی کے کھولی ک

جرف بیار سرکت کوشری ایس کے موسے هرصوی کے محالہ وں می سورس اور کے سے سرکتی کوشری ہورس اور کا اور کا کا سرکتی کوشری کا برائی میں اور کا بیار اور کا بیار کا بیا

ك مولوى فحد سليمان بدايونى دف سلافي و كلفته بي - " انگريز جب والپ آيا تو بلى ننگون ابنى كوركاي الله الكريز كاخرخواه بن كريد بين كي بلى ننگو سے سوال كيا گيا كم نے تو با دشا بى كا دعوى كيا تخا بينا جواب ديا ، بيل پن قوم كا بادشا ه تفا ، آپ كے ملك كانبيل را دفاى با يا - داتا گيخ كا كفيل الر بنا يا " را برايوں مع هداد بين ) صرح - 19 سع منز القارئ - دست سه كنز القارئ - دست سه كنز القارئ - دست سه كنز القارئ المرفق من ساله من منز القارئ المرفق الموالي بين كرفة الموالي و قديد كان بين كرفة الموالي بين كرفة الموالي بين كرفة كرم منظم جيد كئة بين بين آيات المرفق و بين تقال و قديد كان بين كان البول من منز المولى البول من منز المولى الموالي و كان البول من منز المولى الموالي و الموالي المولى و المولي المولى المولى و المولى المو

برايون يكل طورسے نواب خان بها درخاں كى حكومت فائم ہوگتى ۔ منا المجها بنبور شابجها بورين يراهى فوج كآزاد بنوي جزه ارمتى كومنيج ينظام مر برمان وا مقريون شا بجهان بور كالمجر بطعاله مع الم بقطى يركيا موامخفا ورعامي كوآسة والاعفا. مطر بعا معمد على اسكاقام مقام مقا - أيام المجابرين مولوى مرفراز على شابجها نبودى بس اس قت مقم تظامول من جہا دے ستے وعظ کہنے متروع کئے تا پیٹن سے سیائی فاص طور سے مولوی صاحب کے وعظ سے متاثر ہوئے۔ ۲۵ منی کھی ایو کوعبدالفطر کے دان مرات خزانه كشف ى خرسن كراسيش كارددا درسنترى مضاعف كري كالعكم ديا -اس كم كو سامیوں نے بعرقی اور با عمادی پر جمول کیا ۔ اور اس کے بعدوہ اور میں ول اور ناراص ہو گئے. فوج نے اسم منی من شاء و کوکر جا گھر میل نگریزوں کو گھر رہا مجلرب صلع ملا ما الم الم وختم كر ما بن أنش انتقام كو كيايا كيتان م الم الم المعالية الله الم الم الم الم الم الم الم مو قع بربهوی اس محدبدسکھوں کاایک وفادار دستدانگریزوں کی داکو بیوی علیا روصنها ورجها وعلى مح بنطك لط سكفا مقلاميون سن خوب دا وتفياءت دى تمام الكريزار ياتوفرار مو تخفيا كيرا بنون في ايني متاع حيات كوانقتلا بيول كي سيرد كويا دري على جوائز ط مجطری سے راجہ پو یاں کے بہاں پناہ تی ، اور صرف امجد علی ایک بسے مردی افسر كفے جوالكريز كے وقا دار رہے ، انقلابوں سے خزار برقبضد كريبا جرا فا د كے قيدين كورباكروياء الكريزون كى حكومت ختم كردى ساك دفاترا فقلابيون ك قبط بين عظ يودا تبراكا بم أواز تضا.

جب بريلي كاجري شابجهان پورسونيس كريلي مين خان بهادرخان كى حكومت فالم مردعي ہے توخوانين شا بجہاں پورا درانقلا بوں سے نواب فادر علی خاں کو ناظم تنہر بنا کیا نواب قادر على خال سے ایک اعلاق جارى كياكرائكريزى حكومت حتم برويكى سے اورنى حكومت نواب قان بها درخال ناظم روبيل كهندكى قائم برونى سيت - ١١ حون عهداء كو نواب علام قا درخاں بالنبہ وضلع لبنی ، سے مثا ہجہاں پورہیو سیخ سے نواعی لام فا درخاں ، نواب بہائ غاں بانی شہرستا ہجہاں یور کے فانداں سے تخفا در میں سربراہ فاندان عقف وہ اس زما نے میں اپنے برسعا دت علی خال نبیرہ غلام علی بانسوئ کے بہاں کئے ہوتے تھے، حب والبس بوت توشا بجہال پور مے حالات اور قا در علی خاں کی نظامت کا حال حدوم ہوا چونکه نواب غلام فا درخان شهر کے سر ربآ در ده رئیس اوربڑی با د کا رشخصیت تحقے المنذاابل فاندان، باستندگان شهراور مجابدین سے قیادت ان کے سپرد کی ان کے بیرزا دگاں ، رقوف میاں ، ظهورمیاں نیپرمیاں سعا دست علی سے بھی بڑی ہمت بڑھائی نواب خان بها درخال سنة ان كو نظامت شابجها بنوركى سنددى، يواب فادرعلى خال ان محقیں دست بردار ہو گئے اور تنریک و بردگار کی چندے سے تخریبیں شائل رسے علیمین سے خوب زور بیرا، نواب علیم قادرخال سے انتظام بہت ا چھی طرح کیا ، نظام علی خاں ، حامر صن خاں اور خان علی خاں نائب ناظمان مقرر بوے فوج كاكماندر عبدالرة ف كومقرركيا. اور توب فانكا اي ارج نواجمت خال كوكيا و و ما ه كے بعد عبد الروف خال تعفى بو كينا وران كى جكه وا جرعلى مقرر كے كئے ۔ آخر میں فوج کی کمان نظام علی خال سے بیرو ہوئی جو نہا بیت جری اور بہا دار مجا مرادر، شہبار تگرکے بانی شہباز خان، کی اولا دسے تقطیق حامر صن خان کی بائے

بخیب خان مقررم و مے جو کہ جایال آباد کے رسنے والے تقے ، حا مدحسن خال کو کانٹ کا کتھے ملا مقررم و مے جو کہ جایال آباد کے رسنے والے تقے ، حا مدحسن خال کو کانٹ کا کتھے بلدارم قرر کر دیا ۔ جہاں راجو توں سے سخت بغاوت کی کتھی راجو توں کو ٹری سختی سے دبا دیا گیا ہم مو لومی منظم کر بم سنتیز وار عدالت ، مفتی مقررم و سے ۔

شانجهاں پورے تعبیہ تہرس قلام محدفاں سے علم آزادی بلند کیا بخصیل سے تمام انگریزی نظم ونس ختم کردیا گیا ، نواب فان بہا در خال نے ان کو و ہاں کا تحصیلار مفررکردیا ، اور فوجی استحکام کی ہوا ہیت کی چھ ماہ کے بعد یہ برگند کفایت النہ فا ب اخران ہوا ہوا ہوا ہے اور جوابیت النہ فاس کے بہروہوا ۔ اور آخروفت تک امہنیں سے تعلق رہا ، میران بور کھر میں فیض محدفاں اور غلامی فال سے غلامی کی ریخیری توڑی اور ہرا کے نے بیادگان کی ریخیری توڑی اور ہرا کے بیادگان کی ایک برخیری توڑی اور ہرا کے بیادگان کی ایک ریخیری توڑی اور ہرا کے بیادگان میں احمد یا رفائ تحصیلار مقرد ہو جے بخوش مناح شاجبانوں میں ہو بھی فال بیادر فال کی حکومت قائم ہوگئی ۔

روب کی بین کرد کا صناع ، بر بلی ، بدایوں شا بجان پودا در بلی بھیت پر توباقا عده اور بہا ہون کی حکومت قائم ہوگئی ۔ خاص خاص مقا بات برخیس اور مقا سے قائم ہوئے ۔ حسب معمول محصیلداروں اور تھا نیداروں سے کام مشروع کروبا اتحا کا جو برون دگا ، گرروبین کو نڈ کے باتی اضلاع مراد آ باد ، بجبورو غیرہ براگر جی باتا عدہ خان بہادرخاں کی حکومت قائم نہ ہوئی گران احسلاع کے مجا جریل نقلایو اور تحریب کے مربر آوردہ حضرات سے خان بہادرخاں کے تعلقات بہت اجھے ہے اور تحریب کے مربر آلودہ حضرات سے خان بہادرخاں کے تعلقات بہت اجھے ہے اوران علاقوں میں جن قدیم روسا رہے حکومت قائم کی تواب خان بہا ورخاں ہے اوران علاقوں میں جن قدیم روسا رہے حکومت قائم کی تواب خان بہا ورخاں ہے ایس استحقاق جباکران کے لئے قطعاً کوئی وقت بیدا بنیں کی مراد آ با دمیں جب ایسان سے خاص کوئی وقت بیدا بنیں کی مراد آ با دمیں جب

توابجوخان اوراولا ونواب دونرك خان مين نزاع بواتو نواب خان بها دخال

اله كريش شابجهان بور - صر ۱۳ مه تفعيل كه الته ويكف كريش شابجهان بوره الما المعلام الدوري المعلام المركبي والمعلق المربي المعلم المعلم

مصالحت کی پوری پوری کوشسش کی ، اورکسی صرتک کامیاب بھی ہوتے۔ ابعرا آبا

ا ورجبور كاحال ملاحظهو.

مرادة بادس مجابدين كاجرازور تها . يوري اسطنع ميسلان كم اقترار و تسلط کے نشانات پوری طرح موجود سفے الهراد آباد سے سیدا حد شہیدی تخركي مين جي حوب مدد كي محلف فورسيدا حدمرادة بادة عظ برا في ال روسيليه سردارون اورعام مسلانون بين تؤب جوسش تفار مقامي علمار شلامولوي كفايه على كافى عوام مين جهاد كى مزورت ير زورد يت تق مولانا كفايت على كافى في فتوى بأ كى اشاعت يك خوب كام كيا . اس سلسله مين مولانا آ نولدا وربريي من مولانا برك الم منظر مرا دا باد دالياً بادا الله مواله الله مولف الوارالعارفين لكصة بي يا مبلغان كبردر كيردادند وفرسنا دند جايخ درمنم مفرسن يكزار و دوهد وجيل وسه بحرى مسلمانان بده مراداباد مبلغ مد بزار دمنِقناً ووبهفت رو پیه ومشت آن بخدمت آنجا بدارسال داشتذوا زجوا بخط منظري أبخا يعلوم كرديدكم اول منظروى مسلمانان مراد آبادرسيد" انوار العارفين از مخصین مراد آبادی اصدیقیریس برطی شواه م صنعه سه وليم ميولة لكماب كمراداً بادى جامع مريرجها و كے اشتهادات حيسياں تقے والاحظر ہور يكار وس أف دى تىلى خىس ئىلارىمنت آن دى گورىمنط آف دى نارىقە دىسى براونىيىز آف اندىلا دىدىك دى ميوشنى آف ، ٥ ٨ ، و عبدا ول د ايد نرا ، سنوا و مده

ا چھے شاعر سے کا فی تخلص تھا۔ مہدی علی خاں ذکی کے شاگرد تھے۔نظے م بربڑی تعدرت تھی۔

اہمی کھ کا دوسو آدمیوں کی جمعیت رام پورسے مراد آباد پہونجی جس کے قائد بہا درخاں سے ہے اور یہ گروہ مولوی مُنور سمری مراد آبادی کی دع یہ برآ یا تھا۔ سہ آوں مراد آباد میں امرالم بدین مولوی منوبی تق بو کہ برک کی دع یہ برآ یا تھا۔ سہ آؤں مراد آباد میں امرالم بدین مولوی منوبی تق بو کہ برک ہوئی تھے ، ابرائے برک ہوئی اور انگریزوں کے سخت مخالف تھے ، ابرائ کا حجا والم تا میں جمعیت کے آتے کی جربہونی تو ولس ان لاگوں مفاج ہوگیا ، امام الدین کمبوہ امروبوی کو توال مراد آباد اور اس کے بھائی تا جا لاین مودی متو کو کو منا ملنے دیاجا تحق القور مودی متو کو کو منا ملنے دیاجا تحق القور مودی متو کو کو منا ملنے دیاجا تحق القور مودی متو کو کو منا ملنے دیاجا تحق القور مودی متو کو کو کو منا ملنے دیاجا درخال مودی متو کو کو کو کا میں میں ایک برار روبی سالمند معافی کا ایک گاؤں گاؤ۔

له گری مراد آباد - صلا سه مودی منو کا ص تام دباج الدین بن خرجی بن دجید الدین تفار اوران کے جیامولوی اساعیل لندنی تفار مولوی عبد الفا در امبوری کے ان حفرات سے سلاء عیں ملاقات کی تفی د ملا خطر ہو کلم و مل دو قائع عبد الفادر من فی بلاو گل - صلا ا - ۱۹۲۷ - و تذکره علی مند و صلا سے ۱۹۲۰ مند کرد علی مند و سا سا سے ۱۳۲۰ مند و مند و می الم الدین بن دھیم الدین بن فیلم لاین طبح میر منظ مند و و م . هم الم الدین بن دھیم الدین بن فیلم لاین ساکن مار بره - ان کے والد مار بره کی سکونت ترک کر کے بر بلی میں رہے گئے بیلے مقانید اربع مند و الم الدین می میں رہے گئے بیلے منا فیل الم الدین مند و می الدین میں رہے گئے بیلے منا فیل الم الدین مند و می الدین میں رہے گئے بیلے منا فیل الم الدین مند و می الدین میں رہے گئے بیلے منا فیل الم الدین مند و می دوم و المشا میر از فیض احمد من و المشا میر از فیض احمد و می دوم و المشا میر از فیض احمد و می دوم و المشا میر از فیض احمد و می دوم و المشا میر از فیض احمد و می دول می دوم و المشا میر از فیض احمد و می دول می دول می دوم و المشا میں از فیض احمد و می دول می دو

برمى كو كلم كلا بلن عصر بناوت كي اورجيل خاية سيستام قبيري آزا دم يكنَّ ابل رامپور سے بھی اپنی سرگرمیوں کا مرکز مرا دة با دکو بنایا کیؤکدیا سننا نگریزوں کی معا ون ومدد گار مقى، مېزامرا د آباديس مجا برين كاخوب اجتماع بوا - مجابدين ميمبرلو ين نواب مجد الدين عرف نواب مجوفال ،عباس خال و اسدخال اولا و نواب د وندے خاں، بوا سے بیر علی خال او رمولا نا کفابت علی کافی دغیرہ تقے جنہو کے انگریزی فكومت كوضم كرنيكابيره الحفايا تفا-

حب انگرمز مراد آبا دسے بھاک كرينى تال اورمير تھ چلے كئے تونوا كبرالين عوف بجوخال اورعباس خال مندمرا دآبادكا حاكم بنئا جابالآخر مجوخال حاكمهرارا ہوتے ۔ اسدخاں ہندی تو بخان کے افسر علی مقرر بوئے ۔ مولوی کفایت علی كافي صدرانشريجة بنائے كئے امنوں الامسلانوں ميں جواد كى حزب روح مھونکی متہریں ہرجمعہ کو نماز کے بعد انگریز کے خلاف وعظم وتا تھا ۔ حبی فاطر خوا ہ اثر موا مولانا كفايت على كافى سے نشرواشاعت كے سلسلے بس بڑا كام كيا فتونى، د كاشاعت كے لئے مختف مقامات پر كئے

رامپورے نواب یوسف علی خان انگریزوں کے وفا دار تھے، اوروہ خان در فال كافروافتدار سع بهت خوفزوه تق ان كوخيال بيدا مجمعًا كركبين رول كالمندك حكومت كيرجافظ اللك حافظ رحمت خاس كے خاندان مين متقل نبوجا تي لهازا انبول المشزروس كفير مسطراليكز فرسعمرا دآبا وكانتظام كران كااجازت طاصل كرلى اورمرا وآباد كے انتظام كے لئے استے جياعبدلعلى فال اور مدارالهام حكيم سعاوت على خال كو بجيجا، ان لوكول لي مراوة بادين جاكر ساز شين مجابين كى توت كوكمزوركيا اورلواب راميوركى حكومت كااعلان كرديا سا بقع يداران كومجال ركها رامام الدين كمبوه كوتوال حب بهاك يكياتواس كى جك

مولی رضا کو توال اور غلام شبیر کوجی مقرر کیا - ۱ رجون مصفای کو یوسف علی خال الله بور رامی رامیور خود مراد آبا دیم بو یخواب مجوخان کااثر واقت را رخف لهذا الوالیم بور کے مجبوراً ومصلحاً نوا برجوخان کو ناظم مرقرار رکھا ۔ حکیم سعا دت علی خان جج مقریع کی نیا زعلی خان ڈ پی کلکٹر ہے ۔ جب خان بہا در خان کومعلوم ہوا کہ نواب رامپور کے ضلع مراد آبا در قبی تعکیر بیا توان کو سخت ف کر ہوئی کر مب دایہ و فا دار حکومت کی میں پورے رئیل کھنٹری نظامت کے احکام بھی کشرسے حاصل کرلیں ، اہذااس کی تدریر کر نی چاہتے ، نوا ب خان بہا در خان سے صوب پراریخت خان سے مشورہ کی اور طی بیا یاکہ علین مراد آباد کی خاطر خوا ہ مردا ور نواب دام بور کی تاویر است میں نواب مجوفاں حاکم مراد آباد کی خاطر خوا ہ مردا ور نواب دام بور کی تاویب کی جا دوسری طرف ولی داد خان نواب بالاگڑ حسے خطر دکتا بت کی تمی کہ وہ اس طرف سے نواب طرف ولی داد خان نواب رامپور کی خوب گوشمالی ہوجائے ۔

بخا کے استدوں نے دوٹ مارسروع کردی عرض جزل بخت خال کی مراد آباد سے روائگی کے بعد ۲ بون کو دوبارہ واب رامبور سے عبدالعلی خال اور کیم سعادت على خاں كو مع فوج مراد آباد بھيحا ،ان بوكوں سے نواب مجو خاں سے مصالحت کرلی اور ان کوسنبھل کی نظامت برد کردی نواب مجو خاں سبنھل مے سے کم مقرر بوتے بی کھوری کے باشدوں نے اپنے اطرات میں اور خبگی خاں ومرد ان ا ا حن بوره مظاکردواره كے گردولواح بيں تخريك آزادى كو حزب قوت دى مرادة باد محقیت امروب می تخرکی زادی کاخوب زور ر ما برمسلانول كا قديم قصيد يها مسلانول كربت سے ذى د تند اور تديم خا نران اس فصيد مِن محق - ١١ منى كوشاه ولايت كى در كاه بن عائد سشبر كم محلم شور منعقد مونى - اورطے يا ياكه الكريزى نظام حكومت كوفتح كردياجا ميك وأتى كوكلزارعى امروبوى امرادة بادسے امروب بہونے توانبوں سے امروب بی ا در بھی جوش بھیلا دیا ۔ اور اہل مروم سے بادشاہ دہلی ابوظفرشاہ کے حفور یں عرضاتیں جبین - ان عرضیوں کے جواب میں شاہی سقے موصول ہو جن بين ان يوكون كى بمت افز انى كى كئى ب

امرد به بین شبیر علی قال اور گلزاد علی سرگروه نجا بدین سختے مگرمرا داآ باد کی طرح بیمال بھی اوّ اب رامپود کا قبضہ ہوگیا تھا۔ اوّاب رامپود کی طرف سے ظہورسن ناظم عارضی ، اصغر علی فال ناظم ستقل، محبب علی تخفید ادر ، لیعسو ب الدین بھا نیوار اور کریم تخبیض عباسی کورٹ گشت مقرد ہوئے

ادركورنمذك باخاص خرخواه ناظر كرسها تفا مجنور المری عدا اکو بجور بس میرا مے واقعات کی جربہ کی اور بہاں کھی تور كة تارظام روي لا مع معطرت مناع مطرث سيري بهت سي احتياطي تدابير اختياركين . د و حفاظي عول خاص طور سيرقا بن ذكر مين ، ايك محمد رحيت خان وی کلکطرا ور و وسرا سیداحدخال صدرا مین کا، اس کے باوج دحالات میں كونى تبديلى نه موسكى - جب مرادة باد كاجيل خانه توطيخ كى خرمنتهم بوئى ا ور کھ قیدی اپنے اپنے گھروں کو آتے توصلع کے حالات اور کھی خراب ہو گئے ولوں کے داوں بیں انگریزی حکومت کی دہشت باسکل نہ رہی ۔ اسی اثنار بیں سفرینا مے تین سوسیا تہوں سے رڈکی پی سکٹی کی وہ نیر سے بخیآ باد آتے نواب محمود خاب وراحد النزخان سيمشور \_ مرسة - مجروه وك نكيز سيح ١٠ مِنَى كُفْ لِهِ كُلْقِيل مِرْفيضه بِوكيا ١٠ سي روز بجنور كاجيل فا نه بجي الوطا، رحمنت فاں، سیداحدفاں اور تراب علی تحقیلدار گورنمنٹ سے خرخوا ہ محقے ال اوگوں ك خزار كولوط سے بيايا - اور رؤسائے بجنور كوبل ياكر ضلع كانتظام كيا جلتے مراسى أننامي بريى اورمراد آبادسے كچيانقلابى بجنورى يخ سكتے .٣ رجون كو كيتان گف مرحة سے چنرسوارول كے ساكھ خزان لينے بجنورة يا اور كياس برار رو بير بجنورسے كيا - جب بريلى، برايوں ، سي بھيت ، مرادة باد اور شابها بنوبكر على تومجنور كيسے برامن ره سكتا تفا-آ خر، جون كى شك كلكر

که انگریزی حکومت سے اپنے فیر خوا ہوں کوا نعامات سے تواڑا ۔ ہم حفرات سے نام اور تفقیل محمود احمد عباک سے دی ہے ۔ الا خطبو تاریخ امروم جلدا ول عثمت میں تفقیل محمود احمد عباک سے دی ہے ۔ الا خطبو تاریخ امروم جلدا ول عثمت مرکشی" ته سکری ضلع مجود از سرد الرق مرکشی " سے دیا جاگا ) سے تھے صدرا مین (سیراحمد خاں ) سے اپنے ہاتھ سے ایک لا کھر کیاس نمراد دوسی میں دیا جات سے دیا جات سے ایک لا کھر کیاس نمراد دوسی میں دوسی میں دالدیا " مرکشی صلا

ا ورافسران انگریز بجورس فرار موسکے ۔ اور نواب محمود فال کاعمل دفل مورکیا اور دھنٹرورا بٹاکہ خمود فال کا ملک بادشاہ کا اور سے مزاب محمود فال کا خمود فال کا انتظام سٹروع کیا عظمت اسٹر فال کوا بنا تا تب اوراحد اسٹر فال کوڈ بٹی کلکٹر مقرر کیا۔ اوراحد یا رفال عرف کلن فال سپرالار اوراحد اسٹر فال بحرف کلن فال سپرالار اوراحد اسٹر فال بحرف کال باجوا کی اور جمع مقرر ہوسے ساتھ دیام کو برقرار رکھا گیا جوا کی بنیادی فلطی تھی ۔

گورنمنٹ انگریزی کے وفا دارسیداحدفاں، تراب علی قال بیٹر ت
راد صاکرشن سے آنظانات یں روڑ سے المکارے ۔ بالگذاری وصولی بیں
مخسل مہوستے ۔ جوخزارہ کنوئیں یں بڑاتھا وہ احمدالیڈ قال نے مکلوا یا، مولوی
منیرفال ساکن گنج پورہ نگینہ سے چارسو محبا ہد کے کر بہو ہے تو تخرکی
میں اور بھی قوت بیدا ہوگئ ہے۔ احمدالیڈ فال سے قیام حکومت کی عرض سے

ا کار افسان مطرشکبیر نے محد قال سے فرایاک جم جاتے ہی وسلع تہارے پاس جہورت ہیں ہیں۔ تم بخوبا انتظا کہ رکھوا ور جا کہ اس کاروں کام لوا ور آرام سے رکھو، اوراس کی تخریری توثیق کے لئے کلکٹر سے ایک خطر بھی سیا حمد خاس کھولیا اور فراب محد خاس کی متعلق سیا حمد اس کے متعلق سیا حمد خاص کے متعلق سیا حمد کار سے جا در اس جہا در ساجہا در گفتگو کے بعد ہم وہاں سے جا کہ تر کے مور سے جا آئے اس کے مور جب جہا دہنیں ہے ۔ اوراس فتم کی گفتگو کے بعد ہم وہاں سے چلے آئے اس کے دوستو و ن میٹر خاس بر کورمو لوی علیم اللہ رہتیں بجورے پاس گیا۔ اور در باہب جہا دان سے گفتگو کی ۔ بہ تحقیق سن کہ مولوی علیم اللہ سے اس کے دوستو و ن میٹر خاس بر کہوں کے اس کار دیا ہے اس کو قاعمی کیا کہ ترب اور در باہب کہ اس کے دوستو و ن میٹر خاس کا کہ ترب در باہب کے ساتھ گفتگو کی ، بہتحقیق سن کہ مولوی علیم اللہ کے ساتھ کی کور دیا تی اس کو قاعمی کیا کہ ترب کی دو سے جہا دہنیں ہے ۔ مگر اس گفتگو پر بہت و نگہ ہم واا در میٹر خاس کے ساتھ کو سے جہا دہنیں ہے ۔ مگر اس گفتگو پر بہت و نگہ ہم واا در میٹر خاس کے ساتھ کو سے دیا دیا ہو لوی علیم اسٹر کے قبل کو تلوار نکا کی ۔ مگر لوگو کے بیع بیں پھر کر دیا تی انگاھ خوبی کے میں کو کر دیا تی انگاھ خوبی

دورہ کیا۔ ۱۰ بولائ کومحہ و خال سے ابک عرصی برست عمد و خال بہاد رشا مکے حضور میں دہلی روا نہ کی۔ بادشاہ سے محمود خال کو کجنور کا حاکم تسلیم کرلیا اور عمد و خال فرمان شاہی ہے کر ۲۰ رجولائ کو مجنور واپس ہوستے۔ نوا ب محمود خال مے وام میں حکومت کی تبد ملی کا علان کرنے کے لئے انگریز کا وزان میرشاہی سے جاری ہوئے۔ تبدیل کرد ہے اور ان میرشاہی سے جاری ہوئے۔ تبدیل کرد ہے اور ان میرشاہی سے جاری ہوئے۔

جاندپورکے قدیم وسام سی رستم علی و صادق علی سے آزادی کا علم ملند کیا اوران لوگوں سے بادشاہ دہلی کے حضور میں عرضی روانہ کی اس سے جوا بیل کست سے میں کوفر مان شاہی موصول ہوا۔

نواب جمود خال سے ضلع کے انتظام کو ٹری قابلیت سے درست کیا، ہندو مسلمانوں کی تعلقات کی استواری وخوشگواری پرزورد یا مندروں کی حفاظت کے لئے بہرے لگوائے ۔ گرگور نمنط کاو فا دارگردہ جس کے مفرل سیراحمد فال صدرابین کتے انگریزوں سے خفیہ خطوک تا بت میں مصروف تھا ۔ اوران لوگوں نے جنر خواہی سرکار کے پردسے میں بندوچ وھراوں کو نواب مجمود خال کے خلاف بغاقہ پر ابھا را ۔ بہی وہ فقنہ کھا جو آ کے جل کر مجمود خال کی حکومت کے لئے سیسے برا خطرہ ادرائگریزی حکومت کے دو بارہ قیام کا سبب بنا ۔ شام جنور میں ہندوچ و دھراوں سے اپنی گروہ بندی کی اورا حمدالشدخال سے منامے بجنور میں ہندوچ و دھراوں سے اپنی گروہ بندی کی اورا حمدالشدخال سے منامے بجنور میں ہندوچ و دھراوں سے اپنی گروہ بندی کی اورا حمدالشدخال سے

ر نوع صفی گزشت کیا دیا - اس کے دوستو دن مغیرفال مع ساتھیوں کے بجران حین مدروں کے جنہوں نے ان گفتگوں کے بعدسائھ جھوڑ دیا تھا دہلی چلاگیاا ور وہاں جاکر درائی میں مارا گیا اور وہاں جاکر مشاق میں مارا گیا اور سرکشی ) صف سے محد بہا در شاہ بادشاہ دہلی کا اصلی فرمان سسرکشی بجنورص سے سس میں بواب نحدو فال کا خطاب امرالدولہ منیا داللک محد محمد خمو فال بہا در منظف جنگ ان مخرم کیا گیا ہے اس میں دوستا ماللک محد محمد فحمد فرال بہا در منظف جنگ ان مخرم کیا گیا ہے سرکشی صف کے سرکشی صف کے سرکشی صف

هراگست طهندا موصفا بر کرکے اس کوشکست دی - اب تو چو دهر یون کا حوصل بره گیا اور اگست محصفا کا کو بخر در برجر هد وال ب اور بهمو دخان سیم قابله بوا بودهری مصنبوط برسے ، نواب محمود قال بخیب آبا دیلے گئے ، نیم کوش سیاحرالند خان بخیب آبا دارا ب با دیلے گئے ، نیم کوش سیاحرالند خان بخیب آبا دارا ب با دارا ب با دارا ب با دارا ب با دار بی با دارا ب با دارا ب با دار بی با دارا ب با دارا ب با دارا ب با دار بی با دار بی با دارا بی با داری بی با داری بی با دارا بی با در با بی با در با با در با با در با با در با بی با در با بی با در با بی با در با با در با با در با بی با در با با

انگریزوں کوجیب بجنور کے حالات معلوم ہوت کہجود صریاں بجنورا وراؤا ب میل ختلاف اور اڑائی ہے تو کلکٹر صلع شکیبر سے ایک خطراس صفیموں کا بھیجاکہ " تا حکم نمانی تم تعلقہ وا را پنے علاقہ کا انتظام اپنے ذمر سمجورا ورقسط زر مرکاری لینے پاس امانت رکھو تھے۔

سیراحدفاں ۱۱ اکست مصند کو ملرور روا نہ ہوئے اور ملدورس سیاحد فال، چودھریوں اور روسائے بجنور کے درمیان مشورہ ہوا اور تمام حالات لیرحد فال کے گروہے میر محط الگریزی حکام کو مکھ بھیجے۔ انگریزی حکام سے ۱۱ اگستے ہے شاہ

اه سرکتی - ره - ۱۵ ته چدد هری النجود میں منادی کرائی منافر خود هری جود هری جود هری خود هری خود هری خود هری خود هری خود هری منافر خود منافر منافر خود منافر خود منافر من

کو جواب موصول مواکد انتظام ضلع ا دجانب سرکارانگریزی مم لوگوں کے آف تک
کریں ۔ جانچ اس کی تعمیل میں سیلاحد فال اور رحمت فال نے ضلع کا انتظام
ا بنے ہائی میں ہے تیا ۔ اور برطریقے سے انگریزی نظام حکومت سے قیام کی گوش
کی اور انگریزی حکام سے برمعاللہ کے متعلق خطوکتا بت جاری رکھی اور انگریزی حکام
کو ان کی حکومت کے قیام کے مشورے دیے ۔ اور حکام ضلع سے رتیبان شع کے
نام خطوط منگورتے اور برطرح انگریزی حکومت کی طرف سے سیداحد فال ور رحمت
فال نے انتظام درست کیا ۔

ا اگت دهناه کورام دیال نے نگیند پر تملہ کردیا ۔ مینڈ دھو خال تے مقابلہ کیا مگر مینٹرھو خال کوشکست ہوئی ۔ چو دھر یوں نے مسلمان نگینہ کو خوب لڑا اور وروں کے مسلمان روّسا رکو لا بااور وروں کا مسلمان روّسا رکو لا بااور وروں کا روسا رکو لا بااور وروں کا روسا رکو لا بااور وروں کا در جوری کی ۔ جب یہ جر بجیب آباد بہونچی تو نواب تھو دخال کو بخت فصر آیا اور مقابلہ کے عصر آیا اور مقابلہ کے لئے جمعیت اکھی کا گئی اور مقابلہ کے لئے جمعیت اکھی کا گئی اور مقابلہ کے لئے اسطام ہوا ۔ احمد اللہ خال سے ۲۰۰ اگست کے قریب آباد کے باہر جلال آباد کے قریب آب بال کی اور محمد کی خبر بلی تو چو دھری برھ سنگھ دیتی اور تھر کی خبر بلی تو چو دھری برھ سنگھ دیتی لادوں کے قریب آب بلی میں مع اپنے آدمیوں کے نگینہ وانہ ہوگئے معابلی کی خبر بلی تو چو دھری برھ سنگھ دیتی روانہ ہوگئے مسلمان کی نید ایک د فند کے بیٹے بیٹے ۔ اس وقعہ ملی اوں نے نگینہ جھوڑ دیا مگر مسلمانوں کی بڑی جی بیٹے ۔ اس وقعہ ملی اوں نے نگینہ جھوڑ دیا مگر مسلمانوں کی بڑی جی بیٹے ۔ اس وقعہ ملی اوں نے نگینہ جھوڑ دیا مگر مسلمانوں کی بڑی جی بیٹے ۔ اس وقعہ ملی اوں نے نگینہ جھوڑ دیا مگر مسلمانوں کی بڑی جی بیٹے ۔ اس وقعہ ملی اوں نے نگینہ جھوڑ دیا مگر مسلمانوں کی بڑی جی بیٹی بیٹے ہوئے ۔ اس وقعہ ملی اوں نے نگینہ جھوڑ دیا مگر مسلمانوں کی بڑی جو بی بیٹے ہوئے ۔

احدالله خال في جب حلال آباديس محمدى حجند المطراكيا تھا توسوا ہيرى غيره كيے اللہ اللہ على اللہ على اللہ على اللہ اللہ على ال

کہ سرکتی ۔ مدا ہے سرکتی صالے ۔ سے سداحدفاں نے پرخطوط سرکتی بجنور میں ۔ مدے پر درج کئے ہیں ۔ سمہ پرسب کچھ انگریز کے ایمار پر مواسحا ۔ الاخطر مورکشی صلا

جاؤں دغیرہ کی تادیب و گوشمالی کی، اس سے بجنور ال حداللہ فال کی تو فی حاک بیطے گئی ۔ چود هر یول مے مورجہ جھبورد یا گورنمنٹ انگریزی کے و فا دار سیاحہ فال وغیرہ سے تمام حظ وکتا بت کار بیجار ہ فعالتے کر دیا کہ مبادا کہیں نقلا ہوں کے ہاتھ لگ جانے اور بجنور سے سیداحمد فال وغیرہ ہلدور چلے گئے بروستگ چودهری مگ جانے اور بجنور سے سیداحمد فال وغیرہ ہلدور چلے گئے بروستگ چودهری بھی ہلدور میج برخ کران لوگوں سے لیگیا ۔ چود صری پرتا ہے نگھ تاج بور والے لئے برائ رو بیر کمشنررو ہی کھی نال بھی ا

احمالت خال مجنور كى مجا بكينه سنويول كى تا ديك سي يهويا وران كوقراردا سنرادى - نگینه كے مولوی تحدیلی كے بیمال گورمنظ سے وفادار تحقیل ارتجور میم ترا بعلی یوسنیده محقے، احداللہ خال سے ان کی تلاش کرائی کیونکہ یہ ہوگ انگریزوں كوخرى بيونيات غف مولوى محمد على خودمعززين نكينه كبراه احدالله فال ياس يَّتَ اور سيادت كا واسط د كرترا بعلى كى جان تختى كرانى - ١٦ إكست على كوما را الحسان، احملالته خال ، مشقع، لنرخال نهد رسبو يخ و بال سع ، الكريم الكريم كو لمهرور بيونيخ . بلدورس رندهير سنگه اور بره سنگه برى جمديت ليكرم تفايك سے آگئے۔ حصروفی اورمگراج بور مےدرمیان طرفین کامقابدہوا۔ چود صربول کو شكست بولى - اورجو دهربون كى جماعت بلدور لوط آئى اور ناكه بلدور يركفي تقابله كيا . كمريها نهي نواب كي فوج كامياب رسى و ايك توب بجي جود عريول كي هيين لي نواب کی فوج با ہر کفی کہ ملد ورس تیز آگ لگ کئی یہ حالت دیجد کراحداللہ خال بجنور يهو يخ - بجور سے جود صرى معاك كے اورسب جود صريوں نے بدور بيل جماع كيا بهدورت تام راست كهرك بلدورس جنة ملمان تفسب كوفتل كرديا . عورتوں تک کوتش کرڈالا مسلما نوں ہے تام گھر جلادے۔ ہدوریں کو فی سلمان باقی ندرها . مگرچوو حری رندهیرسگونے وی رحمت فال اور سیدا حدفال کی پوری حفاظت کی

ور آرست کی شب کو بیدا حمد خان اپنی و فاد ارجاعت سے ہمراہ بلدور سے چلد سے اول آوموضع بجنیاں بہونچے وہاں سے موضع بلان اور چاند بور ہوتے ہوئے بچھرا بول افساع مراد آبادی آئے۔ وہاں سے قام واقعات افسان انگریزی کو تکھد نے والد تھجر میر خدی المرازی کو تکھد نے وہاں سے قام واقعات افسان انگریزی کو تکھد نے وہاں میں اور خدفاں دینے ہم بلدولہ میر خدی اس سیدا حمد خان وی میرولہ میرولہ سے چھے گئے تو بہ واگست کو تھر جو د صراوی سے دومری لوائی کی تیاری شوع کردی اول قصلے کی تیاری شوع کردی اول قصلے کی کوششش کی گئی گر بعد کو لڑائی تھن گئی۔ اس آگست کو نہ شور ہوئے ہوئے اول قصلے کی کوششش کی گئی گر بعد کو لڑائی تھن گئی۔ اس آگست کو نہ شور ہوئے ہوئے بوئے رکاکو جے کیا۔

جب ما لات کی یہ رفتار رہی تو یہ طحکیا گیاکہ احمدالنہ فال کی کجائے جلال الدین فال کو مختار کل بنایاجائے کیوں کہ احمدالنہ فال سے اور چرد صربی اسمعاطات برابر بڑھتے رہے ۔ سعدالنہ فال ہے جلال الدین فال کی طرف سے چود صربی صفائی معاطات کی کوسٹسٹس کی گرجلال الدین فال مختار کل مفرد نہ ہوسکے کیوکہ المستر فال کی اس تقریب سے کیوکہ المستر فال کی اس تقریب سے کیوکہ المستر کا تقریبا

جن كانفردج ذي بي ويكار تفريون

5910

کجومعا لمات بچانظام ملک خواه پروان جات و حجمیات و رفعات یا و دکوئی ا مرمتعلقه نظامت فوجداری اجراد پافی توبسلاح و مشوده صاحبان مرقومه بالا کے تجویز بوکر دوبروا ینجاب بیش ہوئے اورا یک عرضی بھی سب صاحبان کی طرف سے مشعر باطلاع اتفاق رائے کے گزر نی چا ہے تواس وقت ہونا تھم منظوری بخویز یا دی خط ایس جانب بہت منا سب ہوگا ، منظوری بخویز یا دی خط ایس جانب بہت منا سب ہوگا ، بالاتفاق سب صاحبوں کی بخویز ہوکر مع قطعه عرضی کے جانب بالاتفاق سب صاحبوں کی بخویز ہوکر مع قطعه عرضی کے جانب روبروبیش ہوتو جب دسخط اور تھی بھارا ہوگا ، در صور ت خلاف رائے ما جوں کے کوئی امر بخویز کیا ہوا قابل پذیرائی کے تبہوگا اطلاعاً نقل رو بحار نہائی پاس ان پانچوں صاحبوں کے جیجی جاف اطلاعاً نقل رو بحار نہائی پاس ان پانچوں صاحبوں کے جیجی جاف اطلاعاً نقل رو بحار نہائی پاس ان پانچوں صاحبوں کے جیجی جاف اصل رو بحار نہائی پاس ان پانچوں صاحبوں کے جیجی جاف اصل رو بحار نہائی پاس ان پانچوں صاحبوں کے جیجی جاف اصل رو بحار نہائی پاس ان پانچوں صاحبوں کے جیجی جاف

اسی زماند مین تی مهری نواب محمود خال اور احد الشرفال سے بوایش ال مهرول براند مهرول براند می الد می

بخورے قصیت وہارہ میں ایک دردیش شاہ غلام بولن ا پنے فانق ہ کومجا ہے کی سرگرمیوں کا مرکز بنائے ہوئے تھے اور دور دور سے مجا ہدین آتے اور طعا کوقیا کی سرگرمیوں کا مرکز بنائے ہو سے تھے اور دور دور سے مجا ہدین آتے اور طعا کوقیا کی سرگرمیوں کا مرکز بنائے ہوم میں ان کومس دو ام بعبور دریا ہے شور کی سنزا ہوئی صاحب انوار العارفین مکھنے ہیں ۔

" درخانقاه خورواردوصا درراطعام می دا دندگی یا کینگرخان

له مرشى - صالا-١١١ پريدم بريانت لي گئيس . عد انوارالعارفين - سيام.

وے حضرت سفرہ عام ہو ور جداز وشمن جدازد وست وربلغ الله واست دربلغ الله واست دربلغ الله فاشتندر جائج در ایام غدر مبری درلنگرفان فیصفرت دوست وشمن می تدندہ طعام می خور دندوی رفتند و وے حضرت با کسے صابحے دکارے نداستندوم ولدوکن و توطنش قصبہ سیویارہ بود الا

ایک مجنرجاسوس سے انگریزی حکومت سے جنالی کا رحضرت شاہ علام ہون مجاہدین سے سے سا زبازر کھتے ہیں اوران کی خافکا وہیں مجاہدین کو لنگریام ملتا ہے۔ حکومت سے اسے سا زبازر کھتے ہیں اوران کی خافکا وہیں مجاہدین کو لنگریام ملتا ہے۔ حکومت سے اس جرم میں کا سے بائی کی منزا دی وہاں مربیج الاقل سے الاقل سے تا ہو سے کسی سے قطعة تا ریخ کہا ہے ہو۔

زیں دارفنا چو رخت برست شدخلد بریں مقس م وسکن تا بریخ وصال او خسردگفت ما وا تے جہاں عنسلام ہو لن

ان کے ایک فرزند محمد عاشق کتے ، جو صوفی منش اور صاحب لنبت بزرگ کتے افاہ غلام بوئن قادری سلسلے کے مشہور شیخ کتے اور مراد آباد کے مشہور صاحب بنبت بزرگ بناہ غلام بوئن قادری سلسلے کے مشہور شیخ کتے اور مراد آباد کے مشہور صاحب بنبت بزرگ شاہ بلاقی سے بڑیو تے ہتے ، حضرت شاہ غلام بوئن بن شاہ کریم اللہ بن شاہ براقی سے در مست اللہ بن حضرت شاہ بلاقی سے

محمدعاشق کے فرزندخواجدا حدیثے خواجدا حدمرجوم کی دلائل لیزات رافع الحروث اسل محفوظ ہے۔ باس محفوظ ہے ۔ جوا منہوں نے میرے کسی بزرگ کومرحمت فرمانی تھی ہے۔

که انوارالعارفین - میسه که سوانخیمری حضرت شاه بلاقی مراد آبادی از احد حبین در مطبع سیدی ارمیستناه ) صهر و ۱۵ سی اس کتاب پر تخریر بے عطید جناب میاں بیرخواج احد ما حق دری رامیوری دام محد ابن خفرت اس مید میان بیرخور ما ستی ها

## بریی کی جنگ ادی کی کہانی سید محدر ضالکھنوی کی زیانی

جنگ آزادی عقداء کے متعلق الگریزوں نے اپنے نقط نظر سے بہت کھ ملحقا ہے،خود مندوستانیوں سے بھی اسی زیائے ہیں یا قریب العہد زمائے ہیں جو کھے لکھا ہےوہ بھی بڑی صدتک انگریزوں ہی کے نقط نظرسے تکھا ہے، بیکن ان دستاوبروں اور تخریروں سے بھی صل حالات اوروا تعات کابڑی صد تک اندازہ ہوجا تاہے. رضا لابررى رامبودميل سختم كى ايك فلى دستها ديز" مفاتيح الرياست" كي نام سے محفوظها جومخم الدولها فتخارا للك بيدمحتررضاخال بها درصام حباك الكهنوى كى تاليف ہے يدكتا ب التداع من لكھي كئى ہے مصنف سے اس ميں ايك كمله " آثار المحتر" كے نام سكايا ہے جو حبك آزادى عصالة كے صالات اور واقعات يرستل ہے. يدا صنا قد المسلام ين كيا گيا ہے۔ آثار المحتر تار كني نام ہے۔ سيهواع بس حببهي رضالا بريرى داميورين اس مخطوطه ك ويجفف كاآنفاق مواتوم مضرملي سي علي يوراا قلباس اس كتاب سے نقل كرديا جواردو ترجمه کے سا تھ مع عزودی حواشی بہاں بیش کیا جار ہا ہے عصنف اوراس سے والد ا درجیا انگریزی حکومت سے ملازم سنے اور بریلی میں عرصہ دراز سے تعینات سنے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خان بہا درخال اور ان سے خاندان سے معلق جو جوا لے یا انتارے دے گئے ہیں وہ بڑی صر مک صحیح ہیں مصنف کا نقط تظر سرامرم کاری ے، اوراس سے انقلامیوں، مجاہدین اور قائرین مخریک مثلا فان بہا در فال ونظروہ فروزشاه وغره ككردار كوص طرح بين كيا بعدوه ظاهر بعداس كعسوا وه يجه اورته مجئهم اسكتا تفاءاس كى علط بياينوں كى نزدىد خود اسى كى مخرىرسے ہوجاتى ہے

مصنف سے ان قائدین مخرک کومسکرات کا عادی لکھا ہے اور اس بات پریجہ زور دیا ہے یہ می مرامرانہام تراشی ہے۔

دیا ہے بیمی مراسراتہام تراشی ہے۔ محدرضاکی فارسی منشیا نہ ہے۔ بعض مجلے بے دبط ہیں، یہ کتا ب رحبط برسائز کے ۲۹۸ صفیات مرشتمل ہے۔ ہم مے صفحات ۱۳۱۱ کا قبال

یہاں پیش کیا ہے۔ اس موجل اور حامجہ ذر

فسمنظم چان دستدارم

ریاست آنج داسشة قلعه بر آراسة بودازوقتیکه میانه نواب دزیرشجاع الدوله و حافظ الملک موصوف محاربه شده و حافظ کشت گردیر، درعملداری وزیرو دروقت تقییم ملک میانه نواب وزیرسعاوت علی خال و انگریز درقبضه انگریز از مدت قریب بنج اه سال مخیناً

تسلط الكريز العدا فيارا

جنائج ملحقا ہوں کہ حافظ رحمت خاف ہا کے رئیس ملکت تھے اہموں نے قلعہ کو درست کیا تھا۔ اوراس وقت سے جبکہ فواب وزیر شجاع الدولہ اورحافظ الملک موصوف کے درمیان اڑائی ہوئی اورافظ اللہ اور لیاب وزیر کی عملدا دی بی اور الناس ملک کی انگریز کے درمیان ملکقیم ہوا (توانگریز کا تبعنہ اور الاس ملک کی انگریز کے قبضہ میں تقریب کی اور الاس ملک کی انگریز کے قبضہ میں تقریب کی انگریزوں ہے وہاں دہر ملی کی کے قلعے کو تھا دیا اور ایک مدت تک مولف کی سکونت ویا اور ایک مدت تک مولف کی سکونت

ا منوانات ہم نے قائم کے ہیں۔ کے روسیل کھنڈدو آب کا علاقہ لنشاؤیں انگریزوں کے تبضیں آیا ۔ اور کتاب مفاتیح الریاست کی تابیف نشتات اوا ہیں ہوئی اس طرح روہیل کھنڈیں انگریزوں کی حکومت کو تابیف کتاب کے وقت ساکھ ساکھ سال ہوئے تھے۔

اس قلحيس اليني إاقبال الدوله كيمراه ری اوروبال کے شہروں کی حکومتے س سال برابروً لف کے پاس ری او والف کقیام کے زبانے میں مطرمین و ہاں ك ناظم اورصاحب سي عقر البول مخافسران صدر دنظامت ، محمكم اور مؤلف کے والدا ورجیا کے متورے سے حافظ الملك كى اولاد كى دا سطے طے كياكه حافظ جيوكى برندكرا ولادك ي تین سوروبیه ماموارا و ربرعورت کے من ويره ورويد با موارمقرر وخاي ريه وظيفر) برايك يا تا تقا - سيكن حافظالملک کی اولا د کی کنزت بہت بیاد

جب حافظ الملک کے لوے کے کہن یں ہرا یک تمام بیا قت کا مالک کف افر کے لؤتے اور حافظ جیو کے لؤتے ہوئے ان میں بھی اکثر با بیا قت ہو ہے ان میں سے احمد یا رفال کا حال جو رز مان سابق میں نے دیکے دیش مسرخ آباد کے ریس مسرخ آباد کے میٹے ریاست فرخ آباد کے میٹے ریاست فرخ آباد کے میٹے ریاست فرخ آباد کے

منهد منودند. برتے سکونت مؤلف مم در آن فلعه مع عم خو د اقبال الدوله واقع ، وحكومت اكثر أل بلاد ده سال برابر عمق لف مانده دربنهگام قيام مؤلف مسترستين ناظم وصاحب اييل آنخب بود مجسكم اباليان صدرجهت ادلاد حافظ الملك بمتورة والدوعم بولف چنان قرار دا ده بو و ندکه سراسم ذکور اولاد حافظ جيوسه صدروبيه ما بوار ومراسم عورات كمصد ينجاه روبي ما موارمعين كرد وجنا مخم بريك مى يافت الاكترت اولادها فطاللك بسيار گرديد-

ا ولا دحافظ الملك المريح با المركف الملك المركف الملك المركب با المركب با المراكب المركب المرك

بیان میں گذرا ہے۔ نواب مجيدخال كاحال حوكه شلع برلي کی ڈیٹی گری کی ملازمت جھیوڈ کر لکھنٹو ا تا ور سكفنوسي كيد د نول اضلاع سلطان پور کے فوجی کلکٹر اوراس کے بعد توسطی مے عہدے پر مقرد رہے ا در میاں الکھنٹوس امطرسلیمن کے مے ارشاد مےمطابق بدنامی ہوئی اور معزول بوكرلوط ميك اورجب سلطان عالم واجدعلى شاه سے ملك كا تكلنامعلوم بوا اورجب ان كوبادشاه كى روانكى كلكته كى يقينى خبرىل كنى چونكه و المطرسلين سے دل گرفت سقے اس تو تعيس كه شاير كلكت ميس بهي بادش ه كى تتوسطى كاعهده ل جا لبذا واجدعلی شاہ کے پاس بیویخ

اور بادشاہ کی وقعت جوا ن سے

شده بود، درهال پاست فرخ آباد گزشت نواب مجبرخال انوال مجيدخال كه در لكهنو بمراه حكيم ممدي كلى خان روز گار دیشگری ضلع بریلی كُرِّاتْ أمرة لكهنو حيندك كلكر فوجي براصنساع سلطان يور و [اسا] من بعد مرعب ره متوسطی مامورسنده وانتجاحب ارشاد مطرسلیمن بیدنامی رمشوت و ر افتاده معزول كثنته مراجعت برلي كرده بود ندو بالفعل بركيفيت انتزاع للك ازسلطان عالم واجدعلى شاه و روائلی بادشاه به کلکته تخبر سنده ازال كدول سوخة مطرسيمن بود ندا متوقع آل كه شايد در كلكته نيزعهدة متوسطى بادشاه برست افتدنز فواحبر

ک نواب احمد بارخان بن نواب ذوانققار خان ، خان بها در خان کے کھائی کے ۔ لاحظ موعهد نگبش کی سیاسی ، علمی و تقافتی تاریخ ، ازمفتی دانشکا مرتبہ محمد ایوب قادری ، کراچی هنائه ) صناع ۔ وحیات حافظ مرتبہ محمد ایوب قادری ، کراچی هنائه ) صناع ۔ وحیات حافظ رحمت منان ۔ از الطاف علی بریدی ، ، برایوں سیسی ایوب

علی شاه خود را رسا نیدند و چول وفعت بادشاه چنایخ متصورشال بود در کلکته ندیدند، متا سف گردیژ وجهت مصارف مدادی فته در کلکته بهارافتا ده قضانمو دند ایم برال نمط دیگر بیضاز نبا ترحافظ جیو هم در عهده وضرات ما زمی انگریز می داشتند.

فان بها درخال اذا بجار

بهادرخال فرزندنواب دٔ وانفقارخال بن حافظ الملک از برت چهل سال لازم شده بالفعل عهدهٔ صدرا بانت بررام به دوصدر و بداز سرکارانگریز جهت ایشال مقرر بود و دند به بیند جمع کرده بو دند بهکرم د مصرف، فضول خرج و با بهت بودند مصرف، فضول خرج و با بهت بودند بعد رساند با ده اذین فدالد

بعدر مرف زیا ده ادین هداد پس انداز نداشتند، میکن عادت بخرددن مشداب و بنگ و افیون وغره مسکرات پیداسا خد بهبهر سن و سال که عمر شریف شال از مهقاد

خیال میں کھی کلکۃ میں نہ دکھی بہت افسوس ہوا۔ مصارف سے واسطے کوئی ایدا د نہ ملی کلکتہ میں بیار ٹرکر قضا کر گئے اسی طرح حافظ جیو سے بعض ہوتے بھی انگریزی ملازم آور عہدے دار کھے ،

ان میں سے نواب خان بہا درخان فرزنر نواب دوانققارخان بن حافظ الملك جالیس سال سےلازم رہاوراس زما سنيس دوسورر ويتما بوارير صددا مین سے جبدے یوسرکارا بگریزی كى طرق مقرر تقے اس نوكرى لمين و ل ا دوتین براررو یتے نقدا ور برار دو ہراررو ہے کاپشمینہ دسیمینہ وعیرہ بھی جمع كرايا تقا ببهن صرت كرمے والے ففول خرج اور بابحث تقر. اس تقدار سے صرف کرنے کے بعد بس انداز ندر کھتے تھے سکن شراب پنے محنگ اورافیوں وعیب رہ سے کھانے كى عادت بيدا بوكنى تقى زيادة عر ہوجانے کی دجہ سے کدان کی عمر بہرتہر

د دسه سال دیگرمتجاوز بود اکثر د ر غنودگی می گزشت کے

آغارِ إِنْفُلابِ الْوَيْ بِهِ در

آن منلع درمیش آمد نجت خان نامی سالا لازم انگریزکه درتعینا تیان سلع بریلی لازم انگریز بود و درآ ل ضلع فسادے درين نقلاب بردات تعضانگريز راازجان گزرانید، دران و قت انگرمزاز الصلم وابل فوج خواستند

صاحب كمشزآ صلع مع ديگرصاحان كه قيام اماكن خود ترك كرده باطرات ديكرروند - [١٣١] صاحب كمشزخان بها دررا

طلب داستنة ، ازفسا د آگاه كرده

ومودكه شماطازم قديم ايس سركار

سال سے زیا رہ ہوگئی تھی اکثر او تھتے - 22

جب اسصنلعیں فوج کا فسا دشروع مروا توانگر بزملازم بخت خان رسالدار الار الكريز الازم كى جينيت سے صلع براي تعينات تقارس فلعين انقلابيس ايك فساد سرياكرديا بعبق أنكرنرول كوجان سيختم كرويااسس وفت اس فلع مے كمتر صاحب نے دوسروجي اور سول انگريز حکام مے مراہ حیا باکدا ہے کھکانوں كاقيام چھور كركہيں اور علے

صاحب كمشر سے خال بہا در كولاكرفساد سے آگاہ كركے فرما ياكر تم اس سركار كے قديم لازم اورسنبورو

اے نواب خان بہا در خاں کو منشی گلزاری لال مؤلف تواریخ صلع بریلی اعلمی منے برگر بیدہ خاندان سکھا ہے نواب خان بہا در خال کے اخلاق وکردا دکو محصے کے لئے ان کی تا بیف مقاصد لصالحین "کا ذکر صروری سے۔اس کتا بیس مؤلف سے شریعیت وطریقت سے آ داب و واجبات کا ذکر کیا ہے۔ کاسٹس محمد رضا لکھنوی اس کتا ب کو دبچھ بیتنا تو انگریزی نوش مریں اسس سے کی ہے سرویا ہیں

معروف رؤسامیں سے پوہترہے كها يسيدوقت مين س صنلع كي تمام عكوت تمهار محمتعلق كردى حاعم تم السكيلية تيار بوجا قرا ورجبانتك بوسكي الاح كى صورت كالو، اوراكر (اصلاح) فكرسكوتوبر علاس خبردا درموخال ببادر ائی عا د توں پر نظر کرے خیال کیاکہ اتنے بڑے مک کانتظاء بنے جیسے عادی نشه بازسے یعنی ہاک امکان سے اہرہے تبول ناكيا . كمشنرهاحب دوسر انگريزحكام كيمراه كرجوعبدي تق معالد كوناتمام چھوركر سيخ كاكر ولقين ان کے جلے جا سے کے بعد بر پلی کے د بنے والے بخت خال رسالہ دار نے خان بها درخال سعلاقات كريم غيب ولائى كەس مقاك دىرىلى،كى رياست كا منصب بہارے علاوہ سی دوسرے كے لئے مناسب بنیں ہے ، غرض

دازرتیان نامی دنامورایدبهرانکه
در حبی اوقات ریاست تمام ایل
صنطح متعلق شاکرده می دیم شماآماده
آن شوید و تا توابید صورت اصلاح
بر ربید واگرنتو ابید از ملی ملی جردار
باشد خان بها در خان نظر برعا داب
دوراز امکان ست، قبول نگرد در انتظام
دوراز امکان ست، قبول نگرد در المالک
در روا روی بود مقدمه ناتمام گزاشته

## عكومن فانهافل البيد

آنها بخت خال رساله دارمتوطن بریگ ازخان بها درخال الاقات کرده خیب د بایند که منصب ریاست این جاغراز شابرد گرے مزاوارنسیت عزض که

ا الكريز كے فو شامدى سے كيا توجيه كى ہے ۔" بريقل و دانش ببا برگراسيت " سے محد شانكھنوى كى يشها دت فاصل مهيت كى حاس ہے كاس سے كاس سے كاس سے كاس خوشت فاس كومتوطن بربي لكھا ہے، چونكداس كا بين على الدره خود ايك عرصه سے بريلي ميں طازم اور سكونت پذير رہے ہيں لهذا بخت فال كے سلسے ميل سكى ياطلاع بہتا ہم ہے۔

مخت خال محمشورے اور بعض دور اقربام کی ترغیب سے اس مرسمجھوتہ بواكه خان بها درخال مذكور ورورس بن جائيس، ايني د حكومت، كي د بواتي كى خدمت سو تجارام قوم كايسته ا درنشی گری فیض علی کو سپردکر دیں ابنول نے عبدانگریزی کے تقبیلدارو كو طلب كر كے انگرىزى عبد كانقت بيستور كال ركها ، اور حاكمانه حسكم احکام جاری کرد تے۔ فوج کی نگرانی شروع مو تی تھوڑی سی مت میں بریلی اور را میور کے فغانو مِن سے تقریبًا جالیس براریدل اور سواران کے لازم اور طبع ہوگئے۔

بأيات يخنت خال وترعنب لعضے ديگرا قربامصلحت برآن قراريافت كه خان ببهادر خال ند كور خود را براست تنوداركرده ، علاقه ديواني خو دحواله سوتعارام نام قوم كايسته دنشي كرى بفيض على عام تفويقي كرده ومخفيلارا عهدانگر نری را طلب منو د ه نقث عهد انگرمزی برستو ریجال داشته حكم احكام حاكار جسارى كردانيد ذيكاه داشت سياه شروع منود دراندک عرصه قرسی حیل برا ر يباده وسوارا زمردم بريي دراميد أف عنه ملازم ومطبع أبشال كرويد -

ا نشی فیف کی قاضی ٹولہ کے بزرگ تھے۔ ان کے دو صاجزا دے عبر الحیدب اور عبار لعیلیم تھے ، ان کی صاجزا دی ففیلت النماء بریلی کے شہور توجی کارکن قساخی افتین ارحمد ابن شیم تا داخر کے دا د ا ، قافتی ارسف د کلی دابن عوض علی ابن محمد عیات ) کو منوب تھیں ۔ جنگ آزادی کے بعد پشتی فیض علی کی جا کدا د اورکل ٹاف بیت ضبط کرلیا گیا ۔ اور قید کی سنزا دمی گئی ۔ حتی کہ قافتی ٹولہ کا مسکونہ مکان تک مسارکرادیا گیا ۔ اور دوس سری الاک خیر تو اہاں سرکار انگریزی کو تقییم کردی گئی ۔ " کمتو ب قاضی افتحار احر بریلوی ۔ بسام محمد ایو ب قا دری موجئ کمار انگریزی کا تقییم کردی گئی۔ " کمتو ب قاضی افتحار احر بریلوی ۔ بسام محمد ایو ب قا دری موجئ کمار انگریزی کا کراچی میں انتقال ہوگیا )

اس وقت رخان بها درخان اشاه کبیرخان کو كرجورا ميور كحايك يتساوران تحببنوني تصخيري كاعهده ديا اورمهدي علىخال ساكن مرملي كوتحصيل ملك كالحقيبلداركيا تياز محدخال كوجرسل فوج اور مدارعلي فال كوسيالار فوج نبايا ، يلى صيت كى نظامرت مو لوى فعنل حق كواوشا بجهال بوركى نظامت غلام فادرخال تحميره ہوئی، شاہجہاں پور کی سے صدیعے كجوهك اود ص سے على بوئى بيركندمرا كى وتنجل كمتعلقات تك لين قبض اورتصوف میں ہے آتے کہ انگریزی مكومت مے زمانے بین اس علاقے کی آمدنی ستراسی لاکھ روپ نک بهونخيي مقى واتف كارا بكارول مح مقرس كرسے كى وجہ سے محصولات ملكى کی وصول یا بی کاسسلہ ہوگیا اور آمدنی خزائے بیں داخل ہونے

تقررعال آن وقت شاه بیرخان را که

يكازروسائ داميور وستوبر خوابرانشان بودعهدة تجنثى كمى سرده وبهرى على خال نام ساكن بريى د ا صاحب عصيل ملك كرده ، تياز محد خال نامی را جرنیل فوج و مرار علی خال دا سيسالار منوده، نطامت سلي محست بمولوي فضل حق وعلام قادر فان نامي رانظامت [سسا] شابحهال يورواله ساخمة اذمرصر شابجان پورنجي على ملك اود هوتا نعلقات يركنه مرادآ باد وتنجل فرهنه وتفرف خود آور دندكه دراوقات عمل انگرنزجمع ایں قدرعلا فریفہاد وسشتا دلك رويه مي رسيوببب مقرر واشتن عمال واقف كالبلنيس ومحصولات ملى شرفع كشة ، آيدني

داخل فران فالمند المنا في المنافع الم

بحفورظ سجانی در شابجهان آبادی ندر وتخاتف ارسال کرده ۱ از آنجافران مع خطاب انتظام الدوله محافظ الملک خان بها در خال بها در بزبر خبگ و خلعت دو شاله ورومال در رسید ایشان فرمان باری برون شهرالیتاده ایشان فرمان باری برون شهرالیتاده کرده ۱ خلعت پوسشیده

رت یک سال از ابتدایی مال از ابتدایی ماور استخام او این این به برود و کنم ماه محکومت به برود و کنم ماه محکومت به برود و کنم ماه محکومت به برود تنه و استخال اوشال بود و بمواره و رغفلت می داشت مروم شمه مهاجنال کرآنجامی ما ندند و از سخت گیری و تنگ طلبی و خواستن کمال آزرده شده و تنگ طلبی و خواستن کمال آزرده شده به اطراف از بریمی برآ بدند و ریاست خود به اطراف از بریمی برآ بدند و ریاست خود ترک کر دند -

کے محضرت طل ہجانی دہبادر شا اظفر، کے حضور میں عرصنداشت نذر و تحالف کے ساتھ دہلی ہے گئی وہاں سے فربان مع خطاب انتظام الدولہ محافظ الملكفان ہماور خال ہماور خال ہو الدولہ محافظ الملكفان مہادر خال ہماور داور رو بال ملا و مرسیم دیا در قلعت آرائش کا مسلم دیا در قلعت آرائش کا مسلم دیا در قلعت

کے یہاں نگریزی خوشا میں کثرت مسکرات اور خفلت کا ذکر کرر ہا ہے اورا دبر حکومت کاجو نقشہ کھینی ہے اس سے فان بہا ور فاں کی ہوشمندی اور جہا نبانی کا بخذبی اندازہ ہوتا ہے۔ بیج ہے" در فرغ کو را عافظ نباخد ہے بری محببت سے مہاجن انگریزوں سے ملے ہوئے تھے اوران کو دو بیسے اور خرب نینی مال وغیرہ بھیجے تھے اس لئے انقلابی ان برشدت کرتے تھے ۔ اور خرب نینی مال وغیرہ بھیجے تھے اس لئے انقلابی ان برشدت کرتے تھے ۔

عن بہادر قال کی غفلت بنیں تقی محررایں سطور کی طرح بہت سے دیگ انگریز کے ا با تی ا گلے صفی برے

کهاں انگریز کی ہوشیاری ا ورکہا ں مندوشاینول کی غفلت که ( دو نول ) یں زمین آسمان کا فرق ہے اورالکتے سے محکوق اس کی عادی تھی کہ فو جداری کے مقدمات مي برمقدم كافيصله فورا علما تفاريهال وه فيصله الاوه حكم كيسيمكن عقا . اسحطرح ان مے رشند داروں سے بعفنان سے راحنی تھے اور تعفیٰ ناراحق عقرابيها نتك نواب محبت خال كى اولا د مثلاحيدرعلى خاب اوران كے كھائى طلى كاخطآ ينكى وجب سي مكهنو كاقيام تركك كيريلي منے گیا لیکن وش ہے بلان مخالفت تع بولی عزهن برجيس قدر كوبهي بيغيام بفيح كرمبار سلامت شروع بو بی تا نتیارا دُ بھی بالیا دو نول میں کوئی مصلحت کھی مرا د آباد كى فتح يا بى كے بعد فروز سناه بھى لوك مار كرتا بوا انگريزون سے مقبلے ا و رجب رجمط ہوں کے بعد بریلی بین آکران سب بین شاس خان بہا درخاں کی تحفلت دیجھنی چاہتے کہ كحام وشيا رى انگريز و كجاغفلت ين توليا كرتفاوت زمين وأسمان است ازرت فلق حوينيران بودكه تدارك برمقدم ازمقدات فوحداري معاميكرديماي آن دارك و آن كم حكون كن بودى وہم جیاں از ا قرباتے الیٹاں نیز تعفے ازايشال داحني وبعض نارضامن . كرك كداولاد نواب مجست خال مثل جبدرعلى خال وبرادرشان بسبب آمان خططلب، قيام تكھنوترك كرده بريكي دفت بو دندا با رصّامترند باندند جکه الفت ازي با واقع شد ف المريخ من المريطامة واقع شد. "بانتيارا ويم بريلي آمره فياسين مصلحت داشت، فروز شاهم معنتيابي مرادآبا وغارت كرده آوردن چنوشرب وسرائحبهم ازلشكرانكريز در بريي آمره جند شريك شد- [١٩١١] شامجها برور المفات فالباذول

اصل بات اطراف کی خرس اور دور کے معالات کی واقفیت ہوتی ہے اور فاص طورسے ایے انقلالی نہگا ہیں خفيه جاسوسون كاتقررا ورتعيناتي دملي لكفنو، رجوا را عادون طرف بكد كلكته اوربمبتى تك بهو ني جا ہے تقى يبال سے شا ہجاں بور دومنرل ے وہاں الكريزعالب آكتابات الجهابور كمقتل غار مے بعدد رون عدالت آئے اور وہ وہاں جنوب كيطرف يوايان على سيخ ادرجها أباح دار وعذا حد على بيم صلة (او ده) كے يا چيا كے مالكره والركروافيوني أدمي تقاكر مبكورات ن جا گتے سوتے جاہی پینے کے سواکوئی کام رائقا مغلوب موكردوسرى طرف جلاكيا. انگر مزفتے یا ب ہو کرشا ہجاں بور سے قتل وراوع ين كوشان بكر بقول افك مصرع -آي طريق دولت في لاكاست ويتى . ( پھر) بریلی کی راه کی اور سرمیا گئے خان بہاور خان اس خبرے غافل مقے بہانگے

اصل الاصول امريبا سنت اخباراطراف و واقفیت از امورو ور دست سب وخصوص درتين نبكام انقلاب كالمتن وبركماشتن جاسوسان مخفيد تاوملي و لكهنو واجواره برجيار سمت بلكاكلكة ديمني مي بايست - اين جاتا شاجمانبور اعم دومنزل ست كدانگريزغالب شده لعدقتل وغارت ابل شابجها ب يوركه دركيب احدالترآ مده بجنوب ازآ سجايوايان رفت واحد على واروع خباس أباذرر بيكم صاحب رفت، بالأكره والدكه مرد افيوني ننباندر وزاز يقظه ونوم وحرت خوردن كارش نبودمغلوب كشة تمت رگر ثنانت.

انگریزفتے یا ب شره قبل تاراج شاہجهاں پورکوشیده - بفول آنکه -مصرع - آیس طریق دولت چالائی شدو را ہی بر بی گر دیده برسسر می آمد - مہوز خان بہا در خال زیں

ربقیہ نوط صفی گزشته از لی وفادار موجد د تھے۔ جنہوں سے اس تحریک کو ناکام سایا۔
ان میں سب سے زیا دہ مخالفت نوا ب دام پور کی طرف سے تھی۔ اس کی طرف
اشارہ نہیں کیا۔

برعافل بودتا آنكه فبروز شاه تنجر كشنة بخان بها درخال الحلاع منود . آل وقت خان بها درخاں د و مزارسوار ود وسه بزار سیاره مراه دا ده فروز شاه را ما مور دبرا ول گردانی كمعز اليه وركنار وريائے تكييا ك دوكرده ازبري است وحراطي ی دار درسیده ، این طرف دریا مور حال خودقائم منو د نروا تطرف دريا درعرصه دوياس بعدرسيدن ای باپیش روا نا ن شکرانگریزگرانرا ين دورى مى كوينددر رسيد. معقوط مربلي بون فيروزشاه فان بها درخان مراسيد كشتة تيارى مردم سیاه عکم دا د درعایا وسیاه يون برحال طلع كرد يدكه انكريزاز دو

جانب يكازراه رامپوردوم از

راه شابجهان يورعازم [۱۳۵] بلي

بروزشاہ کو بھی تھینی طور سے جریل گئی۔
اور اس سے خان بہا درخاں کو اطلاع
دی اس وقت خان بہا درخاں کو اطلاع
دو ہزار سوارا ور دو تین ہزار بیا دے
ہراہ کر کے فیروزشنا ہ کو ہرا ول مقرر
کر دیا کہ وہ دریا ئے نکٹیا کے کنا ہے
کہ جو بریلی سے دو کوس ہے اور سیر صا
راستہ ہے بہونچا۔ دریا کے اس طرف
دریا کھا ان سے بہونچا۔ دریا کے اس طرف
دریا کھا ان سے بہونچا۔ اور اس طرف
انگریز کا انتکاری گئے ہیں۔ اور اس طرف
انگریز کا انتکاری گئے ہیں۔ اور اس کو سے
انگریز کا انتکاری گئے ہیں۔ اور اس کو سے
انگریز کا انتکاری گئے ہیں۔
انگریز کا انتکاری کہتے ہیں۔
انگریز کا انتکاری کہتے ہیں۔
انگریز کا انتکاری کہتے ہیں۔

جب فروزشاه سے یخرجی فان بہال فال سراسیم ہوئے سیاہ کے آڈیوں کونیاری کا حکم دیا، رعایا اور فوج کو جب حال معلوم ہوا کہ انگریز دو کو جب حال معلوم ہوا کہ انگریز دو کر سے ایک رام پورسے دوسرے کا شاہجہاں پورسے بر بی آ رہے ہیں اور قریب آ بہو بچے ہیں جب قدر

سوارخان بها درخال مح بمراه محقوه يه سنتي ايني قب ام كاه سع بها كنه كاراده كرف لكجوا تفااس ييج ىد دىكھا ، اور كھاك كھ اہوا - ہرھيد خان بهادرخال سےان کوچا بامنت خوت الدى كيررا كبلاكها ،غيرت دلاتی، بہانتک کہ گابیاں ویں فرج میں سے کسی سے خاص طور سے سواروں میں سے اکسی نے ا بریلی کی طرف منه يه كيس ا ورخبكل كي طرف جد كة عايا بهى بريلى كوجهو لاكراس خيال سيسي عجيت كا راستدياك خبكل وبال ستقريبي - آئے آئے مادر اوران کے بچھے خان بہا در خال ور ان کے پچھے شہرکی رعایا نکل کھڑی مونی، ان کے سے اوالی اور ونگ كى نوبت ى دىميوى يىكن نيروزىشلە الحب ويجها كما تكريزى فوج مكيا ك كنار الت التي تين عاد تويي چلایش جب اپنے سیجھے دیکھاساری سپاه که جو بطور سرا ول می بجاگ کری ہو ی خود مجی مجبور مو کر مورجال کو حجور كرلوث كياا وربرلي وابس آيا بحاكن والزكا

شده بنک قریب رسیدند برقدر سواران که میراه خان بب در بود ندمجرد ساعت آن رو بفراراز قرارگاه خود بهادند بركه برخاست ليس نديدورو به گریز بنهاد- برحین دخان بها درخان طلب انهامنود بمنت ولجاجت و يس ترفحش دادن وعيرت دادن و وستنام منودن كوشيد. احدار سیاه خصوص سواران روس و برلي نكروه سربهجوا برآ مدندورعايا يزبر بلى دا گزاشته بريك دا ب يلى بعيت برتصور آنكم مناكل رائب قرىب است - گردىدىمىشاپىش كولا وعقب شاں خان بہادرخاں وعقب شاں رعایائے شہر برآ مرند - نوب جنگ ومحاربه ایشان را نرسبیده الا فروزشاه چوں دیدکه فوج انگریز بركنا رنكثيا بمنودا رست رسه جيارهزب توب راافيركرد وجون عقب حود نكاه كردىمدسياه راكهراول رفت بودند كريزال يافتة خودمم لاجارازموطال برخاست مراجعت منوده دربرتلي باز آمده حشرك ذكريخيكال بريايا فته

ایک حشربریا دیکھا وہ کبی سلی بھیت کی طرف چل دیا و بال پرسب عظر کنے اوركل سے استے سے محدی کی طرف جل الے کھ د بؤں میں فرخ آباد کے رئيس بهرا بي ين آكر الركة كان بهادر خال بھی بہرایج بی مقبر يخ اوربيم و برجين تدر كى فتح يا بى اور حايت كى اميديس مِل بينظے - خان بہا درحت ں محياس البته يا يخ جه برارآدي ا و رجیا ر لا کھ روپے نقتد محقے۔ فنسرخ آباد کے رئیس بھی برائے آگئے وہا بھرے انکے پاس تعليل مرنايه تقا اس سارى جاعت كايدارا ده تهاكرجب برهبين قدركي ولدو

خودتم سمت ملى بعيت راي ت درآ بخاایس مهر وقفه تمنوداز راه حنگل بحانب محمدی را ه گرفتند ك چندایام رئیس فرخ آبا و در برایج آبده متوقف خان بهادر خال بم در بمرائح متوقف و به اميدحايت وفنخ يالى بكم وبرجبس قدرسا ختند فان بهادرخان البته بخ تشش بزارمردم بيش خود و چهار مک رویبه نقدمی داشت و وريتس فرخ آبا دېم به مو صبح بهرا مج آمره متوقف ماند، قليل سرمايه بم داشت اين بمدجمعيت آ ماده آن بود که برگاه ما در برجیس قدر عازم شود درر کاب اوبا شنر

اہ سان اللہ اسید خدرصائے کیاتھورکھنیں ہے۔
ہم عصر انگریز نامہ کار رس اور عبی شاہر مجل سے بہا کی جنگ کی جوکنھیت
کھی ہے اس سے ج بھی ہم خون میں حوارت پیدا ہو جاتی ہے اور اہل بر بلی کا سر
فخر سے بلند ہو قاتا ہے۔ سقوط بر بلی کے بعد یا وجو دے کہ شہر
حن لی تفاء گرسے ہمیں وافل ہو نے کی انگر میزیس سمنت تا محق ایسی وارشجاعت
اہل بر بلی نے وی محقی سید محمد رضا لکھنڈی سے انگریز کی خوشا مدیس صورت
مال ہی مسنح کردی ہے۔

بنا برآن بطریق قزاقی اوقات بسر می ساختند -

المدعا بعد كرنخين مهدمر وم انگریزان مع سیاه د اخل بربلی گشت دست بقتل خلائق و دار کشی کندل عارت كشوده صديامردم بريلي دا برداركشيدند، تف حيندازرعايا شير (١٣٦٦ كمقابدة برند برميت يافتة رابى ملك فناكردبير محد نو محله باديكر محد بااز بيخ وبن كنده شده تسلط انكريزى بقراروقعي در بریلی و شاہجہاں پورجینا ں كه ور نسرخ آبا و شرآنجا بم بسرنو وأفع كرد يرواعما دبرعايا آنجاتهم نماند -

چلے تو ہم تھی اس کے ساتھ ہولیں لہذا بیروں کاطرے زندگی برکررہ تخے غزض سب كے بھا گئے ہے بعد انگریز مع فوج بریلی می وا خل ہوئے مخلوق كاقتل ا كيمالنى ا ورعادت كه كودي اور وصائے كاسلىلى شروع بوا بريلى كے سيكروں آدى بھانى برلىكا و كئے شہری رعایا بیسے کھے آ دمی مقا بے بڑے ا منوں سے شکست کھائی اور ماسے كتے نو محله كا محله و وسي محلوں مے سائمة جرسے ا كھاڑ كھينكاكيا أور انكريزى تسلط بريلي اور شابجها ينور یں اس طرح ا زمر نو مکمل طور سے بوكياجيساكه فرخ آبا دسي بوا اور اوروبال كى رعايا باعتماد نه ريا .

که نشی عیا یعزیز فال بربیدی تکھتے ہیں "سکھتے مسانوں پر قیامت ڈھادی ۔ فوج قتل و فارت ہڑوی کیا ، تمام شہر سی بھیں گئے مکانات وشے اور ہڑی ہے دردی سے قتل کرنا شروع کیا ، تمام شہر سی بھیں گئے مکانات وشا اور ہڑی ہے دردی سے قتل کرنا سروع کیا ۔ بعض غیرت دارعور تیں مع بچی ل کے محد فاصل پنجا بی کے مکان کے باس والے کنویٹی میں کو دبٹریں فوجیوں کے انہیں نکلو ایا اور حو دقتل کیا ۔ جو لوگ گا لود کو محاکے باس حنب مجا کے تھے وہ بھی اکر لو شے مار سے گئے ۔ کالم علی فاں را میپوری کے مکائے پاس حنب جا کہوں پر نوج سے سباہی پڑے تھے مراد الوں لا تھی جو وباز ارمکانوں کے اندر باہر ہیں جا کہوں پر نوج سے سباہی پڑے تھے مراد الوں لا تھی جو وباز ارمکانوں کے اندر باہر ہیں گئے ، تھا گئے اندر باہر ہیں ہے کہوں پر نوج سے سباہی پڑے ہے جو دانوں لا تھی جو دباز ارمکانوں کے اندر باہر ہیں ہے انہوں کے اندر باہر ہیں کے انہوں کے اندر باہر ہیں کے انہوں کے درتا دی کے روم ایکھنڈ ھولائے وہا ہوگئے ۔ درتا دی کے روم ایکھنڈ ھولائے ۔ ان

## نائ بائرسوم دوآب

سهار نبور اسهار نبور دن من عاصدر مقام مقا، جنگ عضراء کے آغاز کے وقت وہاں اسم ار نبور است ہی یوروین عقے مراد آبادی رحمنیٹ والمك ستراسى سبباي خزا من پرمامور تفحن كاافسر بهي مبندوستاني تفا، جيل فانه ادر المريزانسرون كى كويميون بريرك دين ولا سوسيا بى عقر مسودى ديره دون اورلنوهوا كوسسهار بيورس راسند جانا تقا، پاس بى قصبه رائدى تفار و بان انجيز تك كاليح، وركشاپ اوربرك سنتية كاكارفار مخفايه سبكارفا يخهندوستنانى ساببول كما كقي كف ضلع سهار نیور کامجرطریط را برط اسینکی ( Robert Spankie ) کت اس كے جروتشرد سے اس علاقے ميں آگ سگائي بخان كجون اور شاملي دومحا ذوں بر مجابرين ليضفالدكيا سيبع بم تقان بحون كيمبارين كاذكركرتيب صورت یہ ہوئی کہ قاضی عنابت علی ابن سعادت علی ابن بخابت علی تھانہ کھون کے رئيس تخفان كا چيوٹا بھائى عبدالرجم كچھة دميوں كے بمراه با تحقيوں كى خريدارى كے ليے سبهار بنور بہونیا . ایک مهندو بنے سے مخری کی کہ یتحق ہاتھی خربد کربادشا ہ سراج الدین طفری مدد سے سے دہی جائے کا مطراسپکی نے پسینے ہی قافی عالمجم كوان كے ہما ميوں كے ساتھ كرفيا وكرليا اور توكوں كو وہشت زده كرتے كے لئے عالمجم اوران کے رفقار کو مجمع عام کے سلمنے کھالنبی دیدی - جب یہ خرتھانہ کھون ہم کی تو اوران سے رفقار کو مجمع عام کے سلمنے کھالنبی دیدی - جب یہ خرتھانہ کھون ہم کی تو

قاضی خابیت علی اپنے کھا تی عبد الرحیم کی کھائی کی اطلاع سے ہوشی و حواس کھو بیٹھے۔ کیرانہ شاملی اور کھانہ کھون کے علاقے بین آگ لگ گئ ۔ دیوب د، گنگوہ ، نا نونہ دغیرہ سے لاگ تھا نہ کھون کہ ہونی جی خاص خاص خاص خاص خطرات کے نام یہ ہیں ، صابی اید اوالٹ دہیا جرکئی ، حافظ محد ضامی جمہ مولانا محد منی بانی مرح مظامی جمہ مولانا محد منی نانو تو تی جمہ مولانا محد منی نانو تو تی جمہ مولانا محد منی نانو تو تی جہا دکے خلاف کے محد منانو کی جولانا کے جہا دکے خلاف مولانا رہے ہوئی ہونا اسے محد میں ہوا ۔ حضرت حاجی امدا داللہ صاحب المیر جہا دکے خلاف مقر رہوت ۔ حربی سیر جی مولانا رہ بیا در مولانا رہ بیا در مولانا محد میں ہوا ۔ حضرت حاجی امدا داللہ صاحب المیر جہا در مقر رہوت ۔ حربی سیر جی مولانا رہ بیا در مولانا مولانا ہے مولانا در مولانا در مولانا رہ بیا در مولانا رہ بیا در مولانا رہ بیا در مولانا کے مولانا در مولانا در بیا در مولانا کا مولانا در مولانا در بیا در مولانا رہ در بیا بیا مولانا کی مولانا در مولانا در مولانا در بیا در مولانا در مولانا در مولانا در مولانا در مولانا در بیا مولانا در مولانا در مولانا در مولانا در مولانا کے مولانا در مولانا در مولانا در مولانا در مولانا در مولانا در مولانا کے مولانا در مولانا در مولانا در مولانا کے مولانا در مولانا در مولانا در مولانا در مولانا کے مولانا در مولانا در مولانا در مولانا در مولانا در مولانا در مولانا کے مولانا در مولانا کے مولانا در مولانا ہے مولانا در مولانا در مولانا کے مولانا در مولا

"اس برامنی کی حالت میں ... عام بات ندگان قصد کی یہ حال سے بوئی گویاان کامر ہی و منتظم با و شاہ سے اسط گیاا ورشری و طبعی صروریات و مجمع ات میں بھی کوئی حفر گیراں ندر با ، حبی رائے پرعمل کریں ہیں یہ وگ اعلی حضرت حاجی صاحب کی خدمت بیس حاصر بہوئے ۔ اورع حق کیا کہ بلاکسی حاکم کی سریستی نے گزران شوار ہیں صاحب بی میں سروان شوار بیت ۔ اس سئے آ ب چونکہ ہما رے دینی سروار ہیں دنیا وی نظم حکومت کا بھی بار اپنے سررکھیں اورا میرالمونین بھی ہمارے باہمی قضئے چکا دیا کریں 'ک

عرض کرجہادی سیاریاں ہوگئیں، سب او ل باغ سیری کی سٹرک پرانگریزی فوج
کے ایک دستے سے مقابلہ ہو ا اور اس میں قاضی عنا بت علی کامیا بہوئے اس کامیا بی
کے ابعد مجاہدین کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔ نجابد دن اورانقلا بیوں کی ایک جا عت اپنے
سروں کو تجھیلیوں پر رکھ کرجب دکے لئے نکی کھڑی ہوئی بسبمار پور میں بیٹن کا سنے
کھلم کھلا انقلا بیوں کا ساتھ دیا۔ نجا ہدین سے مقانہ مجون سے شاملی کاد خ کیا شاملی کے
میدان میں جنگ ہوئی ۔ انگریزی فوج سے نجا ہدین کا سخت مقابلہ ہوا ، مقابلے میں مجاہدین
کو فلمدن میں جنگ ہوئی ۔ انگریزی فوج سے نجا ہدین کا سخت مقابلہ ہوا ، مقابلے میں مافظ محمد
کو فلمدن میں جنگ ہوئی ۔ انگریزی فوج سے نجا ہدین کا سخت مقابلہ ہوا ، مقابلے میں مافظ محمد
کو فلمدن میں جنگ ہوئی ۔ انگریزی نوج سے نجا ہدین کے مقابلہ یہ کا دی اور اندر دا فل
سے محمد ابر ہیں تحقید ار بی تو سے نگ ، نجا ہدین کے مقابلے یہ حکومت انگریز ی کی
طرف سے محمد ابر ہیں تحقید ار بی تو میں بین مدد کے لئے بلالیا تھا ، سر لیر حدفاں تکھتے ہیں گئی ۔ وادد دوسکے خاندان والوں کو بھی اپنی مدد کے لئے بلالیا تھا ، سر لیر حدفاں تکھتے ہیں گئی ۔ وادد دوسکے خاندان والوں کو بھی اپنی مدد کے لئے بلالیا تھا ، سر لیر حدفاں تکھتے ہیں گئی۔ وادد دوسکے خاندان والوں کو بھی اپنی مدد کے لئے بلالیا تھا ، سر لیر حدفاں تکھتے ہیں گئی۔

له حفرت نور فره مجنجا نوی محمرید، حضرت حاجی ارداد الشرها و بیم بیمانی اور ساتھی محقد د نوری بی بیمی فری مجمعت اور تعلق تفاء ها حب انوار العارفین تعقیمیں " حضرت ها حب خدمت بو دند، چانچه اکثر پادان جنا بحیثم دبیر خود بیان می فربایت که درایام معرکه آرائی کابل بروقت قیام لا بور در موکر کابل بروقت قیام لا بور در موکر کابل بروقت قیام لا بور در موکر کابل بخیثم خود دبیره اند و سکنا که لا بوری ششر قریب مخرب حضرت در لا بورتشریف می داشتند روز و دقت و تاریخ رامطا بقت کردند ، معلوم شرکه روز یک حضرت در داه مخرم می داشتند در ان روز در بینا و ریاد یگر جامهه و قت دیده شده بو دند ، در ماه مخرم می ایستاره میشر برب شهاوت کری چشمید که حالات ان محمریم می میار الدین دساکن را میورنه بادا کری چشمید نشر به بین می در سه صولیته کرم معلم می در با می می ایستاره بین می در با می در با می ایستاره بین می ایستاره بین می ایستاره بین می در مولانا نیم احدام دیری می می در می می در این می ایستاره بین می ایستاره بین می ایستاره بین می ایستاره بین می در در می می در این می ایستاره بین می در می می در می می در این می ایستاره بین می در می می در می می در ایستاره بین می در می می در در می می در در در بین می در در می می در می می در می می در باده و در در بین می در می می در می می در می در می ایستاره بی می در می می در در می در مین می در می در می در در می در می در می در می در می در می در در می می در در در می در در می در در می در می در می در می در می در می در

" ابتدائے غدرسے اس فتر محدارات ماں تحقید ارشاطی منو رام پوردمنہاران) نے سرکار کی خرخوابی اور قیام علداری کاریج بہت جیت کمرباندھی، چو تھے رسالہ مے سرداروں سے جب بغاوت كى اور تفييل شاعى يرقب بندكرنا جاباتويه افسركال بهادري سے بتقابلیش آیا اورانی تھیل کو باغیوں کے ہاکھوں سے بچایا جهانتك مكن بوا أتنظ الكوكند في مددى اورس قليشابوا بال گورتمذا ورحكام كالعدين دستياب بواسب كومرآيد كيا ، اوربيويخايا آخر كارجب مفسده زيا ده موكيا اورأتنظام کے سےزیادہ آدی در کار ہوتے تواس افسر فے امید دمنهاران) سے تمام اپنے خاندان کوشاطی میں بوالیا اورسب کو كارسىركارىي معروف كيا- بياس آدمى اس افسر كے خاندان مع اكبرخا ل اسل فسر كے بھائى كے شامى يس تقيمن يہ اكثر مقابدا عِبان سركارى خرخواسى مين مارے كتے اورخوراس افسرے بھی خیرخواہی سر کارمیں اپنی جان نثار کی ، زمان غدر میں انتظام ڈاک کا جاتار ہا اور پھراس کا قائم کرنا اس مانے ين كية أسان امرية تها ، اس ا ضرية بموجب كم كالثرا كنيف بها در کے کمال سعی و کوشش سے شامی سے کرنال تک ڈاک قائم ك ا ود انتها تك بخوبي جا رى ركمى صبى كويمنت كونهايت فائده انتظام مين بوا-

ستر من وفعتاً مسلمانان ساكتان تقانه كبون ك من من من وفعتاً مسلمانان ساكتان تقانه كبون ك جن كا فرقاضى عنا بيت على تقا فساد برباكيا ، ا درا يك برك و و من كا فره في تحصيل شاملى بير كله كيا اس وقت محقيل شاملى مين تقريباً وس سوار نجابي رساله كه اورا شها تمين سباي جيل خان ك

ابراہیم فاں اور اکبر فاں دو ہوں مارے گئے، اسی درمیان میں حافظ محفظامن صاحب کے گولی گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ آخر میں مجابہین کے بھی یا وُں الکھ کے گئے۔ آخر میں مجابہین کے بھی یا وُں الکھ کے گئے۔ انگریزوں سے قبعد کرنے سے بعد مقام مجبون کی ا بنیٹ سے اینے ہوا دی مولانا خرمنط ہزا نو توی مولون کی اور دولانا نا محد خاسم مولوث مولون کی مولون کے حاجی مولون کی مولون کا محد منظ ہزا نو توی مولوی کے حاجی مولون کا محد منظ ہزا نو توی مولون کی اور دولانا نا محد فاسم مولوث مولون کی مولون کا محد منظ ہرا نو توی مولون کی اور دولانا نا محد فاسم مولوث مولون کی مولون کی مولون کے حاجی مولون کی اور دولانا نا محد فاسم مولوث کے حاجی مولون کی کی مولون کی مولون کی کی مولون کی کی مولون کی کی مولون ک

اه تعفیل کے سے دیکھے جاد ج کین صلت ۳۳ سے مولانا محمقاسم ولائے اسرمی نالوت کے رہنے والے شکرا حریں بیدا ہو کے مولانا مملوک علی امفی صدرالدین ا درمولانا شاہ علاقی مجد دی سے تھیل علم کی مولانا کا سب بڑا کا رنامہ دارالعلوم دیوستد کا قیام ہے۔ آب تھر یہ دلیند ہر اور ہر بیت النبیعہ کان کی منہورکتابیں ہیں۔ شکرا حیی انتقال ہوا۔ تقریم دلیند ہم المربی انتقال ہوا۔ تقریم دلیند ملک ہما ہم کی این مقانہ انتقال ہوا۔ میں مقانہ انتظام ہوں کے ساکن اقل مولوی تھے الدین دہوی سے بیعت ہوئے جوسید احد شہید کے فلیف تھے، اوران سے اخذ فیف کیا پھر حضرت میاں جی نورمحد د باتی انگے صفح ہر)

سماحب اکر منظم کو بجرت کریگئے۔ مولوی رسنیدا حدگنگوئی گرفتار ہوئے اور جھیا اللہ جیل میں رہے۔ قاصیٰ عنا بت کی دامن کو ہ کو بھاگ گئے بچر بندیل کھنڈ بہونچے وہاں بہونچے وہاں کے ساتھ للکرمقابلے کئے بچر بعد یال بہونچے وہاں ایک مرت رہ کر جو دھیور بہونچے وہاں سے ریا ست الود کے قصد سخارہ کے ترب ایک گا وَں میں گم نامی کی زنرگ گزار کرسنا قاء میں واعی ا جل کو لبیک ترب ایک گا وَں میں گم نامی کی زنرگ گزار کرسنا قاء میں واعی ا جل کو لبیک مولانا محد معقوب نانو توی بہت اختصار سے تسام کیفیت ا ن ا ن افاظ میں ا دا کرتے ہیں ۔

"چندبارمفدوں سے نوبت مقابلے کی آگئ، الله رب مورمی صاحب، محدقائم نا نوتوی البین ابت قدم تلوار مورمی صاحب، محدقائم نا نوتوی البین ایست الرکولی جل می باتھ میں اور ربند وقیوں کا مقابلہ ایک بارکولی جل رکی کا مقابلہ ایک بارکولی جل کی کئی کیا یک سرکم کر بھے گئے ، جس لنے دیکھا جا ناگولی لگ کئی ایک سرکم کر بھے گئے ، جس لنے دیکھا جا ناگولی لگ کئی آبک بھا لی دوار سے پوچھا کیا ہوا ، فر مایاک سرس کولی کئی عمامہ ان کردیکھا تو کہیں گولی کا نشان تک نا طااور تعجب کئی عمامہ اناکردیکھا تو کہیں گولی کا نشان تک ناطا و تعجب

ا بقیگر شند صنی جبنی اوی سے مجیت و ضلافت ما صل کی ا بنے زمانہ کے بڑے ما حب بنبت

بزرگ تھے۔ بڑے بڑے بڑے علماران کے ضلقہ ارا د ت بیں نسلک تھے۔ انقلاب کے بعد کا مغطمہ سجرت کر گئے۔ بڑے بالا ان کے ضلقہ ارا د ت بیں نسلک تھے۔ انقلاب کے بعد کا مغطمہ مولوی اشرف علی تفال فرمایا " فرکرہ علما کے ہند صلا ایس الله الله الله تفاله مولوی اشرف علی تفالہ و مولوی اشرف المطابع تفالہ مجون ضلع منطف کر مولا ہا اور بر بخش تھا کے مولوی رشید احمد ملائلہ میں بیدا ہوتے باب کانام شنے ہوا بیت احمد ولد بر بخش تھا دہلی میں فتی صدرالدین مولان مولوک علی اور شاہ عبدالغنی سے تحصیل علم کی مولان محمد قائم نانوتوی کے جم درس تھے ،گنگوہ میں حدیث کا درس جاری رہا ان کی تھا نبیف میں سے بالتہ شیعہ کر برق المناسک اور فنا واے رشید میں مولوی رسنے داحد نے مندو سنان کو میشہ و را الحر بہنے اللہ و منا ور فنا واے رشید میں مولوی رسنے داحد نے مندو سنان کو میشہ و را الحر بہنے اللہ کے لئے د باتی اعلی صفح میں)

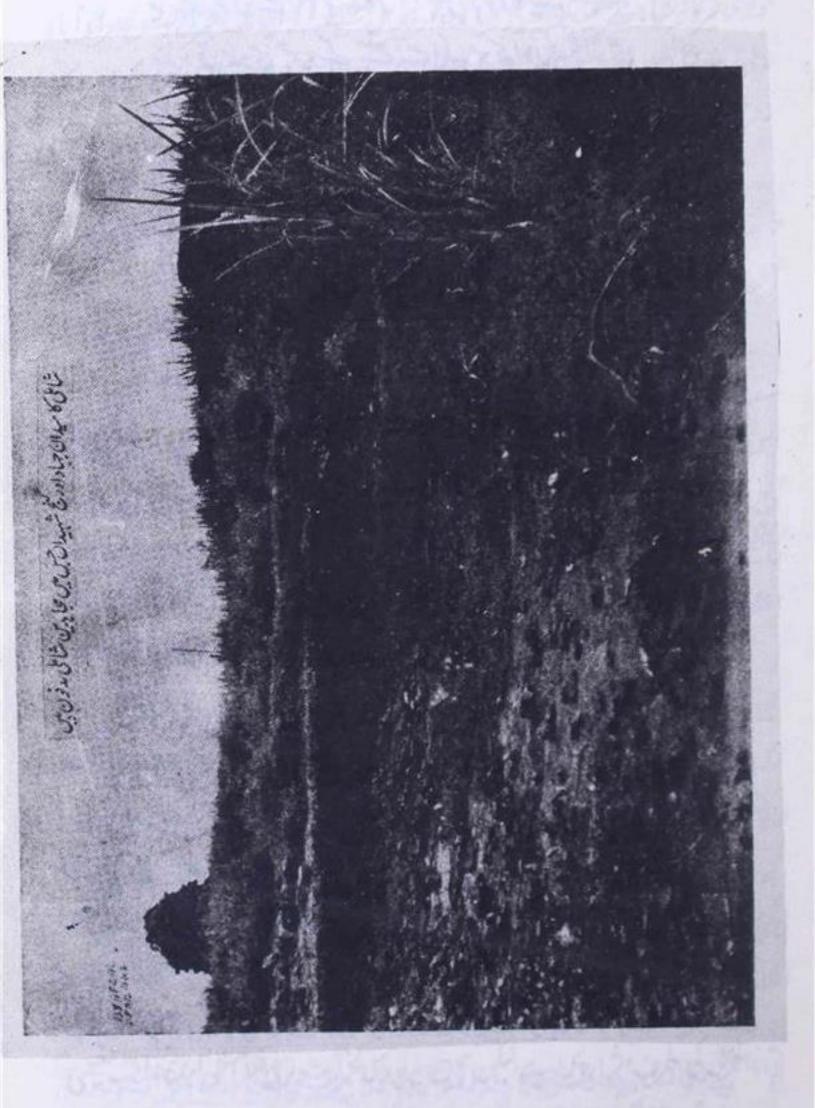

یہ ہے کہ فون سے تمام کیڑے تر - انہیں دنوں ایک نے بندوق ماری جس کے سفھ سے ایک مونچھا ورکچھ ڈاڑھی جب کی مون کے سفھ سے ایک مونچھا ورکچھ ڈاڑھی جب کئی اور کچھ قدر ہے آفکھ کو نقصان میہونیا ۔ ضراجا نے کولی کہاں گئی "

مولانا محمدقاسم او هرا دهر روبوسش رہے بولوی عاشق البی میر هی تحقیمیں ا « ان ہی ایام روبوشی میں مولانا قاسم العلوم کو المیا گنتھا۔ لاڈوا سنجلاسه اور حمنا پارکنی دفعه آنے طبخ کا اتفاق ہوا !"

منط فرا من منط منظفر نگر کے دوس مح محاذ کران پرام پرجہا دمولوی رحمت اللہ کیانوی تھے منظم منظم منظم منظم منظم کا اس تھے، حوزم ب عیسوی کے ردین شہرت عظیم سکھتے تھے اور مناظر کا اس تھے،

مولوی ذکارالند مے لکھا ہے کہ مولوی رحمت النظرجها دی صورت معلوم کرنے کے لئے دہا تھے اور تلاحی کی النظر میں استر دہلی آئے اور تلعم سے بیاس سجد محمد جبات میں استر سے اور جب و ہاں کچھ جبادی صورت مردی میں دولیں جلے کی میں میں

منظفر تگرین مع میرید بر منور در الا الاین اورانقلابول سے ایسا خوف زده بواکه اس سے انگریزی نظم فسق کوخود سے اسھالیا، اور بتادیا کہ اللّیزی عملواری نیوں سے اللّی میری عملواری نیوں سے ا

منطفر گری مولوی ا مدادعلی نے علم جہا د بلندکیا اور کیرانہ میں مولوی رحمت النہ اور یہ فرض پوراکیا ، مولانا رحمت النہ کے انگریزی فوج کا مقابلہ کیا ، چونکہ کیرانہ ۱ و ر اس کے نواح بین سم گوجروں کی آبادی ہے لہذا مولوی رحمت النہ کیرانوی کے ساتھ گوجروں کی قباد ت چود معری خطیم الدین کررہے تھے ، اس نہ بانے میں ناز عصر کے بعد کیا ہوں کی خروں کی قباد ت چود معری خطیم الدین کررہے تھے ، اس نہ بانے میں ناز عصر کے بعد کی بیٹر میصول پر نقارہ کی آوا زیر لوگوں کو جمع کیا جاتا اور اعلان کیا جاتا ہوں کہ جمع کیا جاتا اور اعلان کیا جاتا ہوں کہ جمع کیا جاتا اور اعلان کیا جاتا ہے۔

" ملک حند اکا ، عکم مودی دهمت الدگا"

اس مے بعد جو کچھ کہنا ہوتا تھا وہ عوام کو سنایا جاتا ، گیرانہ کے محاذ پر ابلے ہر شکست کا اسکان نہ تھا گر بعض ابنائے وطن کی زبانہ سازی اور مخبر وں کی سازش سنے حالات کا درخ بدل دیا ۔ گیرانہ بیس گورا فوج اور تو پ خانہ داخل ہوا محلہ دربار کے دروا ذب کے سامنے تو پ خانہ نصب کیا گیا اور گورہ فوج محلہ دربار کا محاصرہ کیا ، ہرگھر کی تلاشی کے سامنے تو پ خانہ نصب کیا گیا اور گورہ فوج محلہ دربار کا محاصرہ کیا ، ہرگھر کی تلاشی کی اعور توں ، بجوں اور شخص کو فرد آفرد آدر بارسے باہر نکالا گیا ، اس لئے کہ بخرے نا طلاع دی تھی کہ مولانا دربار میں رویوش ہیں .

له وكارائير مهي تدريلي بين جها دكا جرجا جرل مجنت فال كرت مي بعد موالمنا موادى رصت الله ديلي جولائل عن بيد كرم الله مناه موادى رصت الله ديلي جولائل عنداء سي بيد كرم الله مناه موادى رصت الله ديلي جولائل عنداء سي بيد كرم الله مناه مناه مناه و مناه

کرانہ کے قریب پنجیجہ مسلمان گوجروں کا ایک گاؤں ہے جہاں مولانا رحمت اللہ اپنی باقیاندہ فوج کے ساتھ پہونچ ، خود پنجیجہ کے لوگ بھی مجاہدین میں شعریب بختے اسی دوران گورا فوج کے ایک گھوڑ سوار درستہ لے پنجیجہ کا رخ کیا ۔ کرانہ اور قرب وجوار کے تمام طالات کی اطلاع مولانا کو ملتی رخبی تھی ۔ پنجیجہ کے کھیا کوجب فورج کا آنا معلوم ہوا تواسی جاعت کو منتشر کر دیا ، اور مولانا رحمت اللہ سے کہا کھر بالے کو کھیت میں گھاس کا شخ جاعت کو منتشر کر دیا ، اور مولانا رحمت اللہ دنیا کہ تھے۔ چلے جائیں ۔ گورا فوج اسی کھیت کی بگٹہ ندی سے گزری مولانا رحمت اللہ وزیا کہ کہا ہوں کے جائے گئے۔ اسی کھیت کی بگٹہ ندی سے گزری مولانا رحمت اللہ وزیا کہ تھے۔ اسی کھیت کی بگٹہ ندی سے گزری مولانا رحمت اللہ وزیا کہ تھے۔ اللہ تھے اور کھی اور میں ان کواپنے باس سے اللہ تی تھیں وہ میر سے جم ریکتی تھیں اور میں ان کواپنے باس سے گزرتا ہوا دیکھ رہا تھا ہے۔

گورا فوج نے گاؤں کامحاصرہ کیا ، مکھیا کو گرفتار کرلیا گیا ، پورے گاؤں کی تلاشی لی کئی، مگرمولا ناکا بہت نہ چلا مجبوراً یہ فوجی دستہ کیرا نہ والیس ہواحالات پر قابو باییا گیا ، مولانا کرے مگر مرکز ان کا کا بہت نہ چلا مجبوراً یہ فوجی درستہ کیرا نہ والیس ہوا آپ کومفرور وباغی قرار دے کم رحمت اللہ کے خلاف مقدمہ قائم ہوا ، وارنٹ جاری ہوا ، مولانا ابنا نام مصلح الدین بدلکر گرفتاری کے لئے ایک برار روبیہ کے انعام کا اعلان ہوا ، مولانا ابنا نام مصلح الدین بدلکر دبی بیدل دوانہ ہوگئے ۔ یہ بڑی بخت آزمائش کا وقت تھا ، ایمانی عزم وہمت اور صبر و استقلال کے ساتھ جے پوا ورجود صبور کے مہیب بگتانی خبکلوں اور حظرناک راستونکی بابیادہ طے کرتے ہوئے سورت بہو کئے۔ اور وہاں سے مکرروانہ ہوگئے ۔

مولانا رحمت الشركے حجاز چلے جائے ہے بعدان كے خاندان كى جائدا دهبطہوكر نیلام ہوئی ، مولانا كى جائداد كرانہ كے علادہ پانی بت بین بھی تھی پانی بت كى جائدادلیک خسستر تحق كمال الدین كی مجنری پر نیلام ہو ئی جائداد سے نیلام كافیصد دی پی کشنز كرتال سے بار جنوری سنت شاء كوكيا ۔ تفصیل جائداد یہ ہے۔

دا، سرائے کھجوراس کی قیرت سرکاری طور پرڈیٹی کشنز کرنال کاغذات ین بجوروپی

۱۲) سیر کُرور سے اس کُنجیت سرکاری طور پر ڈنجی کشنر کرناں کے کا غذات بین کی وُرڈ ہے (۲) سیر کی فضل اہلی و اس کا میں اس کے فضل اہلی و اس کے فضل ابلی و اس کے فضل ابلی و اس کے فیما یا ن ن و اس کے فیما یا ن ن و اس کے فیما یا ن کے فیما یا نے فیما یا ن کے فیما یا نے فیما یا نے فیما یا ن کے فیما یا نے فیما یا ن کے فیما یا ن کے فیما یا نے فیما یا نے ن کے ف

یرسب سرائیس ویع قطعات زمین و در کانات ایک بزار چارسوبیس رو به می من سندام بوئ جن فیمت بلامبالغه بزارون رو به کقی اس سکنال جانداد کے علاوہ مزروعه علاقه مزروعه علاقه مزروعه علاقه مزروعه علاقه مزروعه علاقه اورزمنیس بھی تقین جو بجی سرکار صبط بوئی ندکوره بالا سرابش جن فیمت بزلام بوئی وه بھی ملاخطی بوئی

مرائے کھجور بیالیس روپے۔ مراے ہوہ آباد پندرہ روپے۔ مرائے چوڑھے چین روپے۔ سرائے تصابان چورہ روپے۔

مظفر نگر کے دوسے قصبات و رہات بیں بھی مخریک کا فاصد زور رہا۔ پرگنہ کا ندھلہ کے موضع پر ساؤلی کے زمیندار خیراتی فال سے انگریز دل کوناک چینے جبورا نے فال میراتی فال سے مدرحاصل کرنے کے لئے دہی بھی گئے تھے ۔ خیراتی فال خیراتی فال با دشاہ دہی سے مدرحاصل کرنے کے لئے دہی بھی گئے تھے ۔ خیراتی فال سے میر قبصا نہ کے قلعے پر قبصنہ کرائیا اور قرب وجوار کے مواصعات پران کاعمل وفل ہوگیا اسی طرح قصہ جھنجا نہ سے انگریزی عمل دخل مطابع گیا ۔

بھوانی سہائے تحصیلدار شاملی مے فائدان کو دیجائے۔ اسی طرح پنجاب کیولری کے ایک افسر صندل فال کے لئے انعام کی سفارش کی گئے۔

تصدیرانه کی چهاردیواری اور آئے دروازے ڈھا دیشے سلمانوں کاکلی طور سے اخراج کیاگیا ، اور تھبد کیرانہ کا انتظام جلال آباد کے منصور علی فال اور دوسرے وفا دار رئیبوں کے بیر دہوا ۔ عرض قارنگری اور شبطی جا تراد کا ایسا بازارگرم ہوا کہ جس کے تصور سے بھی روٹکئے گھڑے ہو جاتے ہیں تھا نہ بھون کی ابنیط سے ابنیط جب دی گئی اور دیوب دیں جو الدیس آدمیوں کو کھا انسی دی گئی ہے ہی سال

بالمن سنهم روابه كافاص فعاء زياده ترابادى توجرون كى تقى ان يمان كافاص مركز تقا الوجريمى تقى بديرة بيروست كتى بل الكريم الكرائق الكريم المنظم المركز تقا كالمروم وعلى تقاد المرام الكريم الكريم الكريم المركز تقا المركز المنظم كالكروم ومجر المنظم المركز المركز المنظم الم

ا ت فریم ارطوی جلد نجم ساسا ۱۳۰۰ سے فرید می استرک و مندا جلد بیجب کے اس زیا ہے ہیں سہار نبوریں غلام حیدد دلکتین جیدی برایو نی تحقید للار محق انہوں سے اس زیا ہے ان کو فان بہا در انہوں سے گور زند نے کی فرا ت انہام دیں جس سے صلے ہیں گور زند نے کے ان کو فان بہا در کا خطاب اور موضع محید و فل و مند شہر ) میں جاگیر عطاکی ۔ و پی کلکٹری کا عبدہ ملا ۔ و می کا خطاب اور موضع محید و مال محید و مدایو نی امولانا فضل رسو ل عبدہ ملا ۔ و میں ان کا انتقال ہوا ۔ فلام حید و مدایو بی امولانا فضل رسو ل برایونی کے برادر نبتی تھے ، ملاحظ ہو برایوں محداء بیں) صدھ ۔ هے گزیم منافع بلندشہ ۔ صبح ا دو اور اس اور

علی کردی کی جود بی جاروان کو لے کروائیں آیا ۔ و بیل س کو Captain Tywhwith اور الاحلام کا اور الاحلام کا اور الاحلام کا اور کا مغرار بی جود بی جار با کا اور الاحلام کا اور کی جود بی جار بی دیں اس سے کو جرسخت مشتعل ہوگئے ، انہوں نے سکندرا باد کا رخ کر لیا ۔

اس سے کو جرسخت مشتعل ہوگئے ، انہوں نے سکندرا باد کا رخ کر لیا ۔

اس علاقے کے سب بی بڑے با انزر میں نواب ولی دا دخاں کھے ، جواا می کا آفاق سے دہی ہی موجود کھے ، فریب دوسفتے نواب ولی دا دخان کھے ، جواا می کا آفاق سے دہی ہی موجود کھے ، فریب دوسفتے نواب ولی دا دخان اس ملاقے کے سب بی بڑے ، انہی کا تواب ولی دا دخان اس کا گڑھ دوان ہوئے ۔

ام می شھی ہو کو دہی سے دوا بری میں آکر قیام کیا کی نہرار گوجر فوج میں بھرتی ہوئے نیے ۔

مراہ تھے دہاں سے فصید دا دری میں آکر قیام کیا کئی نہرار گوجر فوج میں بھرتی ہوئے نیے ۔

له نواب ولى دا دخال ك دالدكانام نواب بها درخال ، دا دا كانام حق دا دخال عما - نواب احب باید برا دراورجری تقے، شاہ عالم باوشاہ کے زبائے میں برن مے حاکم تقے البول نے بندستسرے عمیل اتر پھیم کی سمت کالی ندی کے کنارے قلعہ بالاگر مد کے نام سے ایک قلعه ننا ركيا - نواب بها درخال كانتقال سيائلة بين بوكيا رسسركاركيني ولي داد خال ك ریاست کی آیدنی کے علاوہ ایک ہزاررو ہیں یا ہوار وظبیفر دینی تھی۔ نواب ولی دا دخاں کی خاندان مخلید د بی سے رستند داری تھی - الجعیم مورضه ، ارجنوری مواجع ا كنزالتاريخ ازمولوى رهني الدين بدايوني - صفي المريخ الزمونلع بندائير - طا سے دہی سے رونگی کے وقت ایک مرزی جاستوں موس لاکٹیری دف معندای اواجی لی دا د نال سام آيا - نواب صاحب دملى ساكرد ومرتبه كلكر بانشير سيلاقات كى - يكتيرى دونون مرتبه اك سمراه رہا ۔ اسی نے فواب کی حکمت عملیوں کی اور قلحہ کی خبریں کلکٹر کو بہونجاییں و لائف۔ ایٹروک آف ويمن لاكتيرى ازبرى لام كيتا ولا يورسواع) صديد - ٥٠ منطفر عينا لامروم كلال ها ندان میں ردوش علیخاں دمنعدان عهد فرخ میر) کی اولاد سفے مشہودگی ادران ان بی واس عقر وجنگ زادی عصراء از جورشید صطفی روندی - دیلی او ۱۹۵۹ء) صالاا

دن بواب صاحب مالاكره مين آئے . سائل بور كازميندار سوسواروں كى ايك جاءت مے کرنوا ب صاحب ال اس زمیندا ر مے او مے کو صلع مے کلکٹر نے بغیر ٹبوت كيهالني ديوي على الرح كانام جاندفان تها اس لته وه حكومت انكافية يحايخت خلاف تھا۔ تواب ولی دادخاں سے مالا گراھ آسے محبعد جولائی کی باسکل ابتدائی تایجوں میں انگرنیری حکومت سے خاتتے اور اپنے لئے باد شاہ دہلی مےصوبیدار ہونے کا اعلاکردیا الخدفقا ينفل اجداد فالمهرى فأسهار نيورى قاعنى وزير على لمبند تهرى عباللطيف رتيضان يورا غطيم خال دعب اللطيف كاجيا) منه خال ، وعبد اللطيف كالجفينجا المعل فال، نوا مُصطفّ خال تنيفة رئيس جهانگيرة با د ، حاجی يا د التُرخال اينچا نوک اورائین بدهان دیزه جمع بو گئے لواب ولی دادخاں سے سکندرہ را و سے مخدت محد عنال كوعلى كوهين انيا ويني مقرركيا عظيفان كوخورجدا وراسمعيل خال كوبند متهرين مقرركيا بندشهر كيخفيلدازا مدادعلى وكيل اوركو توال مهربان خال مقرر بوت صلع مبذشهر كاكثرجا طا وركوجرا تكريزول محطر فدار تخصاورده بوط ماركرت تطائكرو سيه قابله موا - ولى دا دخال كو دملى كور كمنط سي جهي عنى المقدور فوجى مرد على - نامرويي كاكام نوام صطفي خال شيفته انجام ديت تقيم

دېې برسلط کے بعد نگریزی فوجوں نے بلنشهر بریمر بور محلے کتے ۔ خو دقلعہ مالا گڑھ میں نگریز وں کاجاسیوں موہن لال مبھا ہوا تھا جس سے فلعہ کی کمل کیفیت میر کھی ہجی اس سے میل نگریز وں کاجاسیوں موہن لال مبھیا ہوا تھا جس سے فلعہ کی کمل کیفیت میر کھی ہجی اس سے قلعہ کے فتح کرنے بیل ن کو بہت مرد لی ج

جب مالاگره برانگرنیرون کا قبصه بوگیانونواب ولی دادخان نے بریلی کارخ کیا ا و ر انگریزون نے مالاگره کے قلعے کو کھو دوالا انگریزوں کی آنش انتقام اسی سے فرو ہت بوئی بلکہ بلتر شہر ونکور خورجہ اور خان پورے اکثر لوگوں کو گرفتا رکرے دار برج ما دیا۔ بلند شہریں روزان «کالا آم 'برلوگوں کو بھانسی دی جاتی تقی اور لائیں نظشی رہنے دی جاتی تھیں میں موزانہ

نواب ولی دادخاں کے ساتھیوں میں ایمن پر عان سائن اسا ورضلع بندشہر اور ماجی یادانٹر کا ذکر متروری ہے بیر حصرات جنگ آزادی سے شار محالیہ سے متا زیجا ہدین میں سے خفے۔

ایمن پیھان نواب ولی دادهاں تیس الاکڑھ کی فوج میں افسر تھاکئی ہزادگہ جم سوار اس سے جمراہ تھا ساور سرحار بچور دادری و تکوراور جمنا سے آس پاس کے ہمام گوجراس سے جمنڈ ہے سے نیجے جمع ہو سکتے تھے اور گوجروں نے ہموقع پر برخ ی بہادری دکھائی لیکن جب انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو ایمن پر حان اور منام گوجر قوم پرانگریزوں کا عنا بنا ذل ہوا ۔ گوجروں کے گاؤں سے گاؤں میلا دیتے گئے اور صنبط کر سے نیام کر دستے گئے ۔ من حیث القوم اتنا بڑا لقصان طلادیتے گئے اور صنبط کر سے نیام کر دستے گئے ۔ من حیث القوم اتنا بڑا لقصان شاہدے کسی اور کا ہوا ہو۔

حاجی یادانٹرخاں موصنے اپنجا نہ کے دہنے دالے سختے ۔ انگر برزی سے کا ر کی طرف سے قصیہ گلاوسٹی سے بختا نیدا دستنے وہ بڑے رعب دارآدمی تخفے حاجی

له نواب ولی داد قاں مالاگر صد بربی پہنچ اور و ہاں مقیم رہے پھر انگریزوں کے قلا من اور تنے دہے می شھر انگریزوں کے قلا من اور تنے دہے می شھر انگریزوں کے فلا من اور تنے دہے می شھر انگریزوں کے اور و ماں کے قبضے سے بربی کی گئ تو نوا ولی داد فاں بھی کسی طرف چلے گئے کہا جاتا ہے کہ تقریباً دس برس کے بعد ولی داد فاں نے بینچا روں کا بجبس بدل کر قبلا مالاگر ہو کے وہر کے قریب قیام کیا اور قلعہ کا خزائہ کو دکریگئے کے مرمنیں معلوم کہ کہاں دوبوش ہو سے نواب مالاگر ہوگی نسل سے اب کوئی شخص نہیں دیا البنتہ بلند شہر کا اور کا لا آم پچورا ہے ہیں اب تک کھڑا ہے دا لجہ بینتہ دہی مورف مرجنور می شھراء ی

یادالندا دراین پرهان یں بڑی دوستی بخی جب آوا ب ولی دادخاں نے اپنی کومت قائم کی توایمن پرهان کے اشارے سے حاجی یا دالند نے قصبہ کلا و تھی ادراس کا علاقہ نواب ولی دادخاں کے سپر دکر دیا وہ ان کی حکومت کے معین و مددگار ہو گئے اور آواب ولی دادخاں نے کلا و تھی کے علاقے کا جملائنظام حاجی یا دالند کے سپر دکر دیا ، حاجی عا حب سے آخر و قت تک علاقے میں فطم و نسق قائم دکھااور کئی معرکوں میں بیش بیش رہے قلعہ مالا گراھ کی شامی تا میں مدرگزت ارہوئے سب جا مداد صنبے ہوئی اور نسیلام کردی گئی بڑی کی شریش اور سفار شوں سے جان بین بیش ہوئی کے میں اور سفار شوں سے جان بین بیش کا اور نسیلام کردی گئی بڑی

علی گرخید است اخلاع میں علی گرده کا صلح است ایم تفاکید نگریت می انگریز و ل پشاور سے کلکتہ جانے والی سڑک پر واقع ہے علی گرده میں انگریز و ل ک فریں رجبنے کا اڈ و تفاا و راس کی چار کمپنیاں یہاں رہتی تحقیق و ہاں آغا نرکان ہم می خدا یہ کو بور اس واقعہ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ فوج میں ایک برجمن اپنا کام کر رہا تفااس نے طے کیا کہ فوج کی وہلی روانگی ایک برات کی شکل میں ہوا وریہ کام اچا تک مشروع ہو۔ اس طریقہ کاریں اختلاف ہواا ور فوجی افٹرں کو مجنر کے ذریعہ اسس اسکیم کی فیر ہوگئی برجمن گرفتا رہوا وراس کو بچالنی و بیری گئی جس نے آگ پرتیل اسکیم کی فیر ہوگئی برجمن گرفتا رہوا اور اس کو بچالنی و بیری گئی جس نے آگ پرتیل کام کیا۔ فوج نے نبا وت کردی اور وہلی کا رخ کیا یق

نه الجرية ولى اجنورى المواء عداء والكريزى مرنيدية نا تحديد ادباي مدوري المفاقي الما المفاقي الما المفاقية

خوب بوسس مجیل گیا میدوں کی بہادر قوم خاص طور سے میدان ہیں بحل آئی اور اس سے بٹری بہادری دکھائی بلکہ انگریزوں سے مقابلہ ہواا ور سرجول ئی کوعلی گڑھا نگریزوں سے خالی ہوگیا ۔

ا بقیه هی گزشته) و سن سنا ون میند ته سندرلال دعلی گره ه شده ی مسه ، میور رجاد دوم) صريح اين ميليس مبدسوم صروا سه وريدم اسطر كل عبد تجم مست صري سى مولاناعبد الجليل سے والدكانام مولوى ديا ص الدين عظاوه برا سے عالم ستقے۔ یہ لوگ بنی اسرایکل مشہور ہیں اس لئے علی گڑھ و بالاستے قلعہ) کا ایک حصہ محلہ بنی اسرایل کے نام سے موسوم سے مولانا دیا ص الدین علی گرا صک جامع معجدين خطيب وامام عقدا مفول سن مولاناعبدالجليل كوتكميل علوم كے لئة دبلي بهيجا. ابنوں نے وہاں شاہ رفيع الدين اورث ہ محداساق سے تكميل علوم كى كيم على گڑھ آگرمسجد کی ۱ ما مست و خطا بہت ۱ ور درس و تدریسیں کا کام سخھال ہیا۔ مولا نا عِدالحليل انگريزوں سے المرتے ہوئے شہيد ہوئے -مزارجا معمسجد على كراھ ميں ہے جب على كره بدانگريزون كا قهضه بوگيا تومولانا عبرالحليل كا ابليرا پنے چاروں خور د سال بچوں کو لے کرعلی گڑھ سے باہر موصنع رسول پور میں پناہ گزین ہوگیتی ۔جب معاتی كا عام اعلان بوا توعلى گيرواپس آيتل - مكان كھدوا ڈالاگيا جا تدا د صنبط ہوچكى كفى - اېنوں سے ابنے چاروں لیکوں مولان محمد اسلیل مولوی محداسحاق مولوی بعقوب اورمولوی محدلوسف كدبشرى جفائشي سے پرورش كياا ور ديتي تعليم ولواكرا كہبي عالم بنايا -ان یں مولا نا محداسمٰعیل بہت مشہور ہوستے انگرمیزوں سے لفزیت کا ایک وا قعہ فاص طور سے مشہور ہے کلکٹر متلع کا ایک انگر برز مررش نہ دا دعلی گڑ مدی جا مع مسجد دیکھنے كياجوتے پہنے ہوتے مسجدين دافل ہوگيا مولوى صاحب سے ايك طالب علم كے ذريع اس انگرین کومسجدسے تکلوا دیا جب کلکر کومعلوم ہوا توکلکر بڑا افروخت ہوالور اس سے مولانا کی گرفتاری کے لئے سیاری بھیجے ۔ (یا تی الکے صفح بر)

یہاں یہ بات فاص طور سے قابل ذکرہے کہ مسلما نوں سے تمام طبقوں عوام دخواص سے تحریب میں حصہ لیا۔ ۱۱، جولائی کھٹ ایک خطیں ولیم میور لکھنا ہے ہے۔

انقلاب عصراء من علیگره می مندرج ذیل حکام مقرر ہوئے کے اور انقلاب عضائی مقانیدار جوان (مم مقرم مقرر ہوئے کے اور امری مقانیدار جوان (مم مصرمی) میں۔ امراؤلال مقانیدار سومنا (مم مسمحی)

س حين فال ميواتي كوتوال كول

٧ - غوت فال ، نات كوتوال كول

٥- مجوب قال مبتم صيغة واكتفيلكول

- نواب دوله ، اترولی مے تحصیلدار مقر مردے -

، - عربهادرابن منظفر على ، سروفتر مقرر بوسة -

بہت سے چیراسی اور سرد ہے مقرر ہوئے۔

(بقيه ما شيص گرزشة) مولان كسائة ايك مجم غير طيريا ايك وكيل ظفر ياب ها بن كلكر سع كها كه الكرمولان المعيل كسائة كوئ ناروا سلوك بواتوشهرين غدر بع جائيگاچنا نخه بحرمولانا سع كوئ باز پرس بنين كائى رجهور د آزادى بنراعى گرفته بيا اگست شده اء" شده اء " شده او ك بتلگ آزادى بن على گرفته كيم سلمانون كاشدان على گرفته كيم سلمانون كاشدان عبد الشائه بيخان شروان م

دلی دادخان کوابنا نا تب بناکر علی گره علی گره تک ابناا قدار قائم کیاا بهوں نے غوت محمد خان کوابنا نا تب بناکر علی گره ه بھیجا وہ ۱۹۰۹ ہولائی کھی ایکو علی گره هر پہنچے جب مولوی عبد لیجلیل جھت ارسی سے علی گره ه آگئے تو مسلمانوں میں بہت ہوش بھیل گیہ عبد الحلیل جھت ارسی سے علی گره ه آگئے تو مسلمانوں میں بہت ہوش بھیل گیہ مراکست کھی اور کو عفر قالی است ۱۹۰۰ اور میوں کو بھر قالی اور کا منصوبہ ۱۰۰۰ هسپا بیوں کے بھر قالی کرنے کا مخابیدل کی تنخواہ پاپنے روپے ما ہوالور سے سوار کی تنخواہ بیں روپے ما ہوا رمقرر بولی فی مسلمانوں سے مکمل تعاون کی اور لگان کی دھولیا بی کا کام شروع ہوگیا اے

منالال برجینی لال خزاینی مقرد ہوتے عوت خال کے مثیر خاص مولوی
نیم اسٹر مقرد ہوئے ۔ اسمفول نے انتظام میں بہت مددی ہم ہ اگست خشنہ کو انگریزی فوق نے علی گڑھ پر تملہ کیا مولوی عبد الجلیل نے فود اس معرکے میں صعة یبا مجاہدین خوب لڑتے اور اس مقابلے میں مولا نا عبد الجلیل شہید ہوئے بہت سے انگریز مارے کے عوف محمد خال بالا گڑھ چلے کئے جین خال پیٹر کار نہید ہوت ہوت ہوت ہوئے اسرا کہ مولوی نیم الند مور چ سے ہے اس کے اور شہر رہا انگر بیزوں کا جوت مولوی نیم الند مور چ سے ہے انگریز دل کا ورشہر رہا انگر بیزوں کا ورشہر انگر بیزوں کا اور محمد خال الم قران کو مولوی نیم الند مور ہے سے ہے اس کے اور شہر رہا انگر بیزوں کا ورشہر انگر بیزوں کا میں قران کو مولوی نیم الند المحمد خال الم واسا ب قران کر ہے سرکادی مال خالے میں داخل کر لیا گیا ۔

مولوی نیم النڈ نے موا صنعات سے نئی مدد حاصل کرکے علی گڑھ کا رمخ کیا۔ مقا بلہ ہوا مگرانگریزی فوج بری طرح بھاگی شہر بردا نقلا بیوں کا قبصنہ ہوگیا اور شمام شہریں منا دی کی گئی۔

" خلق خداکی ملک بادشاه کاا ورحکم مولوی سیم النٹرکا، اورد وسسراا علان یہ ہواکہ جوکوئی فرنگیوں سے و فادار محمد علی منشی درگاہ پرشا وڈ پٹی کلکٹر نیٹر ت آفتاب رائے چوبے گھنٹیام داس مندرلال

صدراین اورمنتی جیت رائے کا سرلائے گارہ ایک ہزاررو پیرانعام پایگا
دس دن تک علی گڑھ پر انقلا بیوں کا پرجم اہرایا بھولوی سیم الشرف شہر کا
معقول انتظام کیا ، ہم راکتو برسے انگریزی فوج نے علی گڑھ پرقیف کرنے
کی کوشش کی ، سخت مقت بلہ ہو ااور ۱۹ ، اکتو برکو انگریزی فوج علی گڑھ پر تا بھن ہوگئی ، مولوی سیم الشرگر فتار ہوئے ، اور کو لی کا نشانہ بنائے گئے
پر قابض ہوگئی ، مولوی سیم الشرگر فتار ہوستے ، اور کو لی کا نشانہ بنائے گئے
میرو ک کی سے رکت کا اور بہا در شخص مقاوہ انقلا بیو سے کا ایش برائی بخش ولد
کھما نی فال بڑا جری اور بہا در شخص مقاوہ انقلا بیو سے کا لیے کہ دری کا المی برائی کو سے برا اگریز وں کا مقت برائی کڑھ پر انگریز وں کا فی مولیا تو مقا کر کھڑ کے سے انگریز وں کا مقت برائی کڑھ و پر انگریز وں کا کی جویل خیر خوا ہی کے صلہ بیں حاصل کرلی ۔ انگریز وں سے بڑا ا
کی جویل خیر خوا ہی کے صلہ بیں حاصل کرلی ۔ انگریز وں سے بڑا اسے شبہ اور شکا بہت پر ان کو بھا اسنی وے و یہ سے بڑا اسے شبہ اور شکا بہت پر ان کو بھا اسنی و دے و ی

علی گڑھ سے مجابدین میں مولوی منطفر علی کا نام بھی تابل ذکر ہے جواپنے وفت سے ایک جیت را ورمتبھر عالم ستھے درس و تدریس اور تبلیغ و تذکیر ان کا عبوب مشغلہ مقاجب علی گراھ میں جنگ آزادی کا آغاز ہوا اس وقت درس و تدریس

ا محداد کے جا بر شعرا از مولوی امداد صابری دوبلی صفی اور شاگرد کے مفتی کے مولوی نیم الله این محلی میں مالی الله مولانا عبر الحلیل کے بجا بخے اور شاگرد کے مفتی صدرالدین اُ ذرقہ میں کمیل علوم کی علم طب کی تحصیل حکیم امام الدین وہلوی سے کی عربی بین فکر سخن مدر الدین اُ ذرقہ میں کمیل علوم کی علم طب کی تحصیل حکیم امام الدین وہلوی سے کی عربی بین فکر سخن کرتے تھے ۔ فارسی اور ارد و میں بھی شعر کہتے تھے مرز ا فالب سے تعلقات تھے ۔ و کا است کا احتمال پاس کر سے عدالت جی میں و کیل ہو گئے ۔ (تاریخ قنوج وقلی ) از لااب صدیق صن فال ملاسی ا

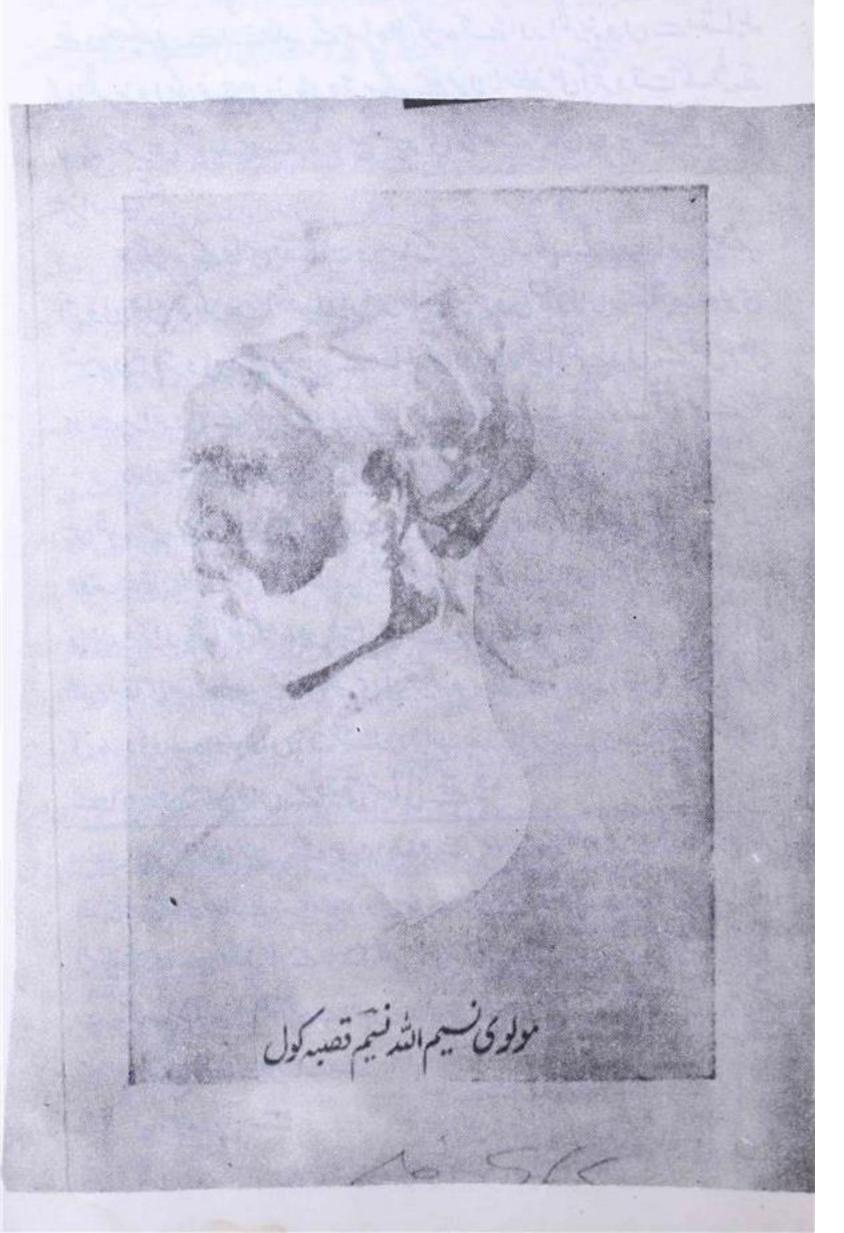

کے کے کیے ہے میں کھیکم پوریں مقیم تھے نواب عبدالشکورفاں رہیں کھیکم پوران کے شاگرد تھے دہ کھیکم پورسے اپنے طلبہ کے ہمراہ علی گڑھ آئے اور انگرینروں سے مقابلہ کیا انگریزوں کی فوج میں زیادہ ترسکھ تھے مولانا منطفر علی آخرو قت تک لڑتے رہے آخریں شہید ہوئے ۔ جا مع مسجد علی گڑھ کے شمال رویہ جھے میں ان کا مزار ہے ہے۔

علی کو ه کے نواحی قصبات و دہہات میں بھی تحریک نے فوب زور بگرافقیہ اترولی دخلع علی گرده کا کتھ بیادار محد علی انگریزوں کا وفادار تھاجب مولوی سیم الشراترولی بہنچ تو اس نے مقابلہ کیا اور مارا گیا انگریزوں کے عمل دخل ہوئے ہے الشراترولی کے کئی آدمیوں کو کھالنسی دی گئی بہت سے لوگ قید ہوئے ہے ولیارا میلی فال ولد و دربر علی فال زمیندار دان پور بھی جنگ آزادی فی الله میں شہید ہوئے ازادی فی الله فال ولد و دربر علی فال زمیندار دان پور بھی جنگ آزادی فی الله ولد و دربر علی فال زمیندار دان پور بھی جنگ آزادی فی الله فی الله ولد و دربر علی فال ولد منہدم کرادیا گیا تھی گردھیں جیتاری کے دوسائے انگریزوں کا سا تھ دیا آئی و مقامی مہدوؤں نے بھی مجزی کی بھیکم پور سے دیئیں داؤد قبال نے بھی انگریزوں کا سا تھ دیا آئی مدر کی ۔ یہ دا و د دفال دن لاکٹ کے کی اس مدریا رجنگ میں سارحیٰ شروائی کی مدر کی ۔ یہ دا و د دفال دن لاکٹ کے کا ان صدریا رجنگ میں سارحیٰ شروائی کی مدر کی ۔ یہ دا و د دفال دن لاکٹ کے کا ان صدریا درجنگ میں سارحیٰ شروائی کے دا دا فال زمان فال سے حقیقتی بھائی شرح کے کے دا دا فال زمان فال سے حقیقتی بھائی شروائی کے دا دا فال زمان فال سے حقیقتی بھائی شروائی کے دا دا فال زمان فال سے حقیقتی بھائی شرول کا دا دا فال زمان فال سے حقیقتی بھائی شرح کے دا دا فال زمان فال سے حقیقتی بھائی شرح کے دا دا فال زمان فال سے حقیقتی بھائی شرح کے دا دا فال زمان فال سے حقیقتی کھائی شرح کے دا دا فال زمان فال سے حقیقتی کھائی شرح کے دا دا فال زمان فال سے حقیقتی کھائی شرح کے دا دا فال زمان فال سے حقیقتی کھائی کے دا دا فال زمان فال سے دا فال کے دا دا فال ناز مان فال سے دا فید کھائی کے دا دا فال ناز مان فال سے دا فید کھائی کے دا دا فال ناز مان فال سے دا فید کھائی کے دا دا فید کھائی کے دا دا فال ناز مان فال سے دا فید کھائی کے دا دا فید کی کھائی کے دا دا فید کھائی کے دا دا فیال کے دا دا فید کھائی کھائی کے دا دا فید کھائی کے د

هه ميود علددوم صع

له شروانی نامدادعیاس فال شروانی رعلی مو و معدد علام الما الما اسما

فرح آباد موسيد بيهمانون كايك شاخ بنگش تقى ان بيشا ون كا تناينده سردار محمد فان نبكش منهايت بهها در جرى اور شحياع تحتا-اس نے اپنی بہا دری وشجاعت کی بدولت در بی کی سیاست بیں حصة لینا سشروع کردیا. بندیل کھنٹرمیں منایاں کا رنامے ایجبام دے مالوہ يں دا دشجاعت دى سرسبوں سے خوب مورجے لئے ۔ وسرخ آباد كا شہر محد فاں نبکش سے بسایا۔ اصحاب علم وفضل اور ارباب شعرو ا د ب کی اسس شهر میں اچھی خاصی آبا دی ہوگئی سیسے کے بیں محمد خال تنگش وزت ہوا۔اس سے انتقال سے بعداس کا بڑا لڑ کا قائم فا ں اس کاجانشین ہواجس سے نام پر قائم گنج آ با د ہوا اصفدرجنگ کی سیاست نے روہیل کھنٹ دبریلی ، اورفرخ آبا دے وواؤں گروموں کواٹرا و یا ۔صورت پہموئی کہ اسس نے نواب علی محمد قاں کے استقال دالاالی کے بعد نظامت روسیل کھیٹر کی سند دہلی سے قائم خال کو داوا دی اس طرح روسیاو سا ور سنگشوں میں بدایوں سے یاس دونری رسول اور کے فرسی مقابلہوا ۔ قائم فال ماراکیا اس کے بعد فرخ آباد کا رمتیں'ا حمدخاں نبگش ہوا وہ بھی بہت شجاع اوربہا در بھا۔اس نے حکومت اوده سے خوب مگرلی حث المح میں احمد فال کا تقتال ہواا وراس کا جائشین مظفر حباب ہوا۔مظفر حباب (المامع) کے دامائے سے موا میں دیا ست فرخ آباد اود سے حکمران نواب شجاع الدولہ سے ما تحست ہوگئ اور کھر لمت الثياء ميں انگريزی حکومت ہے قبصنے ميں آئتی فرخ آ با دسمے مندرجہ ذیل

المتوفى الميارة "عاليات "عاليات "مارات "مارات "مارات "مارات ا ۔ نواب ہے دخاں خصنفر حبیگ ۱۰ نواب فائم خاں قائم جنگ ۱۰ نواب احمدخاں غالب جنگ نواب دلیر جہت خال منظفر حبیگ ٥٠ نواب امدادسين خال ناصر حبال المتوفى ١٠٠٠ على المتوفى ١٠٠٠ على ١٠٠٠ على المتوفى ١٢٠٠٠ على ١٠٠٠ على المتوفى ١٢٠٠٠ على ١٠٠٠ على المتوفى ١٢٠٠٠ على المتوفى ١٢٠٠٠ على المتوفى ١٢٠٠٠ على المتوفى المتوفى

ان نوابون من محمد خان نبكش اور احد خان نبكش المادموي صدى عبسوى

ى تادىخ بىن خاص اېمىيت دىھتے ہيں۔

عدن میں بنگش فاندان میں نواب تففنل حبین فال سردار فاندان مقے جوانے جیازاد کھائی بھی فال سے کھے ان کاسلسلہ جوانے جیازاد کھائی بھی سے اس طرح ملتاہے۔

نواب محمد فال بخفن فرجبًك قائم فال قائم فال مظفر جبگ

امدادحین خال عنایت حین نفوکت جنگ خادم حین شوکت جنگ

تفضل حین فان سخا و تیمین گیم الی نیاد بودی طرح تیاد جب انقلاب محفی از کے بادل منظلائے توصلیع فرخ آباد بودی طرح تیاد مقامسلما نوں میں بڑا ہوش وخروش کھا۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کے مسلمان اگرچ نعدا د کے لحاظ سے ایک معمولی اقلیت مسلمان اگرچ نعدا د کے لحاظ سے ایک معمولی اقلیت متحف مگرشمالی مغربی صوبے میں ممتاز کھنے وہ بہد سرکش اور امن و قانون کے دشمن تحق ان میس سے بہت سے اعلیٰ فاندان سے تحق اور اپنے آباد اجداد کے شانداد مامنی پر فخر کرتے تحق ان کود بزرگوں کے کا دناموں پر فخر کھا مگر اپنی مالی حالت کے در سبت کر بینے کا دناموں پر فخر کھا مگر اپنی مالی حالت کے در سبت کر بینے موقع سے فائد ہ بہنیں اعظاتے تحق ہے۔

( عاينة الكي صفي ير)

فرخ آباد کے کل صنع کی آبادی دس لاکھ تھی جن بیں سے ایک لاکھ جنگہوسلمان سے اوپر ذکر ہوجیکا ہے کہ منطقہ حنباک الا او دھ کامطع ہوگیا تھا ،انگریزوں اور تھے ،اوپر ذکر ہوجیکا ہے کہ منطقہ حنباک الا اب او دھ کامطع ہوگیا تھا ،انگریز دن کا ایک شکر اصف الدولہ کے درمیان ھے باع میں ایک معاہدہ ہوا جب کی دوسے انگریز دن کا ایک شکر متحقہ کا دوسے انگریز دن کا ایک شکر متحقہ کا دوسے انگریز دن کا ایک شکر ہو ہی گئے گڑھ کے بازا را ورجھا و نی کی تعمیر ہو ہی تھا اسطرح فنے گڑھ ایک بڑی اور دہاں

قائم ہوئی فتح گڑھ فرخ آباد سے چارمیل سے فاصلے پرہے میں فتح گڑھ فرخ آباد سے چارمیل سے فاصلے پرہے میں فتح گڑھ فرخ آباد سے چارمیل کے فاصلے پرہے میں بیٹری فتح گڑھ دسسسویں بہدوستانی بیٹن کا ہمیڈ کواٹر تفاا در ایک ہندوستانی بیٹری متی فتح گڑھ کی فوج مئی کے جہیئے تک دفادار رہی ۳ جون کو بریلی شاہجہا آبور

دهاشدگزشته سفی نواب تجبل حین فان کاخطا ب ظفر حبگ کفاا بندون نے پیس سال کی مربائی مرد نقعده شده سفی نواب تعبی سال کی مربائی مرد نقعده شده اور در از مرس منافع این استان مرد اغالب کی بدولت تجمل حین فال کوبقائے دوام حاصل ہوگیاان کے متعلق مرز افالب کی بدولت تجمل حین فال کوبقائے دوام حاصل ہوگیاان کے متعلق مرز افالب کی مدولت تجمل حین فال کوبقائے دوام حاصل ہوگیاان کے متعلق مرز افالب کی مدولت کی مدولت کے متعلق مرز افالب کی مدولت کی مدولت کے متعلق مرز افالب کی مدولت کے متعلق مرز افالب کی مدولت کے متعلق مرز افالب کی مدولت کے متعلق میں ۔

دیا ہے فلق کو کبھی تا اسے نظرہ نگے بناہے عیش کجمل سین فاں کے لئے دباں پہاد فلا یا یہ کس کا نام آیا ا کہ میر افلان نے بوسے مری زباں کیلئے نام آیا ا بناہے چرخ بریں جس کے آستاں کیلئے نفیہ دولت و دین اور مین ملت و ملک بنیں گے اور ستارے اب آسماں کیلئے دمانہ عہد میں اس کے ہے مجو آرائش میں گے اور ستارے اب آسماں کیلئے ورق متام ہجا اور مدر باتی ہے سفینہ چاہتے اس بجر سبکراں کے لیا

نواب بخمل حین فاں کے فرزند نواب محمد اصغر حین فال ناطق تقے اور ناطق کے فرزند نواب محمد اصغر حین فال ناطق تقے اور ناطق کے فرزند نواب عظم من حین فال موجو دہیں رعف شاء کے جاہد شعرار مدائے ۔ وات میں معمد نامی مدین میں مدین میں مدین میں مدین مدین اور کی ۔ وات ۔ وات ۔ وات ۔ وات ۔ وات ۔ وات ۔ کام النظر مدین ا

ته تادیخ فرخ آیا دا زارون حصد دوم صلیا

نسنزرومبیل کھنڈ کے دیگر اضلاع کی فوج کے آزا دہونے کی خریں پہاں پہنجیں کرنل استھ کما نڈر فوج کھا اس نے سطے کیا کہ عور توں اور پچوں کو پہاں سے درسری حکہ بھیجے دینا چا ہتے جنا بخہ اس نے انکو کا بنور روانہ کردیا بعض ہوگوں نے درسری حکہ بھیجے دینا چا ہتے جنا بخہ اس نے انکو کا بنور روانہ کردیا بعض ہوگوں نے دھرم پورسے دھرم پورسے دھرم پورسے کیے لوگ دھرم پورسے بھرفتے گڑھ والیں آگئے ہے ،

كرنل اسمته بنے جس رو ذكشتيوں كوروا بنركيااسى روزخزانے كو قلعين لا نے کا کوشش کی کیونکہ وہ قلعہ کو امن کی حکم مجھتا تھا اور اس میں رسدوغیرہ جع كرربا تفا مكرسيابى مانع بوسة بيونكداودهى فوج سان كا نامدوسيام تفا اگرچ بنطا ہروہ انگریز افسروں کے حکم کی تعیل کر رہے تھے اور کرنل استھ يرابناا عتبارقائم كت بوت تقيبان كك كدورجون كوبلين عظ كة وميول نے ایک خط کرنل استفاکو دیاکرسیتبالوری بلی ایک سے خط مکھا ہے کہ عاس حمنیث فتح كراه سے چندميل كے فاصلے ير آگئى ہے اوروہ يہ جا سى كدوسويں رمنبط ا ين انسرول كو مارد اله اورخزا سن يرقبعنه كرك بيان على سه آمل حبل فنر نے یہ خط دیا تھااس سے یہ بھی بتایاکہ رجمنط نے یہ جواب دیاکہ بیش عدا ایسا ہرگز این کرے گی کرنل اسمق مطمئن ہوگیا مگر ۱۰ رجون کو بلش عالے صاف صاف كريل اسهته كوبنا دياكه وه اب كريل استهكى اطاعت بنين كريكي دوسرے روزبیش ما کشتیوں بی بیٹے کردریا کے پارا ترا نی اورخونریزی ى تدابيركران للى تقريبًا سوانگريز قلع بين چلے سئة اور الهو سے قلع ی فضیلوں پر توہیں چھ صادیں ۔انفت لابی نوج پیش عندا ور عام سنے

اه بین چارا نگریز دهرم پوری آخرو فت تک بردیو بخش کی پناه میں دہے جن میں مسطر پروبین مربول کا کر کلکر فزخ آباد اور ولیم ایڈورڈ اکلکر برایون وعیره سنف۔ دمصاب غدر سے ۱۹۰۵)

نواب تفضل حمین خال پرعشرت خال ا دران کی بیوی سجگا بیگم کا برا اثر کتااهی \_

 ویکھاکہ سامان حرب ورسدختم ہو چکاہے اور انقلابوں سے عہدہ برآ ہونامشکل ہے توانہوں سے عہدہ برآ ہونامشکل ہے توانہوں سے قلعلہ فالی کرنے کا بجنة ارادہ کرلیااور انہوں نے اس مفضد کے بعتے محاصرے سے پہلے ہی قلعے کے محاذی دریا بین بین کشیتاں باندھ رکھی تھیں کہ صروت سے وقت کام آئیں جینا پخہرات کے وقت انگریزوں نے قلعہ فالی کردیا اور وہ کشیتوں میں جیٹھ کرکا پنور کی طرف روا نہ ہو گئے۔ وہماتیوں نے ان کشیتوں برحملہ کر دیا ہے

انگریزوں کے جانے کے بعد لؤا بِ تففنل صین فال نے ضلع کا انتظام سبخالا تھا نے اور تحصیلیں قائم کیں انگریزوں کے جاسوس کو نبنی کی اور فوج بھرتی کی فتح گڑھ کا انتظام نواب محدا سلمعیل فال کے سپر دی تھا . قصبہ متو کے رزمیندا را جمریار فال اور عشرت فال مے مد دگار سختے فال اور عشرت فال مے مد دگار سختے نواب ففنل حسین فال کے مد دگار سختے نواب نے چیدہ اور تجربہ کارافراد پرشتمل ایک کور طے مقرد کیا جس میں احمد علی جیسا قابل شخص تھا اور اس میں فرخ آباد کے سول اور سشن جے بھی سنظے بھی مندرجہ ذبل عہد بدار مقرد ہوتے ہیں۔

محیل علی بخصیلدار جھیرامتو، نوا تبغضل حین خال کے مصاحب مقرر ہوت : ملاایت علی بخصیلدار محد آباد، نوا تبغضل حین خال کے دیوان مقرر ہوتے . غلام علی بخابیدار محد آباد و فرخ آباد کے کو توال مقرر ہوئے

علام علی سے شہر سے انگریزوں کا سامان حرب تلاش کر کے انقلابی اور جہا دیوں میں تقلیم کیا ۔

اله فريدم اسطر كل علدينجم عنده، عه ايفنا صلاك عه ميور جلد دوم عنظ محمد سید؛ چهپارمتو کے تفانیدا رکو تنوج کا تحصیلدا ربنا یا خورشید علی : تفانیدا رفنوج ، محمد آباد کا تفانیدا رمفر ربوا .

عقانیدار کمال گنج اور تفانیدار مبرت بور کواب تفضل حین فال سے مانحت اپنے اپنے عہد ول پر بحال رہے ۔

یکم ولائی می کا دفرخ آباده احدیادخان سائن متوکوناظم سرکا دفرخ آباد مقرد کیاگیا اور وه نگان کی وصولیابی کے بئے محد آباد کیے، نواب کے زمر کا ن جار مبرا را دمی تحصین بین ۰۰ ۱ سواد تخف

شیوبرشاد: قصبه ابر و اسے سابق تحقیلدا دکو محداً بادکا تحقیلدا دمقرد کیاگیا موسی علی فال ساکن شمس آبا دکو ابک جماعت کے ساتھ میراں کا معرائے "بھیجنے کی تیاری ہوئی بشارت علی سردست دادبر قرار رہا، علی احد اچھیرا متو کا تحصیلدا د

مقرر دوا ۱۰ س کے سوا عام طور سے متام علد نوا ب کے ماتحت ملازم رہا ہو فرخ آ باد بیں قو می حکومت کا قیام ہو گیا توا و دھی حکومت نے اڑجی والی انگریزوں سے پہلے فرخ آ با داودھ کا ماتحت تقالبذا برحبیں قدر کے میٹروں نے مشورہ دیا کہ نوا ب فرخ آ با دکوا و دھی حکومت کے ماتحت ہونا چا ہے اور فرخ آباد میٹورہ دیا کہ نوا ب فرخ آ با دکوا و دھی حکومت کے ماتحت ہونا چا ہے اور فرخ آباد پرقبعنہ کرنے کی غرص سے خان علی خاں کو بھیج دیا گیا ایک پوراکیمپ پاپنے صرب نوپ کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ تھا ۔ دس ہا تھی ایک سوتیس او نبط دس تھی گڑے ایک خیمہ دو چوبدار اور دس چیراسی بھی سے جو انگریزہ سی کا دفادار اور مد دگار تھا ، کچھ نقد نذر لے کر تعلقدار ہرد ہو گئی سے جو انگریزہ سی کا دفادار اور مد دگار تھا ، کچھ نقد نذر لے کر حیا آ گیا۔ فوا بی فقی می مرگرمیوں کا تا دیخ وار حا بڑ ہ ملاحظہ ہو ۔ کہا آگیا۔ فوا بی فوجی میرگرمیاں ۔ گرا انگرزک روڈ پردکاد ط دیور حبد دوم صرا ا

الله مورملددوم صوبه مه قيص التوادي علدد وم صابه ١٠٠٠

فرخ آباد الكريزول كے ليے زبروست كاظا و " علدا قل صفحه ور نؤمبر فرخ آباد کی فوج کاکالی ندی عبود کرنا ر " سسم ١١١ نومير فتح كره هداور دا جاين بودى كي طرف روانكي ر " " صدا مارنومير عليكره كيشرني حطير برفرخ آباد كينواب كااثر ( "جلدا صو٢٩٩) ۲ روسمبر فرخ آبادسے بین پوری وایٹرسالہ کی دوانگی در سر صدا مروسمير نواب فرخ آباد کا الما وه پرقبصنه د ، جلد اقل ص ۲۹۹) ٤روسمبر فرخ آبادیو سی سرگرمیان تیزتر د ، جلددوم صیه ١١روسمير فرخ آباديون كاپليالى يركيا بونا در طبداول صافح 19روسمير فرخ آبادی فتح ی نیاریاں در مبداول صوص ٠٠ روسمبر

فرخ آبادیں انقلاب محمدہ کے نامورقائدین کا بھی ورو دہوا۔ ہردہ بھر میں انقلاب محمدہ کے نامورقائدین کا بھی ورو دہوا۔ ہردہ بھر میں انتقلاب کے کو جکے سلطان اورشاہ نرادہ فیرو نرشاہ بھی پہنچے ان دولوں شاہزادوں کا قیام ہرجوری محمدہ تک فرخ آبادیں رہا ہوا ب ولی وادخ اں اور آباصاحب نے بھی فرخ آباد کا رخ کیا۔

دات کومع عال داسباب صروری اس باد در یا کے اترے

له ميور جلدادل صدااس سه ميور جلدادل صداه سه شه فريديم الطركل عبد مي ١٩٢٥ - ١٥٥ و سه قبيطرانوا يريخ جدروم صداس



الزاب صديق حسن (فنوج تم كعبوالي)

سيد سے برلمي كو كتے ايك كو بيندے نے اس وقت ان كى كو تعلى بين جاكراً ك لكا دى لا كھوں روبيد كا اسباب جل كرفاك سیاہ ہوگیا جہے کوفوج سرکار نے جاکرشہر کا بند ولبت کیا رعایا سے پہلے ہوشم کے چھیار لے لئے تھے بھیرکتی لاکھ لیکر اس کی حالے بنی کی ۔ نوا تبیف الحبین خاں برایی گئے ، وہاں سے خفا ہوکر بونڈی یں جاکر شرکیا حال قافلہ مفرور مکھنو ہو ہے جب مسركارسے امان مطلق ملى يركي آتے . نواب كے عيال فرخ آباد كتة اورروبكاري وتحقيقات كي نواب كوحكم بروا فلمروم كار كے ملك سے نكل ما يتى جنائخ بحفاظت مركار مقيم مكم مخطر سے نواب صديق حن قنوجي المستله صين حج كوسكة وبال نواب تفضل حين كوا كفول نے بہایت عرب ونگرستی کی حالت میں فقر اکی صف میں کھڑا دیکھا۔ نواب حدیق حن خال كوسخت انسوس بواا ورا بنول في ايك قيمتى شال نواب تفصل حين كوديا يه مولانا الوالكلام آزاد كے والدمولوى خيرالدين دف شنافيع) سے نو الفضل حين خاں کو بہنا بیت پرلیشا ن حال دیکھا تھا اودا تھوں نے مشربین مکہ سے ملاقا سے كرادى تقى اورشا بجهال بليم واليه كجوبال سے كھى كچھ سالا مذرقم مقرركرا دى تقى بيمه المتاءين نواب تفضل حيين فال كا كم معظه بين انتقتال بروكيا -

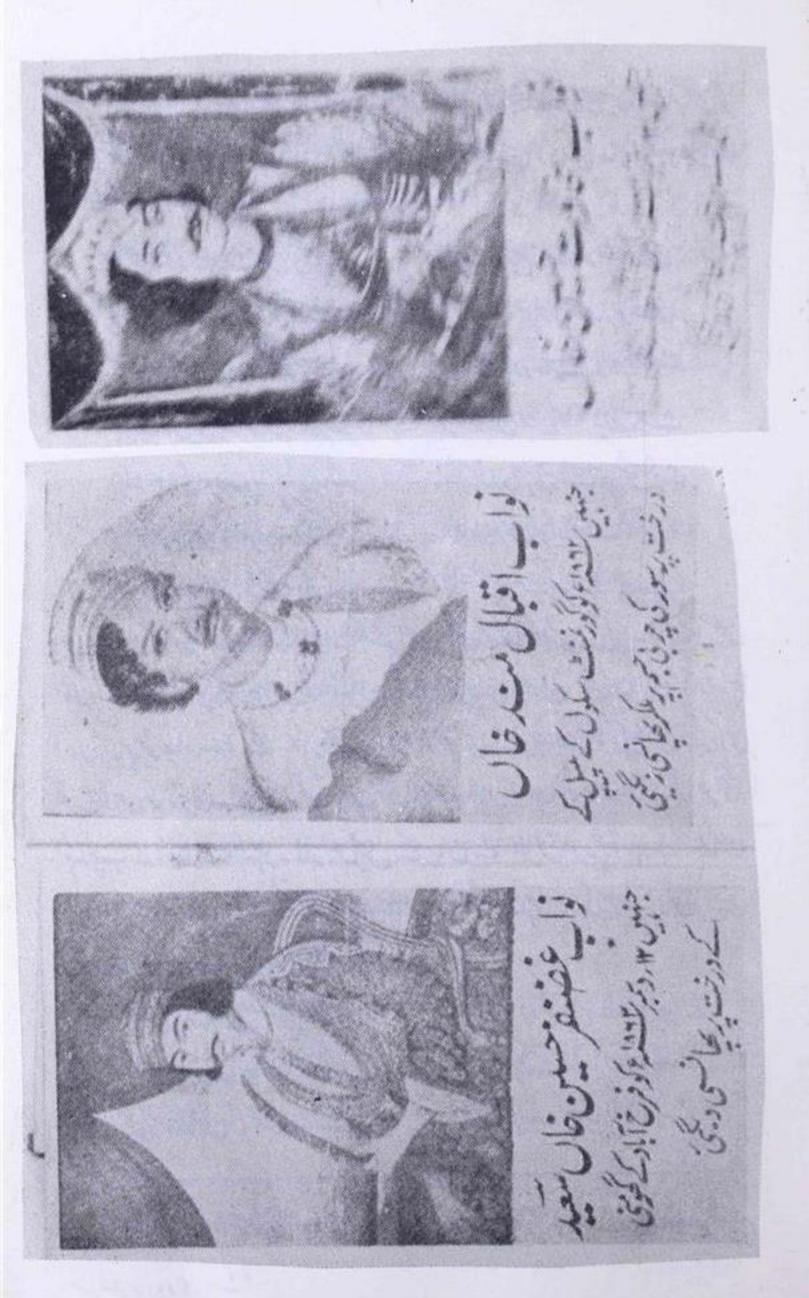

نوابتفضل مین خال کے حقیقی بھائی سخا و تھین خال بھی جنگ آزادی ہیں حصہ لیاان کو ۱ ستمرست شاء کو فتح گڑھ سے قلعہ کی املی کے درخت پر کھالنی دی گئی میرشکوہ آبادی سے قطعہ تاریخ کہا ہے ۔

بهال باغ کرم زیب مند شوکت غلاا آن بی سر در متسرطلعت ریاست اورا ماری واسطرینت براکنے بان اس کا وظیفهٔ درست مثام ردح برد بطرح عاشق کهت عنایت اس کوکیات نے گلش جنت ریاض علق سخاو سے بین افراب جوان قابل و فرز ندخا ص فرت بین طرح بال سخاوت اور مروت بین طرح بال سخاوت اور مروت بین طرح بال سرایک دل میں جگاس کی جانسے بڑھکر ریاداس کی مروت پاسطرح شیرا وہ بیگناہ ہوا تین مرک میں قتول میں میں میں اس میں میں اس کے قتول میں میں میں کا ایکے میں میں کا ایکے میں کا ایکے میں کے قت کی تاریخ

میں کے دو سرے متازد کن نواع ضنفر حین خال کو بھی بھالنی دی گئی یہ نوائے بڑین اس خاندان کے دو سرے متازد کن نواع ضنفر حین خال کو بھی بھالنی دی گئی یہ نوائے بڑین خال کے حقیقی بھائی اور نواب تفضنا حین خال کے حقیقی بھائی کھے ان برجھی مقدمہ حیا اور دار برجی صفاد سے گئے۔ ۱۲ رہم سلاندہ کو گھومنی سے دخت پر لاکا کر بھالندی گئی اسی طرح اس خاندان کے ایک رکن نواب اقبال مند خال کو بھالنی پرجی ھا دیا گیا فرنگی تہذیب کا نمونہ ملا حظم ہو۔ فاربس مجیل کے بیان کے مطابق فرخ آباد کے مسلمان نواب اقبال مند خال کو بھی اس میں میں کے بیان کے مطابق فرخ آباد کے مسلمان نواب اقبال مند خال کو بھی تی کے بیان کے مطابق فرخ آباد کے مسلمان نواب اقبال مند خال کی بردن برسور کی جربی بلی گئی۔ منیر شاکوہ آباد کی نار برخ کہی ہے۔

دونوں در نحیط عطاآه آه ہائے مفتول نیخ تیز قضاآه آه ہائے دونون شہیدراه خداآه آه ہائے ا بادی کے دولوں کی تاریخ ہی ۔ اقبال مندخاں فیضنفر حینخاں دو نوں جوان نیک میران میم تاریخ انکے تناکی کافی ہے لیے مینر

ا نظم میراز میرشکوه آبادی - در مطبع سعیدی کاپنوری صافی . که نظسم میرنسکوه آبادی سفیم

اسى طرح مجابدين مين ناحرا حميضان بن قاسم خال كانام بعج خال طور سيقاب ذكري فرخ آباد كريس تق تلع فتح رط و كسقوط كي بعد فرخ آبادي بهايت بهادرى سے اگر بڑی فوج سے متعا برکیا آخر میں گرفتار ہوئے بھانسی یالی - نا صراحمر فا ن ناصر فارسی کے قادرانکلام شاعر تھے کیے شهرفرخ آباد اوراس كے نواح كے قصبات و ديهات بھى برى طرح بربا د

موت نواعلى خال تعضيل.

"اس حركة جنگ بيس تمام ر عاياشهردفرخ آباد) كيمكانات مهارا ورزراعت تیاه بوکنین اوران کاتمام اساب اور ان شالبیت سکھوں اور سنجابوں کی غارت گری کی نذر ہوگیا دوكرروز قتل عام كاغلغله زورشور سے لبند مواا ور مارشالا كے جارى برنے كى افوايس فرخ آبادسے قنوح اور قنوح سے تام نواح اور مصافات شہر میں کین ادر ہرطرف یک

## بابیمام اوده و کابنور

الحاق كے بعد اوراس كا الحاق الى عكومت سے كرايا - واجرعلى شاہ كومعزول الم الكالمة بهي ياليا ميجر جزل مرمين اورام Sir James outram اود ھ کاچیف کمشنر مقرر ہوا، یہ بڑامحنتی اور تخربہ کار تحف تھااس نے اور جے حالا كابرى أمرى نظر سے مطالعه كيا - اور نظام حكومت كوبہتر بنا لئے كى انتھاك كوشش كى كام كى زيادتى اورمحنت سے اس كى صحت كونقصان بيونجا . اور و دمينے لجداس كو رخدت لینی ٹری . ایک سویلین افسر سطر جیکسن اس کا قائم مقام چیف کمشنر مقرر ہوا۔ جونا بچربہ کارا ورانتظامی امورسے ایک دم نابلد تھا۔ اس کے زمانے برافسول من مانی کارروا تیال کین او دھ کے الحاق کوزیادہ زمانہ را گھا اور رعایا سی حکومت سے نا مانوس مقی کرجیکس سے زیانے بیں تشویش اور بے اطمینانی اور بھی برھ گئی۔ شاہی خاندان کے ساتھ بڑی زیا دیاں ہوئیں سے کے کھے وواجد علی شاہ نے گورنر جزل كو تكما . آخرالام جبكين كى بجائے سرمنرى لائن عصم عصم عصم الام الم چيف كشنرمقرر موااورس مارچ كهداء كواب عبده كاچارج ليا-مرك لانس اعلى فدمات مرك لانس المعلى المرس المعلى فدمات المحال المحام دے چا كا تفا التفادى المورس اس كوخاص مخرم بقا الم

تمام حالات كانها ميت وقت نظر سے جائزه بباء اور رعایا کی بے چینی اور تتویش کے سب معلوم کئے ، حالات کو درست کرنے کی بوری بوری کوشش کی - دربارا ودھ کے ادکان کوپینیشنی دیں ، موقوت شدہ ہوگوں کو ملازمت کا بینین دلایا ۔ مکانا ت کو صبط كران اور مماركرا سے روكا، تعلقه دارون روابط اور تعلقات قائم كئے الرمنرى لارسل لحاف و ده كے فور ا بعد بيك شنر مقرر بوجا ما تومكن بھاكه اودھ كيجيني ا ورشویش اس درج کونه مهومی -

ا عاد اسن ما من عليا مين عايا مين يك عام بعاطمينا ني اورانتشار تها، رعاما كونقين بوكيا تقاكنى حكومت سے ملك تو لے بى ليا ہے اوراب وہ مزہب كے بھى د ر بي ہے ۔ چربی وا مے کارتوس سے اطینانی کی آگ کوا ور بھی مواد سے رہے تھے جب

حالات برطستے ہیں تومعمولی واقعات بھی آغاز کار کے سے کافی ہوتے ہیں.

بوایه که ماه مایج محدثاء میں رجمنط شم محدد اکرنے سیامیوں کی موجود کی میں دوا کی بوتل سے داطے علیحدہ کی اور گلاس میں اونٹریلے بغیربوتل کومنہ سے سکا کرد واپی لی اس بات سے بیٹن کے سیامیوں کوفین ہوگیا کہ جمار مزمب کوخراب کرنے کے لئے یہ سب كه مورباب، اس واقعه كاتام رحمنت برعاموا، سيامي تعل موكفرا ور انہوں نے اس ڈاکٹرے نبگلے کو آگ سگادی ، آخرسش سیامیوں کو مجھاگیا کہ انگریزی مت کا ہرگزیہ منشار بہنیں ہے کہ ہوگوں کے نربہ یا ذات کو خراب کیا جائے، اور پہات

سرمېزى لائىس مېايت دوراندىش، بخر بەكا راورجالاك فىرىخفا،اس ئے ابكىطرف رعایا کی بےاطمینانی دورکرنے کی کوشش کی اوردوسری طرف آندوا مے حالان کا اندازہ سكاكر حفاظتى انتظامات بجى سنبر وع كردئ بكھنؤ ميل سقت بين فوجى كيمي عظم الدر بیرانسی ۲۰ قلع محی محبول وس منشیاؤں - لارس سے رزیدسی ور

بچی کھون کو جنام مفہ و اکر نا بھاکیا۔ قاحہ مجھی ہون میں گولہ بارد دکا کافی ذخیرہ جمعے کیا اور دہاں پور بین فوج کو متعین کیا، رسد کے ذخیرے کھی جمع کئے گئے اور تھیں ہر برستم کی توہیں جڑھادیں۔ رز ٹاپنی ہیں خزار تھا حس کی حفاظت کے لئے پور پین اور نہرول فی سیابیوں کو متعین کیا گیا، وہاں دوس کی تین سو بیں پور بین سیابی متعین ہوتے۔ چوا تو بیل س طرح نصب کی گئین کہ اگر دہمن کا ذرا بھی کھٹے کا ہو تو وہ اس کا صفایا کردیں، منٹہ یا وُں کی چھا و نی ہیں جیستہ ہیں رحبنٹ کے تین سوچالیس پور بین پاہی صفایا کردیں، منٹہ یا وُں کی چھا و نی ہیں جیستہ ہیں رحبنٹ کے تین سوچالیس پور بین پاہری جھا کو بی ایس بین ہوت کے تین سوچالیس پور بین ہیں ہیں ہیں ہیں ہور بین تو بھی جھا و نی ہیں ہیں ہیں در حفاظتی انتظامات کئے گئے ہے سے ہروقت مقابلہ کیا جاستے۔

تیمالتواریخین ان انتظامات کی تفیسل اس طرح ہے۔ دارچھی بھون سے نزدیک غریب رعایا کے جینے مکانات تھے سب کومسمار کر دیا گیا تھا۔ اور جا بجا تو پین تعین کردی گئی تھیں، دوطری توبین قلعہ کے نیجے گومتی کے لی رنصب ہوئیں۔

رون الرئے سن باغ کومسمار کر دیا گیا ، جو نوا بخسن الدول کی ملکیت تقا رون المرئے شہر کو حکم دیا گیا کہ حفاظت کے سے بقدر منرورت بہاہی کھیں ۔ رمن ہرت کا بغلہ اور سامان جنگ لاکھوں روبید کا ، قلعہ مجھی کھون بیس جمع کیا گیا ۔ یسلمان غارا ور کھتے کھو دکرر کھا گیا ۔ زمین میں نقب اورسرنگیں کھو دکر جا بجابا رود کے پیمے رکھوا دئے تھے ۔ اس خیال سے کہ دستن کے غلبہ کے وقت ان میں آگ دے دی جاتے گی ۔

۱۵۱ غله کی خربداری اور ذخیره اندوزی کی وجهسے گرانی طرح گئی اور لو کوں کو سخت تکلف ہوگئی اور لو کو لکو کو سخت تکلف ہوگئی ۔

۱۳۱ می کی میرس پانی بھر دیاگیا بیکن دریا کے قرب اور زمین کی رطوب کی دوجہ سے عسلتہ اور بارو دخراب ہوگیا۔ اور ہزار ہارو چانقصان ہوا کی وجہ سے عست اور بارو دخراب ہوگیا۔ اور ہزار ہارو چی کانقصان ہوا دی ہے۔ کانقصان ہوا دی ہے۔ کانقصان ہوا دی ہے۔ کانقصان ہوا دی ہے۔ کانقصان ہوا کہ دو ہے کہا تھی کا کھی کے کھی انہیں دزیڈنسی میں منتقل گیا گیا ۔

رم) رزاینی کے گرد جبنی کو طیبال تقیں ان کے گرد دھس بنری کرکے قلعہ کی طرح متحکم کیا ا در تو بیں نصب کیں ، جتنے مکانات سامنے تھے دور یک مسمار کر ا دئے اور درخت کٹوا دیے .

کارتوسول کی جرنے اور صیس بھی وی صورت حال بیدا کردی جود وسرے مقامات يرتقى انگريز كارتوس كے معاملہ كوزور افوت اور د باؤسختم كرنا جائے تھے ، جس سے فوج كے شبهات كوا ور تقويت بہوكتي تھي. ٣٠ راير بل كھ ثاري كو رجمن طاعط الاكارتوس قبول كرف سهماف طورس أنكار كرديا - يه رجنط موسى لين ين في عقى اس كے بعدا فہام دھنہيم كاسلد سنروع ہوا كچھ ہوگ رضامند سے معلوم ہوتے. مگر ووسترروزامنوں سے کھی صاف صاف انکارکردیاکہم کارتوس نہ کاٹیں گے اور آئیس متوريم والا للككتام المريزا فسرون كوختم كردينا عيا بقاب ان بجولول برجيل لكفكا وقت آگیا جواس كرك كى نشروا شاعت كے اعمهينوں بيداودھ كے علاقے ميس مولوی احدال را محمثورے سے فتیم کئے گئے تھے ۔ جب فوج کی اس کیم کاعلم سرمنرى لانس كوبوا تووه فوراً انگريزى فوج كى كرميونيا . ا ودرجمنت ع كے تھيار ر کھوا لئے دوسے دن مخرکب سے بٹرر گرفتار ہوتے اورسسرسٹی کی بات یا پر تحقیق کو يبويخ كئي - بهرسال رجمنت عط كوتور دين كا فيصله بوليا - ليكن يه اعلان كرديا گياكه جوكونى بےجرم ثابت بوگااسس كو فوج بيں و دباره عرتى امنی کے میں اور اس کے مہاکش کے لئے ایک عام در بارکیا ، اپنی حکومت کی صفائی بیش کی اور کسرارت یہ کی کرم ندو سلما نوں کو آپس میں الوالے کے لئے سا بقہ مہندو سلمان فرما نرو اور کی ناروا داری اور تعصیکی غلط واقعات بیان کر نے نتروع کئے جن کا کوئی انر نہ ہوا اس کے برخلاف فوج بیں عام شور سس اور ٹر بعتی گئی ۔

کئے جن کا کوئی انر نہ ہوا اس کے برخلاف فوج بیں عام شور سس اور ٹر بعتی گئی ۔

کئے جن کا کوئی انر نہ ہوا اس کے برخلاف فوج بیں عام شور سے ما ہو گئے اور الکے منفو اور دو کے تحقیقات قائم ہو گئے اور منفقہ فیصلہ ہواکہ برمئی کے شاہ کو رات کے فوج بی تکریزوں کے خلاف اعلان جنگ منفقہ فیصلہ ہواکہ برمئی کے شاہ کو رات کے نو بجے انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے گا

سر بہری لائن کوروزانہ کی عام افواہوں کی طرح آت کی کارروائی سے مطلع کیا گیا ۔ رات کو مہری لائن کھا نے پر بہ جھا تو بجاس نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ دکھو بھی بہ الفاظاوا نہ ہمہارے دوست وقت کے با بند نہیں ۔ مٹر لائن کے منہ سے بھی یہ الفاظاوا نہ ہوئے ہوئے کہ تو پول کے چھوٹنے کی آوازآئی اور نبگلوں میں آگ لگئی نشر وع ہوئی ہول بات یہ تھی کہ بورم کی اطلاع باکر گورافوج اور نبجا بیوں کو حکم لائم اکہ دفعت آلات و اسلی کے کو کھوں پر بلہ بول دیا جائے ناکہ سبباہ ہے دست ویا ہم جائے گئے ہوئے سے خروار ہوگئے اوراس طرح یہ تدبیرنا کا مہرکہ کی اس مہنگائے میں اتفاقیہ کولی لگئے سے برگیٹ کے ساتھ ساتھ مام برگیٹ کے ساتھ ساتھ مام برگیٹ کے ساتھ ساتھ مام برگی دیں برگی ہوگئے ۔

اسی وصدین تهر مکھنوی جہاد کی تریک زور بچاگئی۔ انقلابی و جہادی عیش ناغ بیں جمع ہونا سنروع ہوگئے۔ نشان محدی رعلم جہادی عیش باغ بیں کھڑ اکیا گیا۔ اس جلسے بن اور ہرجوش خفیت آغامرزا کی تھی کہ" اس دن جمع سے ہر فرقے کے لوگوں کو ہرانگیختہ کرتا گھا'، اور عیش باغ سے قریب بندرہ سوآ دمیوں نے علم جہاد انتھایا۔ وو دن اور دورات شہر کی ہی کیفیت ری، تیسرے دن کو توال شہر مشرکار نبگی

تحقیقات سے سے آیا اس نے اکثر ہو گوں کو گرفتا رکیا۔ آغامرزا وغیرہ کو بھانسی دی گئی کچھ اوگوں کومعا ف بھی کر دیا گیا ، پھرسیاہ کی فہائٹس کے لئے واو اشتہار

كوتوال بركاريكى نے ابسے صاحب ينبت اشخاص كو حراست يا تكرانى مين إلى جن كاتعلق حكمال خاندان سے كفاء ان ميں سے نواب ركن الدولہ محدث خال، مرزاديبرسكو اور نواب وزيرمرزا فاص لحورسے قابل ذكر عن -

مكهنؤين نهيًام بروتيمي د وسراع تقامات استيابور اللول ون محدى كونده ، بهاريج ، فيفن آباد ، سلطان يورا در كوركيبور دعيره سيجهي مكرشي كي خريل نے لكيس - عرض كوتى ايسامقام يزكفاجها لنظم دنسق خستم يز بهوا بو - اگرجه احنلاع سے حکومت انگریزی بالکل ختم موکئی تھی مگر مکھنؤیں اتبک و مکسی نے کسی سے کل بین فائم تھی فلعمجھی محبون برایک بھالنی کھڑی کی گئی اس مھالنی پر روزا نہ انقلابیوں کے گروہ کے گروہ سرسری تحقیقات کے بعد لٹکا دئے جاتے تھے۔ بربریت کے اس مظاہرے سے یہ مقصد تھاکہ انقلابی خوت زدہ ہوں۔ کارنیگی اس باب بیں براجرى تقا-اس كے ظلم كى حديد تقى - علائتون بين بيتوركام بور با تفا. مكر تجارت چوبط ہوئئ تھی بسسر کاری نوٹوں پرکیس رویتے سکڑہ سے چیزر و بے سکرہ ت شالگ گیا تفا : گومها جنوب سام و کاروب ا در د ولت مندو ل کوسر کارانگرنیری کی عملداری برقرار رسین پراغهٔ دہنیں رہا تھا مگروہ حتی الوسع اس کی سلامتی کے لئے ساعی تقے منہری لادنس انتظامی امورمیں طری کوششس کررہا تھا جس کا اثراس کی صحت دورد ما عی تو ت پر بھی ٹرریا تھا۔ یہانتک کہ لارنس سخت علیل ہوگیا اور ڈاکٹروں نے متورہ دیاکہ وہ انتظامی اموریس دخل ند دے۔ جیا کی اس وجہ سے بائے ممروں پیشتل ایک کونسل مقرر کی گئی جس سے پرلیڈنٹ مارٹن گنس

کھے۔ اس کونس کی عمر تن دن کی موئی گراس سے ایک الیا فیصلہ کیا کوبس کا جبگ آزادی منص اور برخا صل تر طوا ۔ ہوا یہ کہ برمی کے وا قدے کے بعد مار طن گبنس جیت کم شرعے برز ورطریقے سے یہ عجا ویزیش کیس کر سے ہوں سے تجدیار سے لئے جائیں کوئی کم شرعی اس بخویز سے تفق نہ کا گرجب برسیاہی ابلائق اعتبار بہیں رہے ، مگر بنری لارنس اس بخویز سے تفق نہ کا گرجب مسطر گبنس کونس کا صدر موا ، تو پھواس نے بلاتر دوایتی بخویز برعل کیا اور کونسل کے بقید ممروں کو اپنی رائے می تفق کر دیا اور دونش یاس کرائیا ۔ کسب بابی جو اس صوب ممروں کو اپنی رائے می تفق کر دیا اور سے بر براائر پڑااور اس سے فور آکونسل کو موقوف کر دیا اور می بیس ہونے کا مهری لارنس کی صحت پر براائر پڑااور اس سے فور آکونسل کو موقوف کر دیا اور خود و حکومت سے سابی اپنی خدا کی بر ٹری خوتی سے وابس میلے آئے اور آخر وقت تک دفا دار رہے ۔

اوده کے اصلاع بیں انقل بوں کی سرگرمیاں بڑی بیزی سے جاری تقی گرفی آباد کا صلح اس معا بدیں سہے آگے تھا۔ مولوی جدالتر شاہ وہاں ایک برت سے بوجود مقان کی تبلیغ رنگ لاتے بغیر نہ رہی جب انقلا بیوں کو معلوم بودکہ اصلاع بیل نگریؤوں کی حکومت در ہم برہم برجم برجی ہے۔ اود کا بنود کلیٹا انقلابیوں کے قبصنے میں آگیا ہے تو ااجوں کے لبدلکھنو میں ہی جھوٹے نہ گائے ہوئے اور انقلابیوں کو ابنی طاقت اور انگریزی حکومت کی کمزوری کا ندازہ ہوگیا۔ اور کا نبود کی قتیابی سے تو ان کی ہمیں اور انگریزی حکومت کی کمزوری کا ندازہ ہوگیا۔ اور کا نبود کی فتیابی سے تو ان کی ہمیں اور انتقلابی فیض آباد بین آکر جمع ہوئے اور انتخابی فیض آباد بین آکر جمع ہوئے اور انتخابی فیض آباد بین آکر جمع ہوئے اور انتخابی کی مورث کی کا مورث کی مورث ک

خيال كياكه اس مشكر كوشكست ديني جائية اس سے احجيا انزير اے كا . چنا بخدا سے مقابله كى تيارى كى - وه سات سوسے زيا ده سائى انتخاب كركے لے گيا جن بي نفف كے قريب یورمین تقے سے سب گھوڑوں اور ہائیسوں پر سوم کقے بہررات رہے رزیڈنسی سے چلے مبیح کو کرال ندی پر میوینے و ہاں نقلابیوں کا کوئی نشان نہ یا یا جخر مرخفگی کا ظہار ہوا محراس سے ایک باغ کی نشاندی کی کدانقلابی اس میں جھیے ہوتے ہی اور کمر سبزی کراہے ہیں۔ یاسنتے ہی تین کو سے مارے گئے جوانقلابوں کے سروں سے گذر گئے انہوں اس سے اچھاشگون ہیا ۔ اور مقابلے کے لئے آمادہ ہوگئے، انقلابوں کی جانب سے الوله باری سشروع بوتی ، انگریزی فوج کومعلوم موگیا که انقلابیون سے ابتک موضع چنبط ك محاذى كھنے درختوں كى أرسى اپنے تنس جھيائے ركھا تھا - مہزى لارس اسمعل كنج اورسٹرک کے درمیان بیادوں کی صف سندی کی اوران کو حکم دیا کردیا جائیں اور تو یوں سے انقلابیوں برگولہ باری شروع کی ، مقور کی دیر تک دونوں طرف سے ایک دوسے رتو ب زنی رسی ، حتمن سے اپنی تو یول کوروک دیا حس سے ہنری لارنس کو وصوكه بوااوروه يسمجهاكماب وتمن يس اطانى كاخوصد نبي بها مرانقلا بول في القلا کے ساتھ ایسی شی قدمی کی کومیں کی تعریف انگریز افشیروں نے بھی کی ہے اور انہوں ے ١٠٠ رحمنظ بربری آتش باری کی ۔ چونک مہندوستانی تو بخاسے کے تو بچی انقلا بوسے مدردیاں رکھتے تھے اس سئے تو بچیوں سے دوتو یوں کوخندق میں او ندھا دیا جند الحول میں انقلا بوں ہے اسمعیل کنے لے لیا ۔ گوروں نے کھراس کے لینے کا قصد کیا گر وہ بہت تھک کئے تھے۔ اور کرنل کیس کے مہلک زخم نگنے سے دل مکت ہو گئے تھے اسلنے كاميابنين بوسكے اورتشر بوكر واليل كئے۔

بنری لارس سے یہ دیجے کہ کہ میں میں محصور نہ ہوجا وں ، سیاہ کومراجعت کا حکم دیا ، بس یہ مراجعت ، ہزیمیت وکست کادوسرانام تقی حس میں ۳۲ رجبنے ہے ایکسوپندرہ سپاہی مارے گئے اورا نمالیس مجروح ہوئے ۔ انقلابوں نے توب خانے سے خوب کو لیاں برسائیس ۲۳ رمبنٹ کے سپاہی ایسے فنمی ہوگئے کہ وہ سڑک کے گھرگئے۔ اورموت ان کے سامنے تقی، عزض لو ہے کے پل تک بڑا کھیت پڑا اورانقلابی بلی تھیا کرتے چیا کہتے ، گورے بری طرح بھا گے اور حب رزیالنبی کے برآ مدے بین آئے تھیا کرتے چیا کہ انگریزی سپاہ کا بڑا نقصان ہوا ۔ چینر تومیس بھی تھیوڑ آئے بین آئے توایک تبلکہ بڑے گیا ۔ انگریزی سپاہ کا بڑا نقصان ہوا ۔ چینر تومیس بھی تھیوڑ آئے افقال بی بڑی بہا در تی سے الرے س اس وقت سے بیلی کا ردیا رزیالنبی کا محاصرہ شروع ہوگیا ۔ اس مہم کے قائد و سالارت کرمولوی حداللہ شاہ تھے جہوئے فودمیدان جگ بین کی داونتہا عت دی شاہ صاحبے یاؤں میں گوگی ۔

جیمی میون کا ارما اور چی کیون دو نون مقامات سے جنگ جاری دکھنا ممکنی بیجادر منظام مکنی بیجادر منظام می بید نیجا مکان بی بیجادر منظام می بید بیجادر منظام می بید بیجادر بید ان دو نون مقامات کو محفوظ در کھاجا سکتا ہے انقلابیوں کا شہر بر تبعد مہو چا تھا۔ انقلابیوں کے قائد مولوی احمال شراع ہو بوں کھینچ کر در ٹر لئی کے بیس کی عمار توں بین ہے آئے وران سے انتی فشانی شروع کی انقلابیوں کا اجتماع شری تعدادیں شرھ رہا تھا۔

ا بوستان اوده ازراجه درگاپرشاد و تکھنوستهماع) هند ته تبھرالتواریخ جددوم هاتا م شه دکارات و ملام .

گویاں، تو یوں کامیگزین اورسا تھ لا کھ گو لے مے کارتوس اڑا دے گئے حملی وجه سے قلعہ اور و کچھ اسمیں مخفاسب غارت و تباہ ہوگیا، سارے تنہری زلزله آگیا سیر وں مکانات اور عمارتیں گرگین - کمال الدین حید سینی مکھتے ہیں م

"جب تحیی بحون کی سرنگ میں آگ دی توسارے سشہر میں الزله ساآگیا - بیخص سوتے بیں چو نکٹرا، گھروں کے جراغ بجھ كئے۔ خود تعلع كے احاطے ميں جتنے ت رئيم مكانات تھے سوا مرزاخرم مجنت کی کو تھی ہے سب منہدم ہو گئے گودم ين جتن ذخيره تروخنك جمع كي اتفاسب براد بوكيا"

خواج علام حير صغير "مين خرى" بين إلى واقع كمتعلق لكهي بي

وه فلع سے باہر ہوئے ایکیا ر زن وطفل جو تقعه محيور االمين غرض بلي گار دسي و ه تعبث كير آبارے وہاں گو مےدو بلکتین ہونبہ تخنہ زمیں کا کھٹ معتخنة وتقف وديوارديام زىيى بلى آسسال بل گيا بزارون كحط بينتر كركم بواشك كتيرخ كبن هيط يرا

يهررات باقى رى ناكبال خيميكي دراحيتم ابل جها ل فرنتي جو تقے اندرون حصار و بالصّنى توسي عنين تورّا الهنين حن باغ کی را ہ سے سب گئے بهراتها برت قلعين ميكزين مشبك مونى جيت ده كول عظا اڑے ساتھ بارود کے گرتمام صداوه بونی برمکال بل گیا بهت يختر وفام كمر كمركمة برواغل كم مجي كجو ن بيه ط يثرا

له ذكارالله - صعم عه قيم الواريخ ولدروم - صاح ع العظم وين تصدق حين كامقا المحداءين لكفتويركيا كزرى " ، آج كل جلك آزادى بنر ولى اگست مح 19 واء

بركيدرانكلس في سركارى ريورهين لكهيني . " اگریه دانشمندا نه تدبیرو حکمت نه ی جاتی تو مکھنو کی سیاه حصارتين مي سيمايك آ دمى زنده نه رسماجواني داشان ساتا فجهى كجون كى كئى جا بنول ييشهر سے حمد موسكتا تھا - اوراس ميں کھاری تو یوں کامیگزین نہ تھااگر رزایشی میں اس قلعد کی سیاہ کی كك نه آجاني تواس كي صيبي اور شكلات اور نقصانات اليهيروجات كلن غالب يتفاكدوه قبضرس بنيى ريت اس سے تابت ہوتا ہے کہ اگر اصلی منصوبہ دو نوں کے یا س ر کھنے کا یا تی رستا تو دونوں میں سے ایک بھی یا س بہت بنا جب سے انگریزی سیاہ حصارتین ہوگئ انقلابیوں نے اس پرمتوائز آگ برسانی. رات دن رز طریسی برگوله باری کی جاتی رز ٹیریسی مے وہ مقامات جو محصور ہونے سے پہلے بہت محفوظ مجھے جاتے تھے اب ان پر گولیوں کی بوجھا رہتی تھی زرٹری كوياانقلا بوركى جانزمارى كقى . حییف کمشز منری لارس کا کی زیادتی اور مسامحنت وشقت کی وجه سے بیار ہوگیا - اوراس کی صحت بہت گرگئ لائس نے اپنے دفتری کام کے سے رز ڈیرنسی کی سے اویری منزل برایک کرہ مخصوص کرنیا تھا ،جب وہاں ہے وریے لوے آنے لگے تواس کومشورہ دیائیاکہ نیجے کی منزل بین سی محفوظ مقام میستقل ہوجانا چاہتے، خیا کیاس نے بمشورہ قبول کرنیا اور کہدیاکہ ، جولائی کی میں کو دفتروہاں سے سمبالیا جاتے گا۔ لائس حسب معمول سبح کو اٹھارزیدنسی کا چکرسگاکروائیں آیاتو تھک چیا ہما ، اس نے کہا کہ کچھ دیرآر ام کر یوں پھرنی جگرمنتقل ہو جاؤنگا جنا بخدوہ

بترسر درازموگیا - اس مے علا وہ کمرے میں تین آ دمی اور تھے، ایک اس کا بھیجا



سنسهزاده برصبين فدر

جانج لارش دوسرا کیتان ولن، جو منری لارلس کوایک رپورٹ سار با تھا تیمرا
ایک مندوسانی بیکھا فلی، ساڑھ آ تھ بچے کا دقت ہو گاکہ ایک کو لہسیدھا اس
کرے بیں آکرگرا ۔ گولہ پھٹتے ہی مرطرف د صوال بھیل گیا ۔ ولس زمین برگر بڑا اورتھڑ کی دیرے لئے بالکل مے موش ہوگیا ۔ جب ذرا ہوش میں آیا تو مرطرف اندھیرا ہی اندھرا کھا ، وہ چلا یاکسرمنری آپ کو تکلیف تو منہیں بہو کئی دومر تبہ تو کو کی جواب ہی خطا ، وہ چلا یاکسرمنری اور ما نبر ہونے کی کوئی امید نہ کھی اس کو خواب آورد وائی طور برزحنی ہو جا کے ۔ می رجو لا کی معیدا اور وائی میں میں کچھ کی ہو جائے ۔ می رجو لا کی معیداء کو دیکی میں مارائی اس کوخواب آورد وائی میرمنری لارش ختم ہوگیا ۔

فنام مکومت انقلابوں نے رزیدنسی مے محاصرہ سے چندر وزقبل فی ام مکومت الحکیاکسی حائم کامقرد ہونابڑا فزدری ہے اس کے

عیام ما مرد این استان استان است بیده استان استا

عرض ۱۱ رونیقعده مطابق در ولائی محصد المروزیک افسال فوج اعیا ت مملکت اور در کامندنشین دیاست بونا مملکت اور دوسائے نامی کی موجودگی میں مزرا برجبیں قدر کامندنشین دیاست بونا لحے موا - اور مندرج ذیل امور مخربر کے ذرائع کے ہوئے ۔

۱۱ سسسطیسبادشاه دیلی کو تکھاجائے اور سشرط منظوری بادشاه دیلی مرزا برمبیس قدر رسیس بول کے ۔ دس فوج کی تنخواہ دوجید مو ۔ دس ملیش کا فسرفوج کی رائے سے مقرر ہو۔ رہم نائب اور دیوان فوج کی رائے سے مقرر ومو قون بول - ده ، وه تنخواه جو سابقه حكومت كے ذمہ وا جب الا داسے وہ بھی ملنی چاہئے۔

چندد قیقےعزوب آفتاب میں باتی کے کرسم مخنت نشین علی میں آئی رہے مباركباددى اور ندرمين كى جهائيرنجش صوبدار تويخانه فيض آباد لے اسى قت سلامى كى گيارة تويي سركس اورشهرس مرزا برجيس قدرى مسندشنى كاغلغله بلند بوا .

اورشهرس منادي يوني كه.

" خلق خداكى، ملك بارشاه ولى كا، اوركم مرزار جبيق ركا" اب كوئى كسى كوشهر مي بنيب لوشي كاورند مزايات كا . فوج كى درى كانتظام بوت سابقة ىل زبان سركار . سپاپى ، سواد ؛ پيدل ا ورگو لدا ندا ز برستورسايق اپنے اپنے يېدول پر تعينات كنے كئے تك

حفرت محل نگراں وسرريست حكومت مقرر مونتي ان كے داروغ فحد على خال عرف متو خاں دیوان خاص مقرر موئے . تعلقداروں اورزمیندا روں کو حکم جاری ہواکیک برقبف سابق حكمرال خاندان كابوكيا - لهذارزيدنس سے فرنگيو ل كوختم كرنا جا سے جزل حسام الدولدكو فوج بحرتى كرسن كاحكم بوا. في بدين مين سيس ممتاز سخفييت مولوى ا حدالترشاه کی تقی اسی طرح را جا جے لال ساکھ نفرت جنگ سے بھی بڑے جوش سے انقلابيون كاساكة ديا-

صلاح ومشوره كے بعد نيابت كے عيد برخدا باہم علىخال شرف الدوار مقربوك اوران كوفلعت مرحمت بوا ـ فلعت ديواني مربرالدوله مهاراجه بالكرش كود ياكيا . تمسرافلوت كوتوالى مرزاعلى رضابيك كوچوتها ميرقا درسين كوا وربا بخوال فلعت جنرل حسام الدول كو دياكيا كجهرى خاص كا خلعت الميرحدر كوملاء اس طرح برعهد ير ايك عهد ميرا ركوملاء اس طرح برعهد ير ايك عهد ميرا در ايك عهد ميرا در ايك عهد ميرا در موفال ويوان خاص تقرر بهو ئان كو" على محمد خال بها در ناصرالدوله كاخطاب مرحمت بواد

اس کے بعد کچیریاں قائم مہوئیں اور ٹکسال بھی جاری ہوئی جمیں تھیوٹی گولی کے روپے و صلتے تھے جونوا ب سعادت علی خاس کے عہد حکومت تک را بچ تنفے۔

نظامت خرآ بادرا جابر برنا دکو ، بیبواره صفدرعی خان وردا جابرالال کو ، چید دسول آبادچ و دهری منصب علی کو نظامت سلطان پورمبری سن خان کوبانگرمئو را جرفیونا گفرنگه کو ، گونگره بهراری را جرد ی بخش کو ، علاقه سندیل چو دهری حمّت علی کو ملا به بسب عمال این این علاقون مین محروف انتظام بهوی سندیل چو دهری حمّت علی کو ملا به بسب عمال این این این محروف انتظام بهوی من شاید به ذکر به محل نه بوک خا ندان جبهدین سے پورے طور سے اس محرکی کی مخالفت کی ، ظفر نامد و قائع غدر کامیم عصر مود خ کھنا ہے ۔

" علمات کرام ایس عصابه ش مونوی سید محدها حسلطان العلما مجتهده و او دا دخطام شال و سید محد نقی ها حب ممت زالعلما مجتهد ثان و سید محدها حب فخرا لعلما مجتهد ثالث و مرزا محمد ها حب و فخرا لعلما مجتهد ثالث و مرزا محمد ها حب و فقی معاجب و فقی می میر محد علی ها حب و فقی میر محد علی از علما دا تناعشری ، هر حب د ایس بزرگوادان دا مردم معنده برداز تخریص بر محاد بت و محروب بردان ترکوادان دا مردم معنده برداز تخریص بر محاد بت و محروب بردان شام درگزدا نیوند می میکدد ربیده و به بیندوم و اعظ حسنه بسیاد سی در از داده شرکت بود میکدد ربیده و به بیندوم و اعظ حسنه بسیاد سی در از داده شرکت بود میکدد ربیده و به بیندوم و اعظ حسنه بسیاد سی در از داده شرکت بود

له قیطرلتواریخ جدددم - صصیع سے تیمرالتواریخ جددوم - صدیع سے ظفرنامہ وقائع عدد مرتبہ بنکار احتاج کی صدیع

بازدا شتندو یکے ممازاینال به دربار مرزا برعبی تدر بهادر حاضرند شد"

جب بکھنوس مرزا برصیں قدر کی حکومت قائم ہوگئ تواود ہے کے جلد تعلقہ داروں اور رکو سا رکوطبی کے بروا نے لکھے کئے کہ وہ تنا بل مخر کی بہوکر نئے انتظام کومضبوطکری اورانگریزی حکومت اوراس کے خاتمہ ہیں انقلابیوں کی مدد کریں ۔ چنا بخواس کا خاطر خواہ اثر ہوا ۔ اور اود ہ کے تعلقہ داروں کی بک بڑی تعداد نوج اور مال سے قومی حکومت کی مدد کیلئے تکھنٹو بہونجی ۔ بڑی تعداد نوج اور مال سے قومی حکومت کی مدد کیلئے تکھنٹو بہونجی ۔ برگھنٹو کے حالات اور انقلابیوں کی عوضلا شدت دہلی بہونجی تو بادشاہ ہما کہ

حب مکھنو کے حالات اورا تقلاموں کی عرضلانشت دہلی میں کی تو بادشاہ مہار کے افراد کی اور انتقادی کی میں میں کا د شاہ طفر سے بطورا طہا رخوشنودی سیاہ سے نام ایک فرمان جاری کیا کہ .

" یہ بہت اچھا ہواکہ تم نے مرزا برجیس قدر کومند وزارت پر جھایا "
جب فوج کو فررا اطمینان ہوا اور مرزا برجیس قدر کی مند نشینی کے تام مرصلے
طے ہوگئے تو شاہی فرمان کے جواب بین کھنٹو سے ایک سفر دہلی جانا لمے ہوا اور عباس
مرزا اس کام کے لئے متعین ہوئے ۔ عباس مرزا ہم اراگت کھٹ اوکو کھنٹو سے روانہ
ہوئے اور بربلی ہوتے ہوئے مراد آباد پہونچے ۔ وہاں ڈپٹی ولایت جین خال سے
جوانگریزوں کا خوشا مری اور خیر خواہ تھا سفرا و دھ کو سبق پڑھا باکہ ولسن صاحب
مل وشاید آئندہ یہ مان کام آئے گرعباس مزدا سے انکار کر دیا اور کہا کہ بین لگ

ہ ستہ کوعباس مرزا شاہر کی بہو نیخے، کھر بڑی دھوم دھام سے دہی بیل فل موے اور نواب زیزت محل کے ذریعے تقرب شاہی کا مشرف حاصل کیا

ا قیمرالتواریخ عبددوم - صوسه سے قیمرالتواریخ حبددوم - صوسه سے قیمرالتواریخ حبددوم - صوسه سے سے قیمرالتواریخ حبددوم صابع ولا بہت حبین سے بحدد وم مداس کی فدات نجام دیں اور کھالندا میں سے سرفراز ہوا - (تاریخ امرو بہ جلداول صدیم الے ۔

یہ وہ زمار تھاکہ وہلی میں حالات سبت خراب تھے انگریز کی فتح کے آثار تالا ہو چکے ستے۔

مرزابرجيس قدرى حكومت كے بعدى انقلابيوں كى توت بيں خاصا اصا موكيا - اورا بنول سے يورے طورسے رزيد تني كا محاصره كرليا ان مكانوں ميں سے جوایک تینیے کی گولی کے فاصلے پر کھے بہت سے سیامیوں نے بیٹھ کواس طرق ایسی دینیاں بنامی کجورزیدنشی کے مقابل تھیں ، اورانیں سے رات ون حزف ناک أتش بازى كرتے محے - انقلابيوں كى اس ستقامت سے رزير سنى سى بر دوز آدى مرف لگے، محاصرے مے بہلے مفت میں رز ٹرنسی مے مرف والوں کا وسط روزان بندرہ میں آ دمی تھا۔ بخر ہے کے بعدر زیرسی کے دوگوں نے باہر طلنے میرنے میں ب احتیاطی تدابراختیارکیں اورآدمیوں کے مارے جانے کا وسط بہت کم ہوگی مراحی وس سے کم نظاء آ تھ ہزار آ دمی انگریزی مورجوں ہر کو سے کو بیاں برسا سے سفتے رز ٹریسی میں کوئی مگانسی منتقی جہاں جان کی سلامتی کا اطینان ہو - بیار ، زخمی جو استبال میں طرے ہوئے تھے وہ اسپتال کے عین وسط میں گولیوں کے لگنے سے مرتے تھے۔انقلا بی بطربوں مے سگانے سے فافل نہ مختا ہوں سے بیس سے سے الک توس سكائين جن مين معين برى دورتك ماركمين و الى تحيس ، اوروه توسي ايسيمقامات ير لكى بوئى تقي جهال انگر نرول كى تويول كى زدىنى بيو يخسكتى تقى- انقلا بى برى تتارى اور محرتی سے این تو یوں کے گرد اور سا صفالین وٹیں اور دوکیں و راسی دیریں بنا لیتے تھے جن سے ان کی بڑی ما فعت ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ہر تو پ کے تیکھے انوں النا كالمروزي كرى تك خنوس كودلى تين جن مين سياى ديد جات الكريزون مے کو لے اوپری اوپرگزرجاتے وہ اپنے کوایسا چھیا سے کہ حرف ان کے ہاتھ اس

وقت انگریزون کو دکھائی دیتے جب وہ توپوں کو کھرتے .

اصلاع اور صل احتراع اور دھیں ایک آگ سی مگی ہوئی تھی اور سے بتا پور
میں سے زیادہ زور تھا ۔ وہاں ایک بڑی فوجی چھادنی تھی

٣ جون عفاد کور حبن الله اجانک بگرانی اوراس کے بگر تے ہی تمام جھا وئی میں آزادی کی آگ بھرک ان کھی۔ فوجیوں ہے انگریزافسروں کوختم کرناسشروع کردیا اسس طرح قصب ملاؤں میں بھی سبیا ہ لے عسلم آزادی ببت دکیا اور وہاں سے انگریز فرار ہوئے۔

سیتابور کے بعد نیف آباد کا بخر ہے یہاں کی سیاہ نے اعظم گڑھا در بنایں کے انقلابوں کی تخریک پر، حون کو سلم جہا دہدند کیا۔ انگریزا فسر فرار ہو گئے ۔
سابق عال راجہ مان سنگھ نے انگریزا فسروں کو بجفاظت تھام بیاہ دی اوران کے فرا ر
ہونے کا انتظام کیا۔ سول اور فوجی افسروں نے تین ٹو لیا بنائیں جن میں سے دو ٹولیاں
بیورٹے کا انتظام کیا۔ سول اور فوجی افسروں نے تین ٹو لیا بنائیں جن میں سے دو ٹولیاں
بیری نقصان کے فرا ریگئیں مگر تمیری ٹولی کو اعظم گڑھ کے انقت لا بیوں نے ٹھکانے
لیکری نقصان کے فرا ریگئیں مگر تمیری ٹولی کو اعظم گڑھ کے انقت لا بیوں نے ٹھکانے
لیکا دیا ہے۔

مولوی احداللہ فا فاز تحریک کے دفت تید میں سے انگریزی نظم اُس اُسے انگریزی نظم اُس اُسے عالے کے بعد میں تھے انگریزی نظم اُس اُسے عالے بعد میں توڈدگ تی اور قیدی رہا ہوگئے۔ بھر کیا تھا مولوی احداللہ شاہ کے فیض آباد میں جینے جہاد کے ذریعے ایک آگ سگادی اورا مہونے جاری جباد کے دریعے ایک آگ سگادی اورا مہون جباد کے جباد کے دریعے ایک آگ سگادی اورا مہون جباد کے دریعے ایک آگ ساتھ لکھنو کارخ کیا۔

9 جون کوملطان پورسی نہگامہ ہوا۔ سیدیر کات احدد سالدار کو پہلے سے حالات کا نوازہ تھا۔ اس نے ہرجیند غیر آئینی دحمنیٹ سوادان عھا کے کا نڈر کرنل فشر ملاک کا نوازہ تھا۔ اس نے ہرجیند غیر آئینی دحمنیٹ سوادان عھا کے کا نڈر کرنل فشر ملاک کے ایک ہوئیا دیا جائے گر کرف فشر نہ مانا اور ماداگیا۔ انقلابیوں نے حکومت مگریزی کاف محد کردیا بھر سیا ہو مکونی تا کی منظم کا کھی تھی۔ کو میں کاف محد کردیا بھر سیا ہوئی تا کی منظم کا کھی تا ہے میں کاف محد کردیا بھر سیا ہوئی تا کی منظم کا کھی تا ہے کہ منظم کا کھی تا جائے گائے تا ہے۔ انقلابیوں نے حکومت میں کو میں کاف محد کردیا بھر سیا ہوئی تا کی منظم کا کھی تا ہے۔ انقلابیوں نے حکومت میں کاف محد کردیا جھر سیا دور مادا گیا۔ انقلابیوں نے حکومت میں کاف میں کو میں کاف میں کیا ہے۔ انقلابیوں نے حکومت میں کاف میں کرنے گئے تا کہ میں کافی کو میں کافی کی تا ہے۔ انقلابیوں نے حکومت میں کرنے گئے تا کہ میں کافی کا کھی تا کہ میں کافی کا کھی کے کا میں کا کھی کے کا کھی کے کا میں کا کھی کے کا کھی کے کا کھی کی کے کا کھی کی کے کا کھی کے کا کھی کے کا کھی کو کی کا کھی کو کو کا کی کی کی کا کھی کو کی گئی کا تا در مادا گیا ہے۔ انقلابیوں کے کا کو کھی کا کے کا کھی کی کے کہ کی کھی کے کا کھی کے کا کی کا کھی کی کھی کے کا کھی کے کہ کے کہ کے کہ کو کھی کے کا کھی کے کہ کو کی کے کہ کا کھی کے کا کھی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کرنے کی کا کھی کا کہ کے کہ کا کھی کے کہ کی کرنے کی کھی کے کہ کیا گیا گیا گیا گئی کے کہ کو کی کے کہ کو کے کہ کو کی کے کہ کو کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کہ کے کہ کی کے کہ کرنے کے کہ کے کہ کے

بهرا بج مي شرونگ فيك تقال سايري سي انيا قيام سكردداس بدليا

 تفا، کمشر برابوسیارتها و اس کوسیاه بر باسکا عماد دینها و برام پورکارا جه انگریزدلکا برا و فادا رفخه و اس سے انگریزول کی مرد کا وعده کیا تھا اور ان کو مرد کبی دی سکورا یس مرجون کو آغاز کار بوا و اورانگریز بری طرح کبا گے۔ ۱۰ رجون کو گونڈه بیس بغاوت بوتی و اور انگریزوں نے راہ فرار اختیار کی و دریا با دبیں انگریزوں لئے طکی کرخزا نہ گھفتو کیونی دیا جائے و جیائی به جون کوخزان جیکٹو ول پرلدکر کھفتو کو دوانہ بوا ور کی سبال کے دریا با دبیں انگریزوں سے موا اور کی سبال کو بیر بہت بوشیاری سے اسس بوا و سباہ کو بیر بہت برامع اوم بوا اور کی سبا ہی بہت بوشیاری سے اسس خزائے کو دائیں و بالائے اور کیتان موسی پرگولیاں جیسی گروہ بھاگ گیا ۔ ایک سندو زمیندار دام سکھ سے اس کی دری کی۔

اسى طرح د وسرے اصلاع ميں بھي منها ہے ہوئے جہاں لينين محقين، اورآ غاد وباں سے ہواجہاں لينين نه تخفيل، اور انگريزوں كے ظہر لنے كى كو كى صورت باقی نہ رئي اك ہم عظر قاتع نگار كھتا ہے .

> " هم دریل زمنه مهمیته تام ملک او ده برآشوب ویمه جا فتند بریاشد مردم نظامت متعینه اصلاع بانفاق مهانا غارت بیشه وزمینداران سرکش در برصلع انگریزا س که مانت و کشتند"

وافعات کی کھنو کا ان اصلاع کے ختر سے ذکر کے بعد ہم بھر واقعات کی کھنو کی طرف ارجوع کرتے ہیں۔ ہم رجون کی متوا تر تو بوں اور بند و تو ں سے انقل ہوں سے رزید نئی برجلے کئے اور انقلا ہوں سے بہت بہا دری کا مظاہرہ کیا اور رزید نئی سے صرف دس گز کے فاصلے تک انقتلا بی بہو بی کئے۔ رزید نئی سے اور رزید نئی سے مرف دس گز کے فاصلے تک انقتا بی بہو بی کئے۔ رزید نئی بستور جاری بھی سخت مدا فعت کی کئی مگر انقلا ہوں کی بندوق و نی اور تو پ زنی برستور جاری

مع تفصیل کے سے دیکھے ذکارالٹر . صفد م - ۵ - ۵

له ذكارات و مديم- ۱۰۰۹ سه كفرنامه وقائع غدر ص

رى اس روائى كوانكمىنيوں نے فتح گردانا . مگرودسرے دن كى كى نكلىكى . بوا يەكىمىجر فلكس جوسرمنبرى كے بعد حيف كمشنر منباتھا ايك كوكھى كى ديجھ كھال كررہا تھاكدا يك جہادى سے بندوق کاایسانشان سگایاکہ اس کاسر برعزورجم سے علیحد مولیا۔ انقلابی شاہ احدالت کی ہوایت مے مطابق مختلف کو رچوں پراڑ رہے تھے۔ انگریز مکھنوکی طرف سے سخت فکرمند تھے۔ میولاک نے ،ار جولائی کو کاپنور برقبضہ کرلیا اور ورجولا بی کو مہولاک سے ناناراؤ کے بحل کی اینٹ سے ایزٹ بجاکرانی فتح کا علان ا کیا . اس کی بخویز تھی کہ کا پیوری کومرکز بناکر پیش ف دمی سنسروع کی جا نے پنا کنے اس سے ١٦ رجولائي كو دريا تے گنگاعبوركيا ، اورسكل وارسيوني ، ٢٩ رجولائي كو دہا ل سے جلا جب بین میل کافاصلہ طے کردیا تومعلوم ہوا کہ انقلا بیوں نے سامنے جا بحبا چوكيال قائم كررهي بي اوراتا و پرانقلابي قابض بي - اتا و پرسخت الرائي بوئي اناوَ سےدہ بھیرت کیج بہونچا۔ تو دہاں بھرمقابلہوا جاہرین سے بڑی بہادری کامظا ہرہ كيا - اورمبولاك كے چھے چھڑاد ئے اب اسے بقین ہوگیاكہ آ گے قدم مرازنا ہوگا وه زخیون اور بیارون کوسائق بنین لے جاسکتا تھا پیچے تھی چھوڑنامشکل تھا کیونکہ اس مانت ين اس كوائي فوج كاليك حقة ان كى حفاظت كے لئے چھوڑ تاير آا ور اتنی نوج اس کے پاس منطق کہ وہ اس کونفنیم کرتا اور جا بجا اس کو جھوڑ تا حب تا نانارا ولے ایک علی تدبیری ک مہولاک کے چھے اینا ایک رسالہ بھی دیا کہ ہے آگے برسے تو یجھے کاسلدمنقطع ہوجائے اوراس کے لئے مشکلات بیدا ہوجائیں۔ حب ہیولاک کو یہ صورت حال معلوم ہوئی تواسس سے آ گے بیش قدی مناسب شہجی۔ اور آ کے بڑھت ملتوی کرکے وہ ہر جولائی کواناؤ والس آگیا۔ اسر حولائ كو مكصنوس يمواكرت ه احدالله صاحب سن ا يكظيمياه كساكة رزيدسى يرحد كرديا جب يه فوج مور چوں پر بہو كني رو فى كے كرتے جابجار کھے گئے ان کی آڑیں حملہ کیا گیا۔ یہانتک کرسپاہ رز بڑنئی کی دیوارتاک بہو ہے گئی سپاہی دیوار کھونے لگے کہ اس راستے سے اندرہ بنج جابی گررز بڑنئی سے گو لے برسنے لگے، ٹراسخت مقابلہ ہوا آخر سن انقلابیوں کو بیچھے مٹنا پڑا انقلابیوں کو اس بات کا یقین ہوگیا کہ و نیقہ دا را در بنئے رزیڈ لئی میں رسد بہونیا تے ہیں ،اس لئے انہوں سے والیبی میں انگر بزوں کے مدد کا روں کی دوکانیں ہو تی میں ، وہ بر مرزا برجیس ف ررکو یہ اطلاع ہو کی سخت افسوں ہوا دور اسس سلط میں سخت احکام ناف رکئے گئے کہ لوط مار مہیں ہونی اور اسس سلط میں سخت احکام ناف رکئے گئے کہ لوط مار مہیں ہونی

ته اگرت کومهیولاک نے دو بارہ میں قدی کی اور وہ بھیرت گنج بہوئے گیا۔ گراسس کی فوج میں میضہ کھوٹ بڑا۔ جب اسس کومصلوم ہواکہ لکھنو کک انقبلا میوں کی تیس ہرار فوج متعین ہے اور پورا علاقہ سیدا رہے تو وہ

وابس مواا وركانبور ميوكيا-

۱۳۷ جولائی کوجب برگیٹریر نیل کانپور میہ کی اوراسس کومعلوم مواکہ جنرل میولاک دائیں کا نیو را گیا تو اسس سے بہیو لاک کی دائیں کو سخت فوجی غلطی قرار دیا۔

رزیدنی کے خصوری کا پنورسے الدا دے متوقع تھا ور رات دن کا بہوری طرف ان کی آنکھیں گی ہوئی تھیں۔ ۲۹ جولائی کو ایک افسر سے کا بہو کی کی طرف سے تو پوں کی آ وازیں سن کرکم دیا کہ اٹ کہ جاری مدد کو آبہو نے اور وہ شہر میں لار رہا ہے جس کوسن کرسارے خصوری کی جو نے نساتے ہے۔ اور وہ شہر میں لار رہا ہے جس کوسن کرسارے خصوری کی توثنی میں کتے۔ مگر بعد کو معلوم ہواکہ یہ تو میں انقلامیوں نے اپنی کسی تو می تقریب کی خوشی میں جھوڑی ہیں جھورین کی کیفیت کا اندازہ ذیل کے واقعہ سے دیکا یا جا سکتا ہے

بر جولائی کوایک طاؤس نصیل پر تھوٹری دیر معظمے کراٹرگیا ۔ جب اسپر مندہ ق کی مست باندھی گئی تو ہوگاں سے کماکہ اس نیک فال بر برندے کو مہیں مارنا چاہئے اسس سے بندہ فی اسس برنہیں چلائی ۔ وہ فیجے سلامت اڑگیا ۔

جولائی گزرگیا اگست گزرگیا مگر کانپورسے کوتی ا مدا د ا ود کمک لکھنؤنہ ہیونخی اورانقلابوں لے اب اپنی حنگ کو زمیں کے نیچ منتقل کردیا ۔ اوراکٹر ٹڑا بیاں تنگ و تاریک جھنوں میں ہوئیں . ، جولائی کے بعد باقاعدہ رز ٹرنسی کے قریب بہویج كرزين كے ينچے سے حمل سفروع كئے كئے . جب انقلابيوں لے سرنگيس سكاني سفروع یس تو محصورین نے ان زیکوں کے نیچے سزگیس کھودنی شروع کیس مکھنؤ کے مورجے بر رزیرسی کے اندر بڑے بڑے ہزمندسرنگ سگانے والے بورین موجود تھے۔ کیتان فلٹن اس فن میں سب ریادہ ماہر تھا۔ انقلابیوں کے یاسس زمین کے کھو د نے وا سے النی ذات کے لوگ تھے۔ مگران کو ہوایت دینے والے سائنس سےنا واقف عظے الانقلابی صرف سرنگوں کے سما سے بین مصروف ر تقے وہ نئ بیٹریاں بھی بنارہے تھے. ابنوں سے ابنی sames کی جو کی یر سمويني توب سطائى حس سے انسى كى كو كلى نقصان بہونجا بلك حرح اور رزیرسی مرجی اتر موا - اسی طرح الکست کوانقلابوں نے برگید رمنیں کے قرب ایک سرنگ او انی حس نے انگریزی پناه گاه کی سی فط قصیل کو بالکل تباه و غارت کر دیا . ۱۱ اِگست کودن میں انقتلا بیوں نے کا نیور کی بیٹری برجو ہانس کی کوکھی سے ایسی شرو مدسے توپ زنی کی کہ اس میں توبیں چلائی ہی نامکن مركبين -ايكسنترى كے سواتمام سياه و بال سے بٹالى كئي يسنترى بھى ماراكيا اور انكريز ول كاسخت نقصان بوا-

ه سمبركوانقلابيوس سفا بناآخرى حد بر عدد ورشورسيكيا- يسايك برى

سرنگ اُڑائی جو بھرایپ تھروپ سے مورچ سے چند فٹ کے فاصلہ پراُ ڈ کر رہ گئی بھرانقلابی بڑی بڑی سیر حیاں ہے کر آ سکے بڑھے کا مرا ن کونقصا انطانا بڑا ۔اسی طرح یہ سلہ جاری تھا اور محصورین جزل ہیولاک سے نامرُ و یہام کر رہے تھے۔

۱۹ ستمبرکوانگر مخبر کھیر بھیر کھیے گیا جو ۲۰ ستمبرکو یہ خطالایا کہ انگریزی فوج گنگا یارا ترآئی ہے تین چار روز میں بہاں آئے والی ہے۔ اس حنب سے مخصورین کو بڑی خوستی ہوئی۔ اس ہندو مخبرانگد کو خبر رسانی کے سلسلے میں ہر مرتبہ یا یخ ہزار روپے سلتے تھے ہے۔

ا و رام جب کا پور پرونی او اس سے بیولا کا برا ہو کی او اس سے بیولا کا بیور پرونی کے احدام کی مذہر کی میں کہ اس کو سرا ہا اوراس سے ہیولاک اوراس کی فوج کی سے حد تعرف کی حارت بین قدی سے میاس کے دائی فوج کا کما نڈر رہے گا۔ اور حیف کمشز کی حیثیت سے میاس کے ما تحت جا وُں گا ۔ چپ پنچ دریا عبو دکر کے ایم ستمبر شھناء کو پھر میٹے قدی کی منگل دار ، انا و اور لیمیرت کی بین لڑتے ہوئے میولاک او د آور ام میں سیم سیمر کو عالم باغ بیو پی گئے جو لکھنؤ سے صرف جا اویل کے فاصلے پر کھا۔ اب سوال یہ تھاکہ دزیڈ نئی کس راستے سے داخل ہوا جائے ۔ کیوں کہ و ہاں تک اب سوال یہ تھاکہ دزیڈ نئی کس راستے سے داخل ہوا جائے ۔ کیوں کہ و ہاں تک سے سے کہا تھار کیا گیا ہو جس سے کہو کے کا جائی ہی ۔ وہ اسس طرح کہ عالم باغ سے دامنی جانب سے کہا ہے کہا کہ ایم باغ ساتھ ہی بان کہا کہا کہ دو کو ایک کی کا جو در کان بار دکانا بیا ہے کہا کہ دو کان بار دکانا بیا کہ کے دو سری طرف جائیل ورکانا بیا کہا کہا کہ دو کان بال کے دو کو کھن کو کو کان بال کے دو کو کھن کھنے کی کو کھن کھن کو کو کو کو کھن کو کو کھن کو کو

to the later to the state of th

پارکر کے باوشاہ باغ بہوتھیں۔ اس سےسامنے رزیدنسی تھی کیہ چار باغ پر حبرل حمام الدوله مع اپنے رفقار خاص اورا فسران کے ، حب کی سوارا ورسیرل نے بیٹھے تھے، اسی طرح این آباد تک دو نوں طرف کے كو كلوں اورمكانوں يرسسرراه فوج اورا سسران بيٹھے ہوئے تھے دوتوس ناكه بل كى طرف نگاني تئيس تقيس ايك برمير مخيف على داروعه توپ خانه اور دوسرے برمرزاا مام علی بیگ صوبه دار توب خانه اسلی حرب سے ستعد کھڑے تھے. جیسے ی کو رے ہنودار ہوئے دونوں توسیطیس ، کورے زمین ہر يه ي كني، كو ب ان ير سي كزر كئية . اور فير كے بعد كور مثل عقا جمبيث یرے کولدا نداز سب مجاگ گئے۔ گوروں نے تو یوں کو کھینچکر منریس گرا دیا كور \_ كيرعيش باغ كى سٹرك برجاء، غلام حيين كى مسجد برنى خش خال مجابرين عے بمراہ محقے سخت مقابر بوا، حزب تلوار علی شہرس تل ظم مج گیا۔ بازاراور دو كانيس سند بوكيس - رعايا في الني ظرول كردواز م سندكر سند . كيمر كورك فراكر عيش باغ ساين آباد كى سرك يرآ كي ورتيليول كومارا -انقلابوں سے دو نوں طرف سے گولیاں حیاتی ، راستے بین موفال سے مق بلہ ہوا۔ دوسسری طرف آ وٹرام بھی آگیا . گوروں کوا ور تقویت ہوگئی ۔ راستے ہیں عَكْمُ حِلْدُ سَخْتُ مَقَا بِعِي مِوتَ الْهِينِ مَقَا بُول بِين نيل ما راكيا . أخرت ٥٥ تِمْرِكُمُ وَا جزل آوٹرام اور جزل میولاک رزیدنسی میں داحس ہو گئے ، محصورین کو بېت خوسى يولى-

اوٹرام رزیدنسی بہو بخے گیا، تاہم اس طرح اصل صورت میں کو فی تبدیلی مہیں ہوئی تبدیلی میں ہوئی تبدیلی میں ہوئی کہ مہیں ہوئی کہ اس میں ہوئی کے در دیا ہے نکال کمر مہیں ہوئی ۔ اس کے کہ نہ دو الکھنٹو کو فتح کر سکانہ محصور ہوگیا ۔ مگر انقلامیوں مے دوصلوں باہر بھیجے سکا۔ بلکہ خودان کے ساتھ رزیدنسی بیں محصور ہوگیا ۔ مگر انقلامیوں کے دوصلوں

ك انس مداء عه قيم التوامة في مدوم عه قيم التواريخ مودم

یں کوئی خاص کمی نہ آئی۔

جنرل اوشرام مے رزید لئی میں داخش ہوتے ہی شاہ احداللہ نے برط ی تیزی سے تیاری کی ، دوسرے لوگ مقابلے سے مراتے تھے۔ اکثر لوگ کہتے تے کہ اگرتاہ جی نہ ہوتے تو گوروں نے شہر مے دیا تھا۔ شاہ جی نے ممو خاں کو د حا وا بولنے تی تیاری کرنے سے لئے کہا آخر حملہ کرسنے کی تیاری ہوتی طرفين سيخوب مقابد بواا وراس طرحان مفابول كاسلد برابر جارى ديا. ا وهرسر كالن كيل نے تكھنۇ فتے كرنے كارا ده كيا - اس كى رائے تقى تكھنۇ سے پہنے رہاں کھنڈ کوسنچے کردیا جائے ، لین گور نرجزل جا ہما کھاکہ کھنو عبد فتح ہو جنائ كيميل ٩ , نومبركوكانيوري كالاور١١ ، نومبركو عالم باغ يبوخ ليا- بعيرت كنج ونواب كنج وغيره ميس محال في شهائ . اور تار برقي بهي جا كا درست كردية . عالم باغ ميس مخت مقابله بوا . مموخال لخ ايك دسته فويكا ا حمظی خاں کی زیر کمان بھیجا . اور دوسرا دست احداللہ شاہ کی قیادت میں ٹرا اس عرصے میں گور سے میدان ولکشامیں آ بہویجے سخت مقابلہ ہوا ۔ احدالڈشاہ تے بھی ٹری بہادری سے مقابلہ کیا مگریش نگئے۔ وجہ یہ ہوئی کرانقلابوں کے كار توسوں ميں بھوسى كھرى كئى تقى اور كائے كرا ب كے كر مخ كھرى كئى ك ا وريسب كيه تعفى غدّار عائد و سرداران حكومت كاشار ول يربوا تھا۔ کہ وہ انگریزوں کے سامنے تو دکوان کا بی خواہ تا بت کرسکیں ظاہر ہے ایسی صورت ميں كس طرح انقلابوں كو كاميا بى بوسكتى تقى - آخر كيمبل رطمتا كمطرتا ،ار نومبر كورز شركتي بين داخل بوكيا-

جب ببولاك ملحنواً يا توتفورى فوج كانبور جهوراً يا تها واست انديشة تفاكه الركانبور برانفتلا بول ك حمله كردياتو يه مركز بالخفر سے نكل جائے گا ، حبى بر نه مرف کھنو بلکہ روہیل کھنٹ ، آگرہ اور وسط مند کی فتح و حفاظت موقو ف تھی آخراس سے تکھنو کی ممل شخیر کاارادہ کیا اور مراجعت کا فیصلہ کراییا۔ اور مراجعت کا فیصلہ کراییا۔ اور مراجعت کا مناسب انتظام کیا ۔ محصورین کو رزیڈ لئی سے نکالا۔ اور شرام اور ہمیولاک کو عالم باغ بیں چھایا ۔ عور توں ، بچوں اور زخمیوں کو اے کر دہ کا بنور روانہ ہوگیا ۔

ا بالمھنوکے انفتلا بیوں کو کھیرمو قع مل گیا تھاکہ وہ اس صورت مال سے ف اندہ اُٹھائیں۔ اسی ز ما نے بین تانتیا ٹو بے نے کا نپور برحمد کر دیاا ور سرکان کمیس کا خیال جیجے تکلا، اگر کالن کمیس کھنو سے والس نہ دوشتا تو کانپورلقینیاً

انگریزوں کے ہاکھ سے نکل جاتا -

سے دیادہ سے دیادہ فوج فارغ ہو کا کھری کے دورہ کے دورہ کے دورہ کا ان کی بیال کے دورہ کے دورہ کی کا دورہ کا دی کی کہ کا دورہ کی کہ کا دورہ کا دی کی دیا ہے کہ دورہ کی کہ اس کے علا وہ اکر مقامات سے برو کے کتے ۔ دہ کی دیا ہے کہ دورہ کی کہ اس کے علا وہ اکر مقامات سے برو کے کتے ۔ دہ کی دیا دہ سے قبط میں ہوجی کتھ ۔ بایں ہم مکھنٹو ہیں بری سے تارہ وقوج فارغ ہو کی کھی ۔ بایں ہم مکھنٹو ہیں بری سے تارہ اکر اکساں ہو دی کتے ۔ بایں ہم مکھنٹو ہیں بری سے تارہ اکر اکساں ہو دی کتھے ۔ بایں ہم مکھنٹو ہیں بری سے دیا دہ اکر اکر اکساں ہو جو دی کتھے ۔

جنرل بخست خال د بلی سے نکل کر لکھنؤ بہو بخے گیا تھا سِشہرا دہ فیروز شاہ ، مولوی ففنل حق ا ورنا نارا و بھی لکھنو آگئے تھے۔ لکھنؤ کے ایک ایک ایک مفام ہر انگریزی فوج آہستہ آہستہ قابعن ہونی رہی .

امام باڑہ اوراصطبل سے ہوکرسید سے قیم اگے۔ اور تو بین محری کی کھری کوروں کے انتقابیوں کے درواز سے بہتے کے درواز سے بہتے کے کے درواز سے بہتے کے کہ کروں کے انتقابیوں کے دستے جمع ہو گئے ، اس لئے نہیج سکے ۔ لیکن ، ۲ رجب کو گورے امام باڑہ اوراصطبل سے ہوکرسید سے قیمر باغ کے درواز سے برآ گئے۔ کوروں کے آتے ہی گولدا نداز بری طرح بھا گئے۔ اور تو بین محری کی مجری کی محری کی مجری کی کی مجری کی مجری کی مجری کی مجری کی مجری

جِمُورُ كُنْ لِهُ

حب مموفال کومعلوم ہوا نوسخت افسس ہوا ۔ صبح کے وقت شرف الدولہ حضرت محل کے حضور میں حاصر ہو کے اور مشورہ دیاکہ بہال سے جناب عالیہ کا بین ۔
مصرت محل کے حضور میں حاصر ہو کے اور مشورہ دیاکہ بہال سے جناب عالیہ کا بیت اسی دوران میں گوروں نے بارہ دری کے صحن میں نستان فتح گاڑ دیا۔ جناب عالیہ سے اسیمہ برنشیان حال اور میادہ یا مع دیگر صاحبات محل اور حت آم وخاد ما گھیا دی منٹری کی بھاٹک سے باہر نملیں اور شید شاہ پر جلیل سے برجیسی قدر کو لے کر بی مولوی گنج برائیں ، جواہر علی خال نے فیس کہار بیلے سے تھیج بیا کھے اس میں سوار مہوتیل ورخل کے حین آباد بہونیں ۔
اس میں سوار مہوتیل ورخل مرائح حین آباد بہونیں ۔

اس سے قبل جزل اوٹرام نے حصر تعلی کو منیام بھیجا تھاکہ وہ ہماری قدات کریں اورانق لا بیوں کو بھی نکال با ہرکر سے دیں ، ہم ان کے اعزاز واکرام کو برت راردکھیں گے . اور وظیفہ تھی بیت تورر ہیگا۔ نگر انہوں سے انگریزوں کی

يشيكش كوقبول منين كيام

مولوی احداللہ فی این سی پوری پوری کوسٹسٹ کررہے تھے۔ کہ فرنگیوں کوشکست دیں ۔ گررئیبوں کی ہمت شکنی اور سازسٹس کی وجہ سے انقل بی فوج کے بھی قدم نہ جمعے تھے ۔ بروز سے نبہ ہم رجب سی اللہ مصابق ہوں رجب سی انقل بی فوج کے بھی قدم نہ جمعے تھے ۔ بروز سے نبہ مع برجبیں قدر ما پوسی مطابق ہوں ، مروز سے مصابات بوقت شام جناب عالیہ مع برجبیں قدر ما پوسی موار ہوئیں ، جونقد وجو اہرات ساتھ بیاجا سکتا تھا کی حالت میں فینس میں سوار ہوئیں ، جونقد وجو اہرات ساتھ بیاجا سکتا تھا لیا ، کچھ ہیا وے اور سواروں کے ساتھ حضرت محل باڑی جنر آباد بہونجیں وہاں ٹرااستقبال ہوا۔

أبمنورت بوئى كه فان بها درفال مرياس بريي علنا چاست يا

له تیمرالتواریخ جلددوم و صسس سه تیمرالتواریخ جلددوم و صسس سه تیمرالتواریخ جلددوم و سسس سه تیمرالتواریخ جلددوم صسست

مالک محروسہ میں رہنا چا ہئے۔ خیال ہواکہ ابھی تھہزنا چا ہتے۔ خیا کی ہورئے کر کھر فوج کو انگھاکیا ۔ ملاز بین قدریم و حبرید ، مبگیات ، ا مرا ، اور ر عایا و عیرہ فوج کو انگھاکیا ۔ ملاز بین قدریم و حبرید ، مبگیات ، ا مرا ، اور ر عایا و عیرہ سب آبیہ و نجے . کھوڑا سا استقلال نصیب ہوا ۔ مبکہ مالگذاری بھی وصول مونے ملی ۔ تھا ہے اور تحصیل بھا د تے گئے ہے

حضرت می فی جسدود نیپال بی متفرق ہوگئ ۔ حضرت محل نے تک و ط تکسی بور کی گڑھی ہیں دو تین رو زقیام کیا دہاں سے نے کو ط بہونجیں ۔ جو کہ کو ہ بٹول پر ہے ۔ دہاں نوا با صفالدول نے بارہ دری مزائی تھی ۔ جب حضرت محس ستار سے سے آگے بڑھیں تو نیپال کے دزیر جنگ بہا در کا پینام ملاکہ آپ یا توانگریزوں سے صلح کیجئیا یہاں کا رہن افتیار کیجئے ۔ ہم انگریزوں کے مقابلیں آپ کی کسی طرح مدد مذکریں گے۔ مموفال سے اس کا جواب دیا کہ نہ ہیں صلح منظور ہے اور نہ مہمار سے ملک میں تھا مرزوں منہمار سے ملک ہیں قیام منظور ہے اور نہ کسی طرف جا بین گے بہیں ہم انگریزوں سے الری گے۔ اور کچھ مہمارے بھرؤس ہی انگریز وں سے بھا رہ

ک قیمرالتواریخ بددوم - صوس سے نصین را روں کی تفصیل کے لئے دیکھتے قبیرالتواریخ حبددوم - صصس سے نصین را روں کی تفصیل کے لئے دیکھتے قبیرالتواریخ حبددوم - صصس سے سے سے دیکھتے

ہیں کیا ہے۔

اس کے بعد صرف حضرت میں مع برجبیں قدر کچھ آ دمیوں کو لے کر نیبال کے حدودیں جی گئیں ہے۔ کسی سے تاریخ کہی ہے۔

مرزارمفنان علی ناکام شدجان کوه چون سبک ناز
تاریخ دوانگی چو حبتم نیپال شتافت آ مرآواز
حضزت محسل سے تکھنڈ کے چھوڑ نے کے بجد مولوی احدالشرائ ہو اور
مشہریں کئی معرکے سرکتے۔ نگرانگریزوں کی طاقت کے سامنے اور
حضرت محل کے شہر جھیوڑ لئے کے بعد احدالشرائ کی فوج کے بھی
تدم امحر گئے۔

دومری شعبان کوزبرتی شاہ صاحب کوان مے مرید کھنوسے نکال کر ہے گئے۔ اور شاہ صاحب کسمنڈی پہو تیجے۔ مجروہاں سے باڑی میں مقیم ہوئے اور شاہ صاحب کسمنڈی پہو تیجے۔ مجروہاں سے باڑی میں مقیم ہوئے اور مقابلہ کیا ۔ اس مے بعد شاہجہا نیور دری کھنٹ علی علی مقیم ہوئے۔ کیونکہ وہاں ابھی تک انقت لا بیوں کے ترم جے

اه حضرت محل کے نیمپال میں سکونت اضیار کرلی اور ۱۱ برسس قیام کرنے کے بعد اپریل محک یا بین و فات پائی - اور وہی سپرد لی دمویس ان کے انتقال کے بعد حکومت برطانیہ نے مرز ابرہ بین قدر کا بھی قصور معاف کردیا - جنانچہ وہ نیمپال سے کلکتے بہو نچے - کہا جاتا ہے کہ ان کوکسی سے زہر دے دیا ۔ اور مالکت سے کلکتے بہو نچے - کہا جاتا ہے کہ ان کوکسی سے زہر دے دیا ۔ اور مالکت سے کلکتے بہو نے اور کا جبراغ زندگی بھی گل ہوگیا ۔ د آج کل دہلی اگست محصور کو تاریخ اور ماد مادی ہوگیا ۔ د آج کل دہلی اگست محصور کا دی تاریخ اور ماد مادی جاتا ہے کہ اور مادی میں دہلی ہوگیا۔ د آج کل دہلی الگست محصور کا دی تاریخ اور مادی مادی ہوگیا۔ د آج کا دہلی مادی مادی ہوگیا۔

ت تاریخ اود ص حلیر پنجم - صصح - ۲۸۶۰

· E = 5

سرکالن کمیل بوندی سفتے یا بہوکرا ورعلاقے کومسخر کرکے لکھنو واپس آیا۔ رعائے سنہرکواپنی بربادی اور غارت گری کاخیال ہوا۔ لوگ سنہرکو چھوٹ کر کھا گئے گئے۔ ہر محلے اور ہرکو چے ہیں قیامت بیاتھی، بردہ نشین عورتیں بیدل کھڑی ہوئیں۔ انگریزی فوج لئے شہرکونین طرف سے گھرلیا اور ہرطرف سے گولہ باری ہورہی تھی۔ افسران فوج چا ہتے تھے کہ کسی کو جیتا سے چھوٹریں۔ دل کھول کے قتل عام کیا۔ گور وں کے سامنے جو آیا، یا جے گھریں پایا، مارڈوالا۔ غیرت مندخواتین اور بن بیاہی لڑاکیاں گورو کی صورت دیکھتے ہی کنو وُں بین گرگر کر مرگیئی۔

۳ شعبان بروز سنته به سنه رنگهنو برانگریزون کا کمل قبضه بوگیا و اورسرکار کمینی انگریزون کا کمل قبضه بوگیا و اورسرکار کمینی انگریز بها در کی منادی بوگئی - بینده دن تک شهر دلتا و سو کے نال وروانے کے جہال مہاجن رہنتے تھے کوئی جگہ سکھ ، نیبالی ا ورگوروں کی بوٹ بارسے محفوظ نه کتی له

انقلابوں کی ایک ٹری جماعت نیبال کی طرف جلی گئی ۔ مموخال گرفتار کرکے انڈ مان پھیج دیائے کے سنسرف الدول ابراہم خال قتل ہوگئے۔

ا در ندمعسلوم کتنے ایسے تھے کرجن کا بیتہ نہ چیلا، زبین کھا گئی یا آ سما ل اڑا لے گیا۔

ت سے ہوگا۔ گرجہسسرکاربرطانیہ کے وفادارا ورمخبر کھے وہ اعزاز واکرام سے

 سرفراز ہوت ایک معاصر وفائع نگار لکھنا ہے

ميرواجد على صاحب بحسن جزائي بنها ل داشتن آرصاحب و دختران جکیسن صاحب زخطیرانعام یا فت و باعزازیام منصب ممبری وجاگیرداری نمت از معاصر و ا قران حوّ د گردید نوا ب منوالد ولهمها در کخیراندیشی و د دلت خوای سرکار مورد اكرام واحرام سند،

آ كے جل كر تكھنا ہے۔

و ماد صوستگه سیردانا بینی ما دصو و راجه مان سنگه بهادر دراجه ركهبيرديال بهاور وغير باتعلقداران بمضام فيص آبا وعاهر باش سرکارگردیدند ومورد جاه و وقار "

بهردمطراز عد.

" راج مان سنگه بها در دراج رستم سا بوبها در دراج در تیج سگهها در وغیره کبلدوی حس خیرخوای و بدد دې بداز د یا د جاگيرومناصب متناز اقرال گرد يدند ؟

اسی طرح ا و رکھی عما مد و ا کابران کا سے سرفراز ہوئے ۔ سلطان العلما ، کوسسرکا رسے آ تھسور و بے ماہوار کی نیشن دائمی نسلاً بعدنسل مقرر تہولی ۔ اسی طرح داروغ داجر علی کوایک لاکھ روید انعام ملا۔

٢٠ راكتوير شف داءكوكا تدرانج بف وركو رزجزل وادد تكفئو يو يد اور ٢٠ راكتوبركو

له طفر نامه وقائع غدر . صنال ته طفرنامه وفائع غدر - صالا ته طفرنامه وقائع غدر ـ صلا سي قيم النواريخ . حبلد دوم - صاهم ه عدد عدد الشعراء - از امداده ابرى دبي الما وها من الله الما وها الما وها الما وها الما وها الما والما والم



عظيم لترخال

وربارخاص منعقد ہوا۔ شاہی خاندان کے جدار کان مشر یک دربار ہوئے اوروہ اعزاز و اکرام اسے سے سرفراز ہوئے و دروہ اعزاز و اکرام سے سرفراز ہوئے ۔ حدید ہے کہ گور ترجزل کی تعربیب بیں ایک قعیدہ واجعلیشاہ نے بھی شیابرج میں مرتب کیا۔

کا بیرور انقلابی کا میں این از ادی میں کا بیورا کیا ہم مرکز رہا ہے اور بہاں کے اور بہاں کے افرانقلابی کی کوششیں اور کارنا ہے ہر طرح قابل ستائش ہیں مرکز انقلابی کی کوششیں اور کارنا ہے ہر طرح قابل ستائش ہیں مرکز ان میں عظیم اللہ فال کا کر دارسے متناز رہا ہوہ عزم و حوصلہ اور تہو رو دلا وری کا مجسمہ تفا ، جومعمولی حیثیت سے ایک اعلی حیثیت اوردوا می ہرت کا مالک بنا ۔ انگر نری زبان میں خوب مہارت رکھائھا سے ایک انالی حیث میں نازراؤ کا

له تیمالواریخ جددوم ص<u>۳۳</u> - ۳۳ که تیمالواریخ جددوم میمالواریخ جددوم میمالواریخ جددوم میمالوری اور کابنور کی میمالوری اور فرانیسی زبانوں میں خوب مهار سه حاصل کرنے اور انگینڈ ایک اسکول میں مجھے بوگی اور رائی میمالوری میمالوری میمالوری اور انگینڈ میمالوری م

وکیل بن کرمندن گیا ،غطیم النهٔ البی شخصیت کا مالک تھاکہ وزیرنیپال یا مہارا جہ بنجا بمعدوم ہوتا تھا ،عظیم النهٔ خال نے انگریزوں کی سوسائٹی کو خو ب بنجا بمعدوم ہوتا تھا ،عظیم النهٔ خال نے انگریزوں کی سوسائٹی کو خو ب انجھی طرح دیکھیا مجھالا اسکے یہ مشاہلات حباگ آزادی میں بڑے کارآ مد ثابت ہوئے ۔

نانا داؤ آخری منین خوار مینوا، باجی آوکا بے باک اور جانین تھا۔ جو بھور میں تھے منا کا داؤکا اصل کا بھور میں تھا۔ بھور کا نبور ہے ہے ما کہ مسلم کے فاصلہ برہے۔ نا کا داؤکا اصل کا سیرک دصوند و نبیجہ ملکہ میں کا ما داؤکا اصل کا سیرک دصوند و نبیجہ ملکہ میں کا ما داؤس کے مسلم کا میں میں انگریزی نے اسی وجہ سے نانا داؤس نے سوا کو جائے ہا کہ اس کو ان کا میا ہے کہ اور معاشرت کو بیندیدگی کی نظر سے و کو کئی کا میا تھا کہ اس کو سات دی ان کا ترجمہ و درا کا ترجمہ و کرکے اس کو سات کی نظر سے کو کہ اس کو سات کا ترجمہ کرکے اس کو سات کا ترجمہ کرکے اس کو سات کا ترجمہ کو کہ اس کو سات کا ترجمہ کو کہ اس کو سات کا ترجمہ کو کے اس کو سات کا ترجمہ کو کے اس کو سات کا توجمہ کو کے اس کو سات کا توجمہ کو کے اس کو سات کا تعافیا ۔

تانتیا ٹوپے کے باپ کا نام کینوراؤراجہ گورسرائے تھا، وہ اڑا دلراوجیوٹ کا آدمی تھا، جھور کے بیشوا کارشتہ دارتھا اور یہ ریاست گورتر آاس بھواہی سے ملی تھی۔ پوری تحریک اس بھوا کی دار منہایت اعلی تھے ۔

له شریبین - صف که نین که مشاره می مرشون کی دوسری درای که بعد بینوا با جی دا و کرد یا بخا - اوره دیمشور با جی دا و که نفود کو انگریزون کے حوالے کرد یا بخا - اوره دیمشور میں دینے دیگا تھا - اس کے تعلقات انگریزی حکومت سے بہت اچھے دہے بسااوی اس نے انگریزوں کو مالی اور فوجی مرد بھی دی - ۲۰ مرحزری المصراع کو بیٹیوا کا انتقال بوا ، نا نا داؤے بالک کو اس سے ابیا جائشین مقرر کیا داؤکا دابیت صالا - ۱۲۳ سے شریبین صلا میں مرزشت ایا مارداز منتی عنا میت صین خال در طبع الناظر دیسی کھنوی صلا

کانبورایک نوجیاده کھا، و ہاں کا افسر کمان میجر جزل ویلر معلام کا کھا، اس کو میر کھ کے آغاز کارکے بعد اندازہ ہوگیا تھا کہ کا نبو رہے حالات کسی وقت بھی بگڑ سکتے ہیں ۔ اور دبی کی سرگرمیوں کے بعد تواس کو بقین ہوگیا ۔ ہندا اس کے انتظامات تشروع کر دئے ۔ ویلر نے میگزین کو چھوڈ کر بارکوں میں ایک جاگر تجز کی مزوری انتظامات کئے ، و ہاں دمد مے بنا تے اور تو بی لگائیں ، اس لے واقعات کا اندازہ لگا کر منری لارنس کو مدد کے لئے لکھنو کھی اگر وہ کھنو کے مالات بھی جنداں ٹھیک نہ تھے مگر لارنس سے فوج کا ایک وست کا نبور بھی ہوئی والات بھی جنداں ٹھیک نہ تھے مگر لارنس سے فوج کا ایک وست کا نبور بھی ہیا گین ، کی مناز اوسے دوسوآ دمی اور تو میں مہیا گین ، کہ جنہیں نوا ب کنچ میں تعین کیا گیا ۔ تا کہ خزا سے اور میگرزین کی حفاظت ہو سکے ۔ جنہیں نوا ب گنچ میں تعین کیا گیا ۔ تا کہ خزا سے اور میگرزین کی حفاظت ہو سکے ۔ بیم میں کا واقعہ ہے ۔

سیاه کی حالت قابل اطبیان نه کقی ان بین جوشس وخروش کھیلا ہواتھا
عید کا دن مجی گزرگیا گرویرانتظامات بین سگار ہا۔ یکم جون کو ویر نے طے کیاکہ
کھنٹو کے سیاہی والین کر دے جائیں۔ کیوں کہ ان کی ضر ورت کا نبور کے
مقا بلے بین کھنٹو ییں زیادہ ہے ، فوج سے اس دستے کی والیسی سے دلیسی
فوجیوں بین مترکی لہرد وڑگی ۔اب فوجیوں کے نمائندوں اور نا نا کے درمیان
بات چیت سنروع ہوئی ۔جس میں سب سے بڑھ کر حقة صوبیار شیکا کھ
اور تمس لدین خاکے کیا۔

مرجون کے ایک واقعہ سے دیسی سیا ہیوں کو برانگیخۃ کردیا - ہوا ہہ کہ
ایک دیسی سیا ہی ہیرہ و سے رہا تھا اس پر کاکس نامی انگریز کارک سے گولی چلادی
ادراس سے کوئی باز پرس نہوئی عذریہ کہ وہ شراب کے نشہ میں تھا سیا ہیوں
سے کہ دیا کہ بوسکتا ہے کہ کل بھاری سندو قیس تھی اسی طرح اتفاقیہ سر ہو ہے

ہو نے لگیں۔

سر جون کو کا نیورس آ فاز کار ہوا ، کاکس کے واقعے ہے سپا ہیوں کو رہا کرایااور کردیا گھا ۔ امہوں نے خز الے پرقبضہ کیا ،جیل خانہ سے قید یوں کو رہا کرایااور میںگزین کے جملاسا بان پرقبضہ کرلیا۔ اسی اثنا رہیں ویل ایک لاکھ روبیہ اور انگریز وں کو ہے کر اس جگہ جا بیٹھا جس جگہ کو اسس ہے ستی کم کیا تھا ۔ نوجیوں نے دہلی جا نے کا ارا وہ کیا اور رکیان پور میں مشورت ہوئی کرنا کا کو الجسلم کھلا میں آئی جا ہے ۔ ان ان کی جا ہے دہلی جا ہے کا سوال ہوا تو خطیم اللہ خال سے رائے واسس سے دہلی جا ہے کا سوال ہوا تو خطیم اللہ خال سے رائے دا ور کھرانگریزوں کو نکال کر افتراز برھانا جا ہے ۔ اور کھرانگریزوں کو نکال کر افتراز برھانا جا ہے۔ یہ بات نانا کی سمجھ ہیں آئی ۔ اور اسس سے کا نبور کی حکومت کو جا تھ ہیں ہے ہا تھ ہیں ہے گیا ۔

سرین سیا ہیوں نے نا ناراؤ کو پیٹیوا نیا ہے کی نقر سیمنعقد کی اس کوسلائی دی سوار وں کاجزل صوبیدارٹیکا سنگھ اور سون ویں بلٹن کاکرنل جو جن سنگھ اور ۵۹ ویں رحبنٹ کاکرنل گنگادین مقرر ہوا۔ سب علی عہدوں پر مندو مقرم ہو ہے ۔

۳ جون سے باقاعدہ جنگ سے روع ہوئی ۔ اور محصورین کو سخت پرشانی ہوئی ۔ دو نوں طرف سے تو یوں کی اٹوائی ہوئی رہی جس سے قریقین کو خاصا نقصان بہونی ۔ انگریزوں کی طرف سے ۳ منبر کی بیٹن کے کبتان (عققہ ۳۵) مور سے بڑی بہاوری اور جراً ت دکھائی ۔ تین مفقے کے اندر محصورین کی طری صالت ہوگئی ۔ مرنے کی وجہ سے ان کے آ دمیوں کی تعدا دبھی کم ہوگئی ۔ کھالے کو رسد سے رہی ۔ گولہ بارود کھی کم ہوگیا۔ اور کہیں باہر سے کمک آ سے کی امید بھی

نہ تھی۔ محصورین کو جب ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو ان کو نانا کی طرف سے
پنجام طاکر اگر فرنگی تجھیار ڈوالدیں توان کو بعا فیت الدا با د بھیجا جاسکتا ہے
۲۲ رجون کو رہا کی کے تمام شرائط کے ہوئے اور ۲۰ رجون کو کتیاں
تیار ہوگئیں، رسد د بجرہ صروریات کی تمام چیزیں ان یہ رکھ دی گیئی۔
یور بپن مرد عورت اور بچے د ریائے گنگا کے گھاٹ پر بہو رخے گئے اور سب
کشیوں پر سوار ہوئے ۔ کشتیاں چلنے گیس کہ عین اس وقت کشیوں پر آتش ادی
سنروع ہوگئی۔ یہ بات معا ہدے کے خلاف تھی، تا نتیا ٹو پے کو اس کا الزام

جائیں ۔ اوراس کے حکم کی تعیمل بیں اسی آدمی دریا سے والیس آئے باتی تمام آدمی مارے گئے۔ چاہے دہ گولیوں سے مارے گئے یادریا میں ڈوب کر مرکئے یہ بڑا المناک واقعہ تھا۔ سیاہ بڑی شتعل اور برا فروختہ تھی ۔ اس کے ہاتھ سے ایسیوں جو ہوجا تا مم تھا۔

ناناكومعلوم بواتواس نے فورا آدمی بھیجاك عورتیں اور بے ہر گزنہ مارے

نانا مے حکومت کا تو فور ا ہی اشتہار ہے دیا تھا مگر اب باقسا عدہ اعلان ہوا۔ اور شجھور میں رسم مسند نشنی عمل میں آئی۔ شاندار جلوس کے ذریعے اعلان ہوا کہ نانا صاحب کی حکومت قائم ہوگئی۔ تمام انتظا یا تعظیم الشفاں '

ہولاس سنگھ، طیکا سنگھ ، شاہ علی ، جوالا سنگھ اور رحیم خال دعیرہ سے سنجھال کے ایک ہم محصرو قائع نگار لکھتا ہے ۔

۰۰ محال عدالت فوجداری و کلکٹری را از اعلیٰ تا ۱ د نے برستور برخد مات شاں منصوب داست احکام دارگیر دانتظام تخصیل اجراساخت وعمله دیوانی را موقو ف بر وقت و برآ سنده امیدوارگرد انید "

مسلمانوں میں عظیم الشرخال کی شخفیت سیسے ممتاز بھی اسی طرح مسلمانی خال، شاہ علی، رحیم خال، قابل ذکر تھے۔ مگر خاص کانیو رہیں ننھے نوا بہنے قیادت کے فرائض سنجھا ہے۔ ذکار الشر لکھتے ہیں۔

رایک برے عدہ نواب نفخ صاحب سامانوں کا برا الله اسردار بنا ۔ اس مے محاصر میں کار ہائے کایاں کئے کھے استدائے عدر میں نانالے اسے مقید کیا کھا ور اس کا سارا کھر بار کوٹ بیا تھا ۔ لیکن کھرد ونوں میں آبس میں اتفاق و اسخاد مورکیا ۔ اور نواب کوسید آرا نانائے مقرر کیا ۔ نواب ایک کونٹ کورٹ میں ایک تو ب خانہ پر محمرانی کرتا تھا اور ایک کونٹ کورٹ میں ایک تو ب خانہ پر محمرانی کرتا تھا اور این گاڑی میں سوار موکر آتا تھا اور کرسی پر بر از رق برق این گاڑی میں سوار موکر آتا تھا اور کرسی پر بر از رق برق بیاس بین کر بیستا اور تلو ار ہاتھ میں لینا ، دور مین ہا تھ بی رکھ سے حصار رکھ ت ۔ جیسا نواب کے تو ب فالے سے حصار رکھ ت ۔ جیسا نواب کے تو ب فالے سے حصار

 مِن اقصال ہوا ایسا کسی ادر تو پ خا ہے سے ہمیں ہوا اس کے پاس ایسے کار گر ہوشیار آ دمی مجے کہ وہ رال کے گئے ہے بناکر حجود رہے جانے تھے جن سے کبھی ان ججود رہے والوں کی جانوں کا بھی نقصان ہو جا تا تھا۔ اس رال کے گو ہے ہی صحب برکوں میں آ گ گئی تھی جس کے سبب سے نانا ایسا خوش ہواکہ نواب کو یا گئی تھی جس کے سبب سے نانا ایسا خوش ہواکہ نواب کو یا گئی تھی جس کے سبب سے نانا ایسا کو شری کو گئی تھی جس کے سبب سے نانا ایسا کو شری کو گئی تھی جس کے سبب سے نانا ایسا کو شری کو گئی تھی جس کے سبب سے نانا ایسا کو شری کو گئی تھی جس کے سبب سے نانا ایسا کو شری تھی کہ کا بڑور کا گور نر نواب ہو گیا ۔ مسلمان نواب کی طری تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ چاروں طرف سے مسلما ن اس کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ پاروں طرف سے مسلما ن اس کے پاس جمع ہو گئے تھے ۔ ب

مسلمانوں میں ایک دوسیری شخصیت مولانا سلامت اسٹر کشفی کی تھی جہوں کے جہاد کے نقفے پر دستخط کئے ۔ انگریزی وقائع نگاروں کے بہاں بھی انکی اس سے کری کا حوالہ ملتا ہے ۔ مولانا سلامت اللہ ایک نامورعا ایم تھے سقوط کا نبود کے بعد دہ ریا ست کرورہ میں چلے گئے تھے ۔ وہاں اور دوسے رسر بر آ ورد چفرات بھی بناہ گزیں تھے ۔ جن میں مولوی عبد الحق ولد شاہ غلام رسول کا پنوری کا نام خاص طور تا بان ذکر ہے ۔ کا نبور میں مردوں کے دشوں بروش عور توق بھی چھد لیاجی بی عزیر گا

که خورت پر صفافے رضوی - صفاف ت سندرلال ، صفاف سند مولانا سلامت اللہ تفی بن شیخ برکت اللہ بدایون ، بدایون بین بیدا ہوئے - مولای البالمعانی برایون مولوی ولی البالمعانی برایون مولوی ولی البالمعانی برایون مولوی ولی البالمعانی برایون مولوی ولی البالمعانی برایون ولی البالمعانی برایون ولی البالمعانی ولی مولوی ولی البالم ولی

جبجبرل مہولاک کو کانیور کی حقیقال معلوم ہوتی تواس سے کانیور کا رخ كيا - وه ٤ رجولا في كواله آباد سے چل اور ١٠ رجولا في كو حب سرل مهولاك كى سياه ريناد كى سياه سے جاملى فئے پور سے چارميىل كے فاصلے پر ت كركافيام بروا - حب نانا كو خراكى تواس ك اب بهائى بالاراؤكو فوج دے کرفتے یور بھیا۔ ۱۲ جولائی کوانگریزی فوج خور د نوش میں مصرون اور محت کی ہاری تھی۔ اس کو اس کا قطعت احساسس نہ تھ کر انقلابوں ک کوئی فوج اس طرح حمله کردیگی ، که اجانگ ایک گوله جنسرل بهولاک کے پاؤں کے قریب آکر ٹرا۔ فور آ لاائی کی تیاری ہوگئ گھسان کارن ٹرا انگريزي سازوسامان بهي بېترنف و اورسياه بهيمنظم يخي ، بالاهاحب جوالا برست د، طیکاسنگه اورشمس الدین خان کے ساتھ مو بوی بیافت على الأآبادى بھي تحقے - انقسلابي بڑى برت سے دوسے مگرا مگريزى توب صنار بهبت اعلیٰ تھا'ائبام کارانت لا بی سیاہ کو بسیا ہونا یرا - اور نتج یور پر انگرمزوں کا قبضہ ہوگی جنگ میں کامیا بی کے بعد شہر فوج کے حوالے ہواجس سے لوط مار اور قتل و غارت گری میں کو نی کسر انتھانه رکھی۔



مولاناکشفی کے ابک شاگردومرید ولاناسلامت اللیکشفی

The state of the s

THE RESERVE THE PARTY AND THE

فتح پورے آگے بڑھ کر ایک ٹڑائی ھا رجولائی کو اونگ نائی ایک گاؤں
یں ہوئی۔ انقبلا بی انگریزی فوج کے مقابع میں ندھم سکے۔ یہاں تک کے
سارے خیے، ڈیرے، توہیں اور سامان تک جھوٹ کر بھاگ گئے اور
انگریزوں کا بھی کافی نقصان ہوا۔ ان کا ایک بہ درا فسر میجر رے ناڈ بڑی
طرح زخمی ہوا۔ اونگ گاؤں سے چندسی پر پایڈ و ندی تھی انقب لا بچاہے
کھے کہ اس ندی کے پل کو غارت کر دیں تاکہ انگریزی سیاہ اس کو پار
ند کر سکے، گروہ اپنے اس ارا دے میں کا میاب نہ ہو سکے بکیونکہ رو گھنظ
سفر کرنے کے بعد انگریزی شکر نے انقبلا بیوں کو جالیا۔ اور تخت مقابلہ
ہوا۔ انقبلا بیوں کو شکست ہوئی۔ انگریزی فوج ندی کے پاراتر آئی حب نا نا
ہوا۔ انقبلا بیوں کو شکست ہوئی۔ انگریز متید می فیے بخوا اور کو یہ خوا اور کو یہ خوا اور کرتے تھے اس روز بھی دوخط پاراتے گئے۔ اس سے نا سے تا ہوں کو فت س کرا دیا ۔
اس نے قید ہوں کو قت سے کرا دیا ۔

۱۹رجولائی کو نانا اور اس کے ساتھیوں نے پانچ نز ارسیدل اور سوار سیاہ اور توپ منانہ لے کرکا پنور کے جنوب میں قیام کیا اور بڑی دانائی سے اسینے مور ہے جائے۔ طرفین سے شکر آرائی ہو اور خوب خوب مقابلے ہوئے۔ انفت لا بیوں ہے بڑی جرأت ہوئی اور خوب خوب مقابلے ہوئے۔ انفت لا بیوں ہے بڑی جرأت اور بہا دری کا بھوت ویا۔ لیکن آخر کارسٹ کست ہوئی ۔

ارجولائی کوانگریزی فرج کاپنوری داخل ہوگئی۔ گراس کو قیدلوں کے قتل کی خرسے بڑا افتوس ہوا۔ اسس کے جواب میں دس ہزارادمی موت کے گھاٹ اتارے گئے فوج کوفتس و غاری سے سواکوئی کام نہ تھا۔

بی بی گردھ کے قید یوں کے سلسلے میں بھی بہٹ سی افراہیں بھی بالگگی بی گرحقیقت یہ ہے کہ قیدی عورتیں ہولاک کو خبر س بیونچاتی تھیں خیانچہ یہ روداد

موراش انگلیسی کی زبانی سنتے۔

"نا را وُلے اس مکان سے باہر جانے کی سخت مانخدت کردی تھی جیٹ رانگریز عورتیں کھر بھی حالے سے باہر طی گئیں ۔ اور باہر کے لوگوں سے نامہ وبیا کرنے لئیں ۔ خطوط تجھروں میں باندھ کر کھنے جاتے کرنے اسی طرح باہر کے خطوط اندر آتے تے سے اسی طرح باہر کے خطوط اندر آتے تے ۔ اسی طرح باہر کے خطوط اندر آتے تے ۔ اسی طرح باہر کے خطوط اندر آتے ہے۔ اسی طرح باہر کے خطوط اندر آتے ۔

جبائی جن عور توں پر عاسوسی کا الزام تما سب ہوگیا ان کوقت کے سبزا بچو بربو لی سین عوام عور توں کی اس حرکت پرسخت برا فرو خت ہوگئے۔ اور ان کونین ہوگیا کہ ان عور توں کے حظوظ ہی نے انگریزی فوج ل کی کانپور کی طرف میتی قدمی کرتے میں رہنما کی کھی ۔ اہذا ان لوگوں لے غضے میں آکرتمام عور توں کوقت کرتے ہیں رہنما کی کھی ۔ اہذا ان لوگوں لے غضے میں آکرتمام عور توں کوقت کرتے ہے۔

نانا نے عور تو سے ساتھ بہت اچھ سالوک کیا تھا ان کو کھا نے بینے کی کو لی دقت نہیں ہونے دی ۔ ان کوعزت اوراخرا کے ساتھ رکھ دی ۔ ان کوعزت اوراخرا کے ساتھ رکھا گیا۔ انگریزوں کے مقت رر کردہ ہے قیعت اتی کیشن نے ان امور کی تصدیق کی شے۔

نانا و ده کی طرف جِلاگیا۔ اور سیدهالکھنٹو بہونچا۔ انگریزی سپاہ بھور بہونچی۔ اور اس سے نانا کے محل کو بالکل سار کر دیا۔ اس سے بعدالا آبادسے نیل آگیا۔ ہیولاک لکھنٹو روائز ہوگیا۔ مگر بھر وہ راستے سے دابس آگیا۔ آوٹرم

کے آئے پر بیولاک اود ھ چلاگیا۔ تانتیا ٹوپے نانا کی صلاح اوراس مے متولے سے کو ابیار کی طرف چلاگیا تھا۔ تانتیا نے گوالیارسے فوج لی اوراس کاایک حصد كاليى جھور ااور باقى فوج مے ساتھ دريائے جمنا كو عبور كركے اس سے كانيور كا رخ كيا - اس و قت صور ت حال يه كقى كه كانپوريس وندهم مسهم مكاسد كل يها اور آوٹرم اور مبولاك مكھنؤييں محصور بيٹے تنے - كالن كيبل، ونڈھم كو كانيور چھوڑ کرخود لکھنوچلاگیا تھا۔ گر کان کمیل ، آوطمم اور مبولاک کورز ٹید سے نكال كرعالم باغ مين كفهراآيا- اورخود عورتوں ، بجوں اور بياروں كو مےكمر كا بنور واليس موا ، اس كوا ندليته كقاكه مبا دا وبثرهم ميرحمله موجائه اوراس كا ير اندلشير يح نكلا و فرهم زياده فوج كامقابله نه كرسكتا كفا

تانتیا او ہے کو کالن کیمبل کی نقس وحرکت کی پوری اطلاع تھی وہ ہنومبر كوكاليي بېرىخيا، د بال انتظامات كىل كئے، اور ١٠ نومبركوممن كوعبوركيا کیا رہ روز کے جدال و قبال کے بعد کانپور سے مراحجت پرمجبور ہو گیا ۔ اور

كانپور بركيركونى اندليته نه ربا -

كالن كيبل كے ساتھيوں بين صاحب خان الوان كي شخصيت كھي قابل ذكر تے انہوں سے بنجاب سے ایک رسالہ بھرتی کیا اور انگریزوں کو جہلم، انبالا ورامزریں بھی مدودی اور کھردلی پہر سے اس کے بعد کانپور کے اس معر کے بیں سے رکی ر ہے۔ اور وہ کابی کی تیجز سے موقع پر موجود تھے جزل را برٹ نیپر نے ملک صاب ک کا بنور اور کابی وغیره کی خدمات کو اینے ایک مکتوب مور حذیبر منی صفحهٔ گیس

ك عك صاحب فان واحديارفان ف الميناء) كي فرزند تق را بنول الم سكول كمقاطيس انگريزون كونچاب ك فتح كرسة بين يورى بودى مدد دى . كيرجنگ زادى یں اگریزوں کو ہرطرح کی مرو دی ۔ ایک رسالہ بھرتی کر سے جہلم، انبالہ، امرلسر د لی کانپور اکابی اور وسط مندکی گرابجوں بیں حصہ بیا -ایک خاص د باتی انگے صفح پر)

مندرج ويل الفاظيس سرايا مع.

" بین شخف کا کک رصاحب فان، موصوف کاممنون موسوف کاممنون موسوف کاممنون موسول که انبون نے اپنے آدی، اپنے بھائی جمعوا جہاں فان ابراور نبتی ، کی سالاری بین میری حفاظت کے لئے مقرر کرد تے۔ یہ آدی و سطم نبرکی پوری جم بین میرے ساتھ رہے۔ را نود اور نبرک پوری دائے توں میں بیران وہ محقے۔ تا مواقع برا نبول نے بڑا کام کیا۔ ہر روالی بین وہ سب سے آگے آگے رہنے تھے ۔ ۔ ۔ ۔ جی صوتک میرے مشاہدے کا تعلق ہے بین ملک صاحب فان کے علق روش مشاہدے کا تعلق ہے بین ملک صاحب فان کے علق روش کی جنی بھی تعرب کے وی وی جنی جی بیا نبہوگی "

انگریزوں نے کانپورفتے کرنے کے بعد دہاں کی آبادی سے سخت سے
سخت انتقام ہیا ۔ قتل فارت گری کا سخت نہگامہ ہر پاکیا ۔ اور
سخت انتقام کی درکردی ۔ انگریزوں کا وف دارمصنف بینڈ ت کہیا
لال لکھتا ہے ۔

" نیل صاحب سے بھی الی سنرائے سخت مف دین کو دی کرتا ہا ابد زمانے ہیں یادگار رہے گی کسی کو دی کرتا ہا ابد زمانے ہیں یادگار رہے گی کسی کو اوّل بید دسگائے ، اور پیر پھالنسی دی اور کسی سے جو قوم کا بہت بزرگ مشہور تھا اور مف دی ہیں سب سے ذیا دہ تر مستعد بھا ، اس سے مکان قت س گاہ صاف کردایا اور انواع انواع کا دہائے زبوں و نا زبیب اور انواع انواع کا دہائے زبوں و نا زبیب اسس سے کر بعب دازاں اسس کو بجفائے گلوقت س کیا۔

شمل تعلمامنتی ذکارالیّد کابیان ملاحظہو

"انگلش سپا کھی تحمل بہیں ہوتا جب اسس ہیں
خون دسترا ب نیجے ہوتی ہے توجواس کو رستہ
ہیں ملیّا ہے اسس کے لئے وہ خوفت ک ہوتا ہے
حب وہ عیسا کی دستمن سے بھی حق لڑا کی لڑتا ہے
توالیسےا و قات اور موسسم ہوتے ہیں جس ہیں اسس
کی عقال اور کوششش کی قوتوں پراسس کی نو جب
معززا نہمق بلہ کرنے ہیں سپاہیوں کے جنہ اور
معززا نہمق بلہ کرنے ہیں سپاہیوں کے جبذبات
الیسے جوش ہیں آئے ہیں کہ وہ نہور ت پر نہ ہج پر رحم
معززا نہمق بلہ کرنے ہیں سپاہیوں کے جبذبات
معززا نہمق بلہ کرنے ہیں سپاہیوں کے جبزر حم
معززا نہمق بلہ کرنے ہیں کہ وہ نہور ت پر نہ ہج پر رحم
میراک ہولاک کی بلٹنوں میں کانپور کی طرف سفر کرنے ہیں
حساکہ ہولاک کی بلٹنوں میں کانپور کی طرف سفر کرنے ہیں
حساکہ ہولاک کی بلٹنوں میں کانپور کی طرف سفر کرنے ہیں

ار الے میا ہوں کو اشتعال طبع کے پیا سے نے سنگدل نا دیا ہے۔ ایسائیس اور منیں ناتیا ." اس كى تفضيل على العلما ذكارالله اسطرح بيان كرتے من " ين دنيل ، سے بدارا ده معمم كرايا سے كه بر بے كن ا کے خون کے دھتے کو وہ کتے برمعاسش صاف کریں جن کو پیمالنی کاحسکم دیا گیاہے۔ وہ ایک بہرے کے اندراسسمكان من آئي اوران د حبول كے ايك حصے کوصاف کریں اگرصاف کرنے بی عدد کریں تو بيد لگاتے جائيں - اور اسس كے بعدات كوفور كاك دی جائے۔ اوّل مجسم حقی رجینٹ کا ایک صوب دار ا ويخي جات كابريمن طرا موانا تاره وسشى يكوا آياس کے ہاتھ میں جنگی کی جیا اور کھنگی ہے دی ، اور اسس کو حکم ہواکہ مکانیں وہ جھاڈو دے۔ اس سے نصف مربع فیط صاف كيا كفاكراس لخ اسس كام يركجه اعتراض كما بمكرجب وہ تازیائے کے نیچ آیا تو پھراس نے حکم مانا اورسد بے کان اس سے صاف کیا تو پھراسس کو کھالنی دی گئی اسس کی لاستس سطرك كے اندر دفن كى كئى كچھ د بؤل بعدسول كور ط كايكم مسان لازم جو فرا برمعاش تف يراكيا اس نے کھ اس کام میں اعراض کیا تو اس کوست مائے كے اور حون مے دعھے اس كى زبان سے چو اكے

اله ذكارانير - صليه ان مظ الم ي مزيد تفسيل ك سع ديجيد سدرلال

صاف کرائے گئے اور پھائنی دی گئی اگر جہ یہ عجیب قانون تھا گرموقع و وقت کے لئے نہا بت موزوں تھا ، حب تک سا را کمرہ صاف نہیں ہو جا میگا بی اپنا حکم نیں بروجا میگا بی اپنا حکم نیں بروخا کے ا

سر کارانگریزی سے ایک اور دفادار مورخ بید کمال الدین حیدر معرف بسید محدمیر زائر کابیان بھی ملاحظ ہو۔

"حسے چاہا ہے تحقیق رو بکاری ہے تکلف ہیانسی ک دے دیا۔ . . . . کئی ہزار کی نوبت ہیانسی ک پہو بخی اکثر اپنے تیک ہے تھور جان کررہ گئے نہا تھا ہزار دل گرفتار ہو کر کھا انسی دے گئے۔ ازاں جملا اعظم علی خال کو لوگ باتفاق کہتے ہیں ، ہے قصور تھے شریک باغیوں کے بنہ ہوئے گئے اور اپنے کو بے قصور سمجی کہ بھا گے نہ تھے پہلے باشتی جو کچھ لینا تخف کی بے قصور سمجی بھا گے نہ تھے پہلے باشتی جو کچھ لینا تخف کیا بیا نقد و مبس سے بھا گے نہ تھے پہلے باشتی جو کچھ لینا تخف کیا بیا نقد و مبس سے بھا گے نہ تھے پہلے باشتی جو کچھ لینا تخف کیا دو اپنی ہے بھا سے دہتی کی گی ، نہ سنی "

جمالی جمالی ارد بیست کو ان کوسائی برار دو بے سالانہ بینی متی اگر جیاس کے داقعات کی ریاست کو انگریز ضبط کر عکیے تقے ۔ میر بھ اور دہلی کے داقعات سے جمالتی کی آبادی بھی متا تر بھوئی انگریز حفاظت کی غرص سے قلعے میں جا بیٹھے ،اورا نہوں نے قلعے کو ہر طرح سے مضبوط بنالیا ۔ ۲؍ جون کو جمالتی کی فوج اور بیا دوں نے انگریزوں کی اطاعت سے انخراف کا علان کردیا فوج اور سیا ہیوں کی قیادت رائی جھالتی نے سنھال لی ۔ انگریزوں کے فوج اور سیا ہیوں کی قیادت رائی جھالتی نے سنھال لی ۔ انگریزوں سے

اله تیمرالتواریخ جلددوم صنه سه عمالتی کی رانی کے ابتدائی مالات دباتی الطفیری

پیطبیا وسلام کے ذریعے کوشش کی کران کو تلاے سے نکھنے کی اجازت بی جائے الگران کو کامیابی نہ ہو گئ ۔ جب محصورین کی رسدختم ہوگئ تو انقلابی سر دار کالے فال رسالدارا ورمحمر مین فالے قبیدار کی رسختار شدیر جملہ کیا گیاا انگریو کے مقابلہ نامکن دیکھ کردو بارہ سے کی کوشش کی ایک متناز شدیدی کیم صالح محدے گفتگویں حصد لیا ۔ آخر کا رشر الط طے ہوئیں اور قلعہ کی حوالگی کا فیصلہ ہوا فعد کا دروازہ کھلا ، انگریز ایک باغیں لائے گئے شتعل فوج سے ان تمام محصورین کو ختم کردیا ۔ چونکہ رانی قیادت مجھال کی تھی ۔ البنہ فوج سے ایک لاکھ محصورین کو ختم کردیا ۔ چونکہ رانی قیادت مجھال کی تھی ۔ البنہ فوج سے ایک لاکھ رو بے کا مطالبہ کیا آگ دہ فوج دہلی روانہ ہو۔ رانی سے او لیت ولعل کیا

وبقیہ نوط صفح گزشت کے لئے دیکھتے خورشید مصطفے رضوی ۔ صف و مصالی و منصالی سے مجا ہد صلے - ۲۶ سے جھالنی کاریاست بیشوا کے ماتحت تھی حبب پیشو کے بندل کھٹھ یں اپنا مقوصہ علاقہ کمینی کے حوا اے کیا تو دہاں رام جندر حاکم تھا۔ حس کوید ریاست مِیْواکی طرف سے نسلاً بعدس علی علی مینی سے بھی رام جندر سے معاہدہ کر لیا۔ رام چدا يد سركاركميني كي خرخوايي كى اسس بي اس كوراجا كاخطاب الد جيدام چندرا ولد مرا تور باست كى دى دى يداركا كا موكة . آخررا جاكا جيار كونا كامتى قراريا -ركھونا كھ جذام كےمرض بيں مبتلا كھا - اتفاق سے دہ بھى لا ولد نوت ہوا - ١ دراس كاجما لى كُنْكًا د حررا وُمندَتين رياست بهوا ـ شفيهاء ين گنگا د صر بھي لا و لد نو ت بهوا - او ر لار و دهموزی مے ریاست صبط کرلی ، اس کی دانی عل مجاتی ری د ما حظ ہو ذ کا رائٹ صا - ١١٠٠ عه اسس تحريك ذا دى يوملان يش سف يندت كنيالال كهما ب " سياميون بروزمفسده ايك جهندا دين كاتفل ميكزين كانفب كر كامبالي دين كوهلاً عاكم شال بوي وي في د محارة خطيم صويم ١٥٠٠ و كارالله مصفيهين ورجون كي د وبيركور الى مع جوي فحل سے باہر سوار بر كر تھا وكى كى طرف كى يقبرس ايك الما سے اس كيلے دعا يكي هيں بيد ل اورسواروں سے بغاوت افتیار کی فدور گرجب اس نے دیجاکہیں ایساتہ ہوکہ میرے حرایت سوا شیوراؤ سے یہ لوگ لی جائیں، ہہذا اس نے ان کا یہ مطالبہ پورا کردیا ۔ سیاہ نے رائی حکومت کا اعلان کردیا ، چنانجہ رائی نے ہم ہون میں کا کہ کو حکومت منبھال کی ۔ فوج بحر کی آزادی میں حصہ لینے کے لئے دہی روانہ ہوگی ، رائی نے اپنی حکومت کو می کی اور بہرت اچھا انتظام کیا ۔ دہ نمام معا لملائے مقدمات کا فیصلہ خود کرتی تھی رعبا یا خوش حال اور طمئن تھی ۔ سدا شیورا و لئے ایک قلعے پر قبعند کر کے بی حکومت کو کا کا اعلان کردیا ۔ یہ را جا کا ایک رشتہ دار تھا ۔ رائی فوج نے کر مقابیم کی اور اس نے سرا شیورا و کو گرفت ار کر کے جھا نئی میں نظر سند کر دیا اس کے لبدار چھا ہی مالی کے سندھیلہ را جا ہے جھائی پر حمل کی اور اس نے سوائلہ کے دوم قصد تھے اول یہ کہھائی کو اپنی حکومت میں شا مل کرے اور دوسے رائگریزوں کی نظر میں سرخرو ہو ۔ کو اس نے باغی حکومت کو ختم می گربہا در رائی نے بر عملہ کر کھی شکست فاش دی ۔

وسط مهند کی از ایکوں میں عادم کی طرف بھر انگریزی فی جا انگریزی فی جا سب سالارتھا، وہ ساگرے جھالنی کی طرف بھرھا ۔ جھالنی کی دانی کا ادادی مصالحت کا ہوالیکن مشہر لویں کی دائے ہوئی کہ جم کر لڑنا چاہئے ادر عزت کی موت مرنا چاہئے۔ چنا کچہ اس مشورے کے بعدر انی سے قرب وجوار کا ہمام عداقہ تب اور کریا تاکہ اگریزی فوج کو حزورت کی کوئی چیز خیل سے جھائی کے تام راستداں رہ کی ال مطاوی اور فلعہ کو متحکم کوئی ۔

راستوں پرجوکیاں جُھادیں اورقلعہ کو سخام کرلیا۔ ۱۲ رارچ مشھ کا کو مہیور وز جھالنی بہونیا ۔ اور اس سے شہر کا محاصرہ کرلیا فریقین کے درمیان تو پوپ کی اٹرائی ہوئی ۔ اسی اشاریس تا نتیا ٹو ہے جرکھ اری

کوخم کر کے بائیس ہزار فوج اور اکھائیس توپوں کے ساکھ آموجو دہوا۔ ہندا ہو روز کے سے سنہر کو فتح کرنے کی کو کی صورت نہ نکل سکی ۔ اس صورت ما ل سے مہیور وزسخت آز مائش میں ٹرگیا ۔ اس سے بڑی تذہیر سے کام لیا۔ اس نے حکم دیا کہ تو چی شہر اور قطعے پر گولہ باری کا سلسلہ زور سے جاری رکھیں اور خود فوج سے منتخب وستے ہے کر تانتیا ٹو ہے کے مقابلے کو چلاگیا جھالنی سے ایک میں کے فاصلے پر الڑائی ہوئی ، تانتیا کی فوج منتشر ہوگئ تانتیا یہ حالت دیجھی خبگل میں گھس گیا اور اس نے بنے اور انگریزی فوج کے درمیا نی خبگل ہیں حالت دیجھی خبگل میں گھس گیا اور اس نے بنے اور انگریزی فوج کے درمیا نی خبگل ہیں آگ دگادی اس طرح وہ نے کے نکلا۔

میوروز کواب فکرسر گاکسی طرح جھانسی کوفتح کرنا چاہئے۔ جھانسی کی رائی کو کہیں سے کمک بہو پہنے کی امیدنہ تھی۔ سراپریں کو سربچ دن انگریزی فوج جھانگی میں داخل ہوگئی ۔ رائی ا دراس کی فوج بڑی بہادری ، جا نبازی ا ورمر د انتگی سے دوئی اور قدم قدم پرجنگ ہوئی ۔ داخلے کے بعد محل کے ایک ایک کرے کے لئے فوں ریز کشکس کرنی بڑی ۔ بالا خرجھانسی پرانگریز قابض ہوگئے۔

رانی ہم ابریں کو تھالئی سے کئی کر کالی بہونچی ۔ انگریزوں سے تعاقب کیا انگریزی فوج کا اضربری طرح زخی ہوا ۔ اور ان کوناکام والیس ہونا پڑا ۔ کا بی بہو بختے ہی رائی ، نا نا کے بھتیجے راؤ سے لمی اور فوج کو جمع کیا تاکہ انگریزوں مقابلہ کیا جا سکے ۔ اسس درمیان میں انتیاطو بے بھی کالی بہو پخے گیا ۔ ہمیوروز جھالئی کے انتظامات کمل کرکے ۲۰ رابریل مقام کے کوکائی کی طرف طرحا راستے میں ایک مقام پر اندا اور انتیا ٹو ہے کی فوج سے ۵ رمئی کو مقابلہ ہوا ۔ اس موقع پر ملک صاحب فان کارسالہ بھی کائی آگیا ۔ رافی ای میں ہمیوروز کامیا بہوا ۔ اور اس سے کائی کی راہ کارسالہ بھی کائی آگیا ۔ رافی میں ہمیوروز کامیا بہوا ۔ اور اس سے کائی کی راہ

اله سلین ، دُبیو، دی رود نظران سر الله یا شمد شده ای صفح سه جزل سر مرحیات فال فواند سنا و ۱۱ سه میلیس سنوس

لی و بال کھی را نی سے انگریزی فوج کا نہایت استقلال سے مقابلہ کی انگریز و بال کھی کامیا ب ہوئے۔ را نی اتانتیا را دّا ور نو اب بائدہ ملی انگریز و بال کھی کامیا ب ہوئے۔ را نی اتانتیا را دّا ور نو اب بائدہ اعلی بہا در خال گوالیار مہر کے گئے۔ سندھیا سے غداری کی ،اس نے انقلابی سے مقابلہ کیا ، گرسند ھیا کوشکست ہوئی اور وہ بھاگ کرآگرہ آگیا۔ گوالیا دیرانف لا بیوں کا کمل قبضہ ہوگیا۔

میوروز کاخیال تفاکه کالیی کے بعد کوئی فاص معرکه نه ہوگا، گرگوالیار کے حالات و دا قعات کو دیچھ کراسے سخت محنت اور تندی سے کا کرنا پڑا۔ اوراس سے گوالیار کا رخ کیا۔ وہاں دولڑا بیاں ہوئیں جن ہیں یک لڑا ان مراس سے گوالیار کا رخ کیا۔ وہاں دولڑا بیاں ہوئیں جن ہیں یک لڑائی مُسرار میں مسمول لڑائی کوٹ کی سرائے کوٹ کی مسرائے میں مراب کی مسرائے میں رائی ہہا درانہ موت سے بین ہوئی۔ اور کوٹ کی سے آبیں رائی ہہا درانہ موت

مری . یه واقعه ۱۱ جون کا ہے .

گوالیا دی شکت کے بعدتا نتیا ٹو ہے را دُ صاحب اور نواب با ندہ
علی بہا در خال جے پور کی طرف کل گئے۔ اب ہیورو زے رابر ش
نیم یو معلی کے کہ کا معلی کے ۔ اب ہیورو زے رابر ش
نیم یو جائے جوڑا علی پوریں ہوئی۔ پھر تا نتیا تقریبًا دس مہینے، اوہ
گجرات، را جپوتا نہ اور وسط مہند کے خبگلوں اور بیا بانوں میں چکر دگاتا
د اور بعض واقع بر فیروزشاہ بھی گلا۔
ہو جائے بعض واقع بر فیروزشاہ بھی گلا۔

آخر آنتیا کو اس نے ایک عزیز اور حکری دوست مان سنگھ سے جو گوا پیار

ا و اب بانده کے سے ویکھنے ۔ محصر کے بجابہ - مدولا - ۱۹۵۰ موروع کے بجابہ - مدولا استار موروع کے بجابہ اندیاد شار شاری مدولا و مدولا اندیاد شار شاری مدولا کا مدین کا کا مدین ک

سکھنو کی جنگ زادی کی کہا نی مرزانصیرالدین برلاس کی زبانی

"مرزا نصیرالدین بن مرزا عبدالهادی کے دا دا مولوی عبداتفادی برلاس د ف المكاري مشهور تخصيت بي ان كاروز نامي وقالع عبدالقا درخانی معلی دینا کے لئے ایک نادر تحف ہے یہ وزامیہ دو حبدون مین آل پاکستان ایجیشل کانفرنس ر کراچی کی طرف سے شائع ہو جیا ہے۔ راقم الحروف سے ترتیب و تختيك فرائض انجام دت بير مرزا نفيرالدين فيجها بي واداكى بروى سيفاندان كحالات معفود نوشت سواكح " نگیندانگشتری سیمانی " کے نام سے فارسی زبان میں لکھیں نام تاریخی ہےجس سے عاملاھ کے اعداد برآ مدوتے ہیں اس كتاب كابم فاردوترجم " وقائع نصرفاني " ك نام سدكيا ہے۔جو وقا تع عبدالقادرخانی عبددوم بیں شال ہے يه فارسى مخطوطه بين بهار المخلص بزرگ شيخ وحيدا حدسعود تسي شخ يور برايون كى عنايت سے لا۔ مرزانفيرالدين برلاس تعتليه من سيرا بو عمروج تعليم كى

تحصل کے بعد رسم ہوا ہوں و کا است کا امتحان باس کیا ، سرکاری دارم رہے سونے لاء بین ان کا انتقال ہوا ۔ انہوں نے اپنے خود و نوشت حالات بیں جبگ آزادی کھی لاء کے ان واقعات کو کا بین میان کیا ہے جونو ان پر گذر ہے ہیں۔ اس اعتبار سے بہ آپ بی بیان کیا ہے جونو ان پر گذر ہے ہیں۔ اس اعتبار سے بہ آپ بیتی نہایت دلی ہوائی سے مونو کے بیتی نہایت دلی ہوائی ہوئی ہوئی کر رہے ہیں ان واقعات میں وہ خود بھی ایک کر دار رہے ہیں۔ انہوں لے جنگ آزادی کو میں وہ خود بھی ایک کر دار رہے ہیں۔ انہوں لے جنگ آزادی کو میں جونو کی میں وہ خود بھی ایک کر دار رہے ہیں۔ انہوں لے جنگ آزادی کو میں جونوں کے جونوں

جنگ رادی هذاء کاآغاز مرزانی البین کا دی کے اور مفان سے المقال مور البی کا دی کے اس کا میں اور اس کے برکا برکوا جب نام دو شخیہ کے دو سے مقد میں اور اس کے برکا برکوا جب ون کھٹاہ کو بدھ کے دن ہیں نے اکتھہ اجباب کی فرمائش سے علیحدہ مکھ دیا ہے۔ جون کھٹاہ کو بدھ کے دن ہیں نے ایک خطوا تعات کے متعلق اپنے والد کے نام نکھا اور اپنی نانی کے طازم خاص فلا بخش کے ہاتھ والد کے پاس بھیجا وہ فقرانہ لباس میں اجمیری دروازے سے میر کھٹے کے لئے روانہ ہوا۔ مگر گرف ار ہوگیا۔ ابو بحر مرزا کرنیل فوج کے روبر و بیش میں اور میر سے نے بیا ہوا۔ میر سے حالات کی یو چھ گھھ کر کے میں را خطا سس سے نے بیا ہوا۔ میر سے حالات کی یو چھ گھھ کر کے میں را خطا سس سے نے بیا

گیا اوراس کو تنل کردیاگیا -مرزاابو بجر کامحله ترامه برم خال مرزاابو بجر کامحله ترامه برم خال جهال بین قیم تقاطه کردیا ، اور جس مکان بی مسکن فیم لردیا ، اور جس مکان بی دات کویس سوتانقا اس کامحا صره کردیا

شوروغوغاسن كريس باكفين تلوارسة موسة الطاكه ديجول كيا اجراب عيسي

ا من ابو بحركرش فوج تفا جب انگريزون من ديلي پرقبضد كيا تو چرسي شهزاده ابو بركو كولي بلاك ديا

یں جو یلی سے تکلایس نے ہمیار بند بھیڑے ساتھ شا ہزادے کو اپنے ساسے
پایا اس نے جھ سے درشت کلامی کی ، بین اس سے بیط گیا ، کو ارس میری
سربر کینے گئی اور دومر تبہ جھ پرنفگیم سے فیر ہوئے ، اس کے گولے میری
کردن کے قریب سے گزر گئے اس کا قصہ طویل ہے جس کو بین نے علیمدہ
موقع سے برتا ہزادہ میری تلوارسے کسی قدر حتی ہوگیا کیونکہ بین نے
اس پر تلوار طیائی تنی ، دوسیے لوگوں کو بین نے اپنے سے دور دیکھا مجھ
موقع مل گیا تلوار گھم تا ہوااس جمع سے بین مثل کبلی کے نکل گیا۔ اس محلہ کی
سے بازار کی جھتوں ہر بہرنی ۔ چھتوں چھتوں ہوتا ہوا ایک زید بہونی ہجھتوں جھول کے
سے بازار کی جھتوں پر بہرنی ۔ چھتوں چھتوں ہوتا ہوا ایک زید اور کے سایہ میں
کنار سے تھا، ینچے اتر آیا۔ اور جو بلی اعظم خاں کی دیواروں کے سایہ میں
ہوتا ہوا جو جنی قبر کے قریب واقع ہے اپنی نائی کے گھر بہو پخ گیاا در

ینج کے کمپوکا بہونی اور اوراس نے یا دت ہوکا جزل ہمرا سکھ داخل ہوا اوران ہمرانگھ داخل ہوا اوران ہمرالدین کا فرالہ اوران کے ایموں اوراب کلکۃ تک انگر نرکاف کی باق ہیں ہے۔ اس خوش خری کے سنتے ہی بادشا ہ نے کلم دیدیا کرشہر کے جلا در وازے کھول دیے جابی جوانگریز کے خوف سے اب تک بن رکھے ، احتیاط در وازے کھول دیے جابی جوانگریز کے خوف سے اب تک بن رکھے ، احتیاط سے الدور فت ہوتی تھی ۔ فلتی کیر ، باہر کے مسافرا ور بخارت بیٹ جو غارت گری کے خوف سے میں درواز ول کے بند ہونے کی وجہ سے شہری تھے ان سب کو کے خوف سے درواز ول کے بند ہونے کی وجہ سے شہری تھے ان سب کو جو اس کے خوف سے درواز ول کے بند ہونے کی وجہ سے شہری تھے ان سب کو ہوئے سنتے ہی مزاروں آ دمی دہلی سے دوانہ ہوئے۔ یہ جو کے سنتے ہی مزاروں آ دمی دہلی سے دوانہ ہوئے۔ یہ باہر جابل کی اجازت ہوگئی۔ اس خرکے سنتے ہی مزاروں آ دمی دہلی سے دوانہ ہوئے۔ یہ باہر جابل کی اجازت ہوگئی۔ اس سے گرفتادی کا ڈر تھا۔ بہ عرب اپنامنہ جھیالیا کیوں کہ شاہی نجر م کھا۔ اس سے گرفتادی کا ڈر تھا۔ بہ عرب سے میں بونچا۔ پھر مردور وسٹ سلمان گھوسی رہتے ہیں بیونچا۔ پھر مردور وسٹ سلمان گھوسی در سے دور وسٹ سلمان گھوسی در سے دور وسٹ سلمان گھر مردور وسٹ سلمان گھر مردور ور سے دور وسٹ سلمان گھر میں بیونچا۔ پھر مردور وسٹ سلمان گھر مردور وسٹ سلمان گھر مردور وسٹ سلمان گھر میں میں بیان کے دور وسٹ سلمان گھر میں مردور وسٹ سلمان گھر مردور وسٹ سلمان گھر میں میں مردور وسٹ سلمان گھر میں میں مردور وسٹ سلمان گھر میں مردور وسٹ سلمان گھر میں مردور وسٹ سلمان کھر میں میں مردور وسٹ سلمان کھر میں مردور وسٹ سلمان کے دور وسٹ سلمان کے دور وسٹ سلمان کی مردور وسٹ س

زید آبادسیم گڑھ بہوسیا۔ دریائے جمناعبور کرکے موضع تلبت بہونیا وہاں سے سکندر آباد شلع ملبند شہر بہونیا۔ اپنی عرب اور فقر و فاقد کی کیفیت میں لے سائز مندر میں تھی ہے۔

مرزانصالین کالکھنوبہونی میرے بھائی دمرزانظام الدین، کی صداح ہوئی مرزانطام الدین، کی صداح ہوئی مرزانطام الدین، کی صداح ہوئی کے حکام کہ اور دھ کے حکام کے احکام خصوسًا خداد ندنعمت جزل بیرو صاحب کا حکم ان کے باس بہونجا تھا کہ بہت جلدعالم بلغ بہونجیں، کیوں کہ مکھنوعنقرب فتح ہوئے دالا ہے۔

جنگانے ادی محداء برلکھنوکی کیفیت سے عالم باغ بہو پخے۔ وہاں بہونے تك عالم باغ ختم بوكيا - بين سے و كھاكم عالم باغ كے تام ور حنت ا ورسطرك كے ورخت كاك كرعالم باغ كے تمام در واز وں يريشے ت مم كر دئے گئے ہي، عالم باغ كرميدان ين آدميون، بالتيون اور كھوڑوں كى سيكرون لاشين نظر آيئن تش بیکارگرم مقی انگریز زمین کے ینچے صحراتی جانوروں یا حشرات الا رعن کی طرح رہتے تے اور کھر کے نیچ ا بے گھر بنا رکھے تھے کجن بی فرسٹ بھی ہے اور گھر کی تمام عزوریا بھی، مثلاً میز، کرسی، شمع و عیزه ، گولد محصنو کی طرف سے آتا تفا گولد گرنے کا اثران زیرزبین حجروں پرمعلوم ہوتا تھا ہم بہت ڈرے، کرنیل بیرو صاحب نے فرمایاکہ ا نریشہ نہ کیجئے، مجھ سے اور بھائی صاحب سے صاحب بہا درسے قرمایا کہ یہ میدان خاک ہے اور تم اہل قلم نشی ہو ، لکھنو فتح ہونے تک بنبی منبھرا میں نرمیدر كے پاس رہوك ده فرخواه سركارہے - مرايريل مصداء كولكھن ير سخت حديونے والا ہے اور نیتین ہے کہ اس رو زفتے ہوجا ئے گی ۔ اس روز لکھنو آنا ، چا بخ ہم دونوں بهائي اورمرزا محدس مع طازم فحدخال كيموضع بني نتهرابيو يخ. زيندرك ا طلاع ل على تفي - بهت آرام يايا اورد وتين وقت سے كھانا بنيس كھايا تف اس سے سربوکر کھایا۔ م ، ۹ راور -ارابریل تک جم وال رہے۔ فتح لکھنو کے لجد انگریزوں کے اہیں تاریخوں یں ق صدیے فردی، الساببت سوزمظ إلم رات بي لكفنؤ كين جاب يعيمي عالم باغ ، كيمب موسى باغ اوركيم كو كلى دلكتاكى طرف سے ايك بي رات كومركار الكريزى كى طرف سے محصور برب ت سخت حديوا - اور دشن سے فرار بونے كے لئے كوشايس كنخ كى طرف كاراسة چهورديا مركارى نوج بندوقين اور توبي داغي بونى شهرس داخل مونى اس وقت رات بين شهرس ايك قيامت بريا مقى رعايا

سنہریں جو سلے سے ان کاجد هر منہ اُٹھابھا گئے تھے۔ سنور وقو غا، قو ج کے نعرے اور بند وق و توپ کی آ وا زیں سائی دی تی تیس اس سخت معرکے بی بیا کھنولیعتی والدہ برجیس قدر گوشائیں گئے کے راستے سے مرشدی پور کی طرف جنگ کرتی ہوئی مع اپنے لڑ کے کے بھاگ گئی۔ اور اس کے بعد شہر کی پر شن ن و کچہ بال کے خو ف سے کھاگ اُٹھی۔ کہتے ہیں کہ فوجوں کی لاشوں کے علا وہ چھبیس ہر ار مردوزن اور کچوں کی لاشیں بیائیگئی۔ چوں کی لاشوں کے علا وہ چھبیس ہر ار مردوزن اور کچوں کی لاشیں ما نوں می سے کھا وہ جھبیس ہر است سے بیا ہے بہت سی لاشیں مکا نوں می کو سے کے بیا کی سے کے بیا کی بیان می کو بیان کے مین کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی لائیں می کو کو بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی بیان کی بیان کو کی اور کی کی بیان کی کو بیان کی کو دون میں گر کر خود کو سے بیان کے کو دون میں گر کر خود کو سے بیان کی کر بیا۔

لکھنٹویں کھا البیوں کا استریطر الکھنٹو پہویخے تو تکھنو کی فتے کوتین دن ہوئے تھے چونکہ یں کھنٹویہو پنے تو تکھنو کی فتے کوتین دن ہوئے تھے چونکہ یں یہ تھام دا قعات بیالیس سال کے بعد تکھد ہا ہوں ہنڈا دا تعد کی تاریخ بیں دوایک دن کا فرق ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ ہم ۱۱؍ یا ۱؍ اپریل مصالے کو تکھنؤ پوریخ ، آقا کے سامنے حاضر ہوئ ، اس وقت کرنل بیر و صاحب اسیش کمٹراور کوئی یہ آقا کے سامنے حاضر ہوئ ماحب کے ماتحت کھے حصرت کئے بین جس کمٹر کوئی ہیں آوٹر م صاحب مقیم تھے اس کے سامنے بڑی بڑی لکڑیاں در واز دں کی شکل میں آوٹر م صاحب مقیم تھے اس کے سامنے بڑی بڑی لکڑیاں در واز دں کی شکل میں آوٹر م صاحب میں چانی کے لئے رسیاں ٹری دی کئی تھیں۔ میں کھیں۔ میں جادوں میں تک دی کرسیاں ٹری دی کئی گئیں۔ میں دونوں میں تک دی کرسیاں ٹری دی کئی تھیں۔ اور اور اور میں چندلاشیں درختوں میں تک دی کھیں۔

ابلک مرما در فی ملی کا ذکر ایسر وصاحب سے میرے بھائی کو و دسور و بھا ایک اور میں کا مرکب کے میں کا مرکب کے ایک ا دینا کی میں سے اپنی ضرور یا ت اور سامان سفر کا خرمد ہو۔ دو تلواریں اور ایک بندو تی دونالی می محصر میت فرمائی۔ اور کھائی سے کہا کہ اپنی مزورت کے لیاظ سے متجھیاروں کے ذیرے ہیں سے جس قدر بندوقیں اور تلواری چاہیں ہے ہو، اور گولہ باردد
کی جس قدر منرورت ہو وہ بھی ہے لو ۔ یں اور بھی کی قریب ہے ، تلواری اور
اتنی ہی بندوقیں اور دوسراعدہ سامان اپنی قیام گاہ پر جو چاہ کسنکر
یعنی روشن الدولہ کی حویلی کے پاسسی تھی وہاں ہم گئے۔ کہت بیں اور
کاغذات کا ذیرہ و یعری صورت بیں پڑا ہوا دیکھا اور مکان کی صف اگ
کی صورت بیں لائیں جھیت سے کو ٹھر ہوں سے اور کنویں سے جواحاط
میں واقع تھا نکیس ۔ کنویں سے عور توں کی لائیں مع بچوں کے برآ مرویس
تیغ اور نلواری نکیس ۔ لائیس کو توال کی معرفت اکھوادی گئیں مکال ندولہ
بہایت عدہ ، فرحت افر ااور نفیس کھا۔ اس کے بعد کرنیں صاحب
بہایت عدہ ، فرحت افر ااور نفیس کے بر ترین ہو۔
میں دیر منہو۔

ہواکیونکہ وہ پہلے مرت بور اور سون میں رہ چکے تھے۔ میرے متعلق کم ہواکہ نکھنو میں رہوں بعد کو بھیجا جا وں گا۔ جنانچہ بھیا کی صاحب سے اپنے جیسا مرزا عبد الحق جو بامیدروزگار وہاں بہو پخے تھے اور چودہ دوسے باشندگان اودھ بعنی خید القادر جائئی، عبد النابق مع لیر، شیخ مبدارک علی لیج آ بادی عبدالتار مع بہنے میرالا اور چیندد وسے حفرات کے عبدالتار مع بہنے میرزادہ ما تادین جعدار اور چیندد وسے حفرات کے ساتھ جن سے غدر سے پہلے سے فاص تعلق ت مقے، کھنو سے روا منہ ہوئے وا من میں پندرہ سوار دس پیا دے تھے۔ پہلے مقام تلوئی بہو بخے جہاں کا زمیندار را جا کے نام سے مشہور کھا اور مرکار کا جز خواہ میں نظام الدین سے تھا سے بھا نے تحقید ار مقرر کرنے ، تحقیل مالگذاری نظام الدین سے تھا سے بھا نے تحقید کا مقید مقرر کرنے ، تحقیل مالگذاری

ا در بینی ما د صو ، انند گوری ا در غلام سرتصنی ناظم حوبیگم او د حد کی طرف سے کیمپ بیواره مین ناظم محقے کے حلے کا انتظام وعیرہ واقعات جن کا ذکر میں خ جكركيا باس جكر جيوراً بون اوراينا ذكر لكيتابون -

مرزان المجلوب كالخصيل الم الفقة بهاه مى شفناء مجهم بواكه درباباد برد المجلوب كالخصيل الم المجلوب المرد برد و معرى سرفراز احد كارائه بهو كرد ربا با وحب ما المعلى المناس المعلى المعلى المناس المعلى المناس المعلى المناس المعلى المناس المعلى المعلى المناس المعلى المعلى المناس المعلى ال

ا ورسبیحد کے زمیندار ہی محقید لداری کا کام این موں ، اپنی اوراہتے علے کی تنتواہ چود حری سرفراز احد خال سے مے لوں ۔ عام اخراجات كاحما بصيح اورمفعل مكها جائة فوراً روا نكى كاحكم بوا - الازم ناسخ كى وجر سے تذیر ب تھا۔ كيونكه لكھنو ويران تھا۔

حب ررگرطه می این شخ عندام محد کے ساتھ حب کو کھائی استوں کی وا تفیت کی وجہ سے لائے

تقاوراس علاقے کی زبان اور محاورہ دانی کی وجہ سے میرے یاسی چھوڑ كئے تھے دو تلواريں ہے كركتا يس كنے كراستے سے جدر كراع كى طرف جل یرا قریب قریب ایک پیرون باتی ہوگا کرشام کے وقت بارجی کئے جباں سرکاری کت نہ کھا اور انتظام درست ہو چا کھا ، پہویخ رات وہاں گزاری اورر استے کے خطرے کی وجہ سے دن مجر گزارا سرکارک و من گروہ کے گروہ سوار و بیا دہ دور سے نظراً تے تھے۔ وہ لوگ دیہات كو آك سكاتے تھے دور سے آگ كے شعلے نظر آرہے تھے. را ت كوسفر كريے كاارادة كيا جنائج ران كاندهير ميں روانه ہوئے - جيندا بسے خطر ناك مفاما سے گزرے جہاں مرمے اورقتل ہو نے کامو قع آگیا . آ د حی رات تک جلے بنايت صفحل موكئ راستين كولى مسافر بنين بلا بيرون برورم آكيا . ساتقى رعندا الحمد الخراك بنين معلوم مم كمال بهويخ كية، فتياس بهي بدكر حيدر كره

کے ترب آگے ہیں گررات کے اندھرے کی وجہ سے یقین سے بہیں کہا جاسکا کا حیدرگڑھ کہاں ہے، آخریم شورہ ہوا کہوں کہ چا روں طرف سے کتوں کی آوازی آبی ہے، حیدرگڑھ بڑا مقام ہے بلند جدھر سے کتوں کے بھو نکنے کی آوازی زیادہ آئیں اسی طرف چیدگڑھ ہے، چنا نچہ اسی قیاس پر اس طرف چیل بڑے جبھر کتے زیادہ بھونک رہے تھے۔ یہاں تک کہ ایک کنویں پر بہو یخے، رات کا اخر وقت تھا، کچھ عورتیں یا نی بحرری تھیں وہاں ایک بوڑھا بھی بیٹھا ہواتھ اور کھانس رہا تھا ۔ پہلے ہم نے کنویں کے باس ان عورتوں سے باتی یا نگا اور سیبوکر کو سے اس بوڑھ سے بوجھا کہ یہ کون گا وی ہے۔ اس سے بتا یا کجیا کہ سیب بھراس بوڑھ سے بوجھا کہ یہ کون گا وی ہے۔ اس سے بتا یا کجیا کہ میری کے باس سے بیٹر کے باس سے بتا یا کجیا کہ بھری ہے۔ وہاں سے سیبر تین کوسس ہے۔ اس نظرا کھیاں جوا کہ جبری کی سے۔ اس خاتا یا کہا کہ بہوری جب تیں گے۔

اب اورزیا ده معلوم ہو ہیں ۔ بوڑھے سے پوچھاکہ سندو توں اور تو پوں کی یہ آوازیں کماں سے آری ہیں ؟ اسس نے بتایا کہ چودھری سر فراز سے ان انگریزوں سے جو لکھٹو میں آئے ہیں ۔ اب ذباز کرلی ہے ۔ بہذا اس کے چیا علی نبش ہے اسس پر حلد کردیا سبحہ کو غارت کر دیا ۔ اور آگ سکا دی ہے ۔ بہت سے ہوگ قتل موت ہیں ، یہ آ وازیں سبحہ سے بھی آری ہیں ۔

مرزانطام الدین کا ایسنے بھی کی اس وقت غلام محدی یہ صلاح مرزانظام الدین کے پاس کے بیان کے بیان

اب بهت تعک کے بیں شام تک جیدر گرامه کی سوات میں عظری اورجب رات ہوجاتے تو تلوئی کاراستہ پڑیں اور وہاں بھائی کا جومشورہ ہواسس پرعل کریں سبیح کاحال دگرگوں ہے معلوم بہیں سسرفراز احدزندہ ہے یا مرکی۔ یافت لہوا۔ چاہنے اسس کی رائے پرعمل کیا ، اور جیرائی اور بریشائی کی حالت یں تلوئی بہونے۔

مرزانعبالدین کا آگرہ بہرنجیا اور میں سکندرآ بادروانہ ہواکیوں کہ دہای مانا مان کے عدالت دبوائی صدرسے ملنا نتج کیددمیری بوی اور ظاندان کے

تام مرداور عورتین دبان آگئ تقیل ستبرش شاءیین و بان بهو بحی و بال میرونی و بال سے آگرہ گیا ، اور حاکم عدالت دیوانی صدر آگرہ جو بیرے والد کے آتا اور سے آگرہ گیا ، اور حاکم عدالت دیوانی صدر آگرہ جو بیرے والد کے آتا اور سر برست تھے کی خدمت میں حاضر ہوا ۔ بیں نے فتح مندوستان کی جو تاریخ سکندر آباد بین تصنیف کی تھی آتا کے سامنے بڑھی اس کامطلع یہ ہے۔

ملک با دست مندونگ موم بارک تجھے تاج و دیمیم مندونگ میں موم بارک تجھے تاج و دیمیم دورشم شروہ خالب ہوا تیرا اک مجلک سے مرتون بورنیم

صاحب نے ہم لوگوں کاحال پوچھا۔ میں نے شہزادے سے جنگ کی کیفیت اور دہی سے باہر آئے کی رودا دہیان کی اور نو کری کا خواستگار ہوا۔

مرزانصرالرین کا بینی کارمقرر مونا ساخر مرکافیبتوں سے سفار شی خط بالارک صاحب کلٹرین پوری کے نام کاموریا ۔ اس بین تام دہ عالا ادر سرگزشت تخریر کر دی جو بیں نے عرض کی تھی ۔ بالارک صاحب نے میرا حال نواب سیمنالٹ فاں بہا در ڈ بٹی کلکٹر سے دریا فت کیا جو نہا یت فیر خواہ سرکا دا در نواب بیان کر دیا جا میرے والداور نواب بیا کی فیر خواہی ادر میرا حال صاحب نے میرے والداور کھا کی فیر خواہی ادر میرا حال صاحب کے دوبرد بیان کر دیا جا کا کی بین دوبے ما ہوار بردر جسوم کی بین کاری مرحمت فرمائی یہ نومبر مصافری کا دا قعہ ہے۔ روز انہ باری فرم میں کی فتو حات کی جربی بلتی تھیں ۔ فرم بر مصافری کا دا قعہ ہے۔ روز انہ باری فرم کی فتو حات کی جربی بلتی تھیں ۔

شهراده فيروزناه اورسيف الله بهرمزا دادا بخت بن بهادر فال ولا في كلكر آكره بين مف الله فال دري عام كله اكره بين مف الله فال دري عام كله اكره بين مف الله فالم مرادة با دري عام كين

ہزار باغی نوج کے بھاگا۔ اور اس نے قلعہ ظام چندن پور پر چوصنیع المادہ بیں واتع ہواورو ہاں کا زمیندار راجا کہلاتا ہے، حملہ کردیا۔ دن اور رات تو پوں کی آواز آتی رہی۔ بیں اس د تت نو اب سیف الٹر ظاں بہا در ڈٹی کلکڑا گرہ کے شکر کے ساتھ کوہ آبادیں تھا، نواب صاحب کرمیوں اور اہیروں کی فوج کی فرائی بیں مصروف تھے جوصنی خوب بین پوری کی مہادر تو میں ہیں .

اے شہرادہ فیروزت ہ کا پرنب المد درست بنیں ہے بشہرادہ فیروزت ہ مزرا ناظم کا بیا تھا ۔ جو شاہ عالم تانی کے بوتے تھے سے نواب محدسیف النیرفال رماتی الگے صفحری)

راتول رات جنگی توپ خاند کوشکوه آباد سے نکال لائے اور وشمن کے سربر گوئے برسائے۔ فیروز خان کھاگ گیا اور سنا ہے کہ سرکاری فوج کی مدد بہو نجنے تک راجہ چندن پور قلعہ کے اندرسے فیروز شاہ کے ساتھ جنگ کرتا رہا۔

بفيه نوط صفح گزشت بها در رياست بهرت پورس د چي ايجنه وراضلاع مين يورى د مراد آباديس ځيځ کلکر درج اول رے و ه نوابسطان خان جېاخطاب اغتقا دالدد له تقا- ادرده نواب نجيب الدوله كے حقیقی کھانی کھے كے بيتے ہیں نواب محدسيف الشرفال عصله مين بقسام اكره انكريزى سركازكي فير خوای میں گور نمنط کی طرف سے نوج قرو لی کے کمانڈرمقرر ہوئے انہوں نے انقلابی فوج سے جنگ کی سے کارکی نتے اور مالک مہذیر کا مل تسلط کے بعد تواب صاحب كوخط ب نواب مع فان بها در ١٠ يك بزار روبيه كاقيمتى فلعت فاحره الشمتير با قبضة طلائي، بندوق ، تفنگيشش نال ، دستارز دي ، پينک زر کار ا و تحصيل بيري بمنع بریلی ، پرگنه تھا جھٹ میں یا ہے سورو پیا الانه منا فع کی جائدا د جین جیات عطاہونی ۔ اور حکم ہواکہ نواب کی وفات کے بعد جا گرمز کور چہارم حمعبندی یران کے در تار کومنتقل کر دی جا ہے۔ چنا کچے سع مدا د آ بادی نواب صاحب کا انتقال ہوا کھریہ جائدا دان کے چاروں بیٹوں أ نواب محدكفا يايم خال، نواب محداب والشرفال، نواب محمد الدادالله حال اورنواب محدشجاع اللهناسك نام منتقل موكئ -

## المحنو كى بربادى كابيان ايم عصرو قائع نگار كے قلم سے

جلًة زادى عداء معتعلق بعض معم عصرد وزنامج شائع ہو چکے ہیں ۔ انگریزوں سے اس موصوع پر بہت کچھ لکھا ہے۔ اور ان کا اینا زاویہ نظر ہے۔ ہندوستایو سے بھی اس موصوع پر مکھا ہے، میکن اس میں بھی انگریزوں کی مرحمرائی کی گئی ہے اور مبندو ساینوں کو الزام دیا ہے سكن حقيقت كيم بعى ظاہر بوئى جاتى ہے اسى سم كا ايك روز نامچة ظفر نامه و قائع غدر " ہے جوابھی تک زیو رطبع سے آراست نہیں ہوا ہے۔ اس کا خطی سخدا ٹدیا آفس ي محفوظ ہے حبكى ماكر فلم البتان شاريك سوسائتى ين محفوظ ہے۔ یہ منہایت اہم دشاویز ہے مصنف سے اگرجیرانے نام كا اظهار بني كيا كيكن وه بيت المشخفيت ب واجد على شاه كے زمانے ميں محكرية زهد نسي مي فط وفتر تھا۔ اور اودھ کے بعد حیف کمشز کے دفتریں ناتب میرنشی ہوا ندم المسعى ہے۔ جنگ آزادى كھٹا يو كے زمانے يں الكريرو كا وفا دار رہا- اورنا مرة ديبيام كے فرائض مجى انجام د بنے جس کے اس طفر نامہ وقائع غدر سے اس فعل كوميال نقل كياجا أبيحس بي مكھنؤى تبابى يرا في تختم كرعامع تافزات كاافهاركيا ہے-

ہدرال روزے کہ یا غیان غدّار ازستہ می گرنجینٹ رتام خاص عام ست ہر، مردوزن، پیروجوال میع بچگال گریزال کسسرگردال افقال دخیزال، عربیال وگریال پاپیا دہ پا برسہ متہدو بالا بیرون سشہر شافتن د

حوالی کاکوری ویلیج آ باد ونول کی بخورو کانگر آ با د وغیر با از بچوم طابق پریشاں پر از مورو کی مخود پسران از پرر و دختران از ما در و بسران از بادر و دختران از ما در و بسران زنان از شوہر، واکثر آقا از نوکر متفرق ومنتیز گردیدند.

بسیارے مردند و بسے از یک دیگر مفقود گشتند، بیشتر زنان و ذختران در بینما را استرار فوج سسر کا ربینما زا استرار فوج سسر کا ربینما

اما درماندگان شهر کے کہ مة دوستدار باعثیان غدار ہو دنر نه وشمن سرکار ومحض باعثیا درعیت باست مرکار معنی مرحما بیت سرکار انگریز کا نہا ہے تو دگوت گراند می ناحی از دسست گور ہاکشتہ شد ندی

جس روز کم باغیان غدا دستهر سے محاک رہے ہواک رہے محق اس روز شہر کے تام فاص عام ، مردوعورت ، بوڑھے اور جوان بچوں کے بمراہ گریزاں وسر گردان افت ال وحیزان ، عربان گرای . بیدل نظے سر ریشیاں حال شہر کے باہر بیدل نظے سر ریشیاں حال شہر کے باہر بھاگ گئے۔

كاكورى ولميح آباد كا قرب وجوار اور بجنورو كانكرآباد وعنره كانواحى علاقه يريشاں حال مخلوق کی کڑت سےمورو لخ كى طرح بعركيا تقاجية باب سے بٹیاں ماں سے، بہتسی عور تیں شوبرول سعا وداكثرة قانوكروب ت الك بوكة كقا وركي كن كقد بهت مرك اورب ايكروسرس جيرط كے : بہت معورتوں اورو كيوں كوسكارى فوج کے شررسیای و ایس لے گئے۔ لیکن شہر کے عاجز ہوگ کرچونا بیان غدار کے دوست مقاور نہ سرکار کے جن وه محف اسل عمّا ديركه برامن رعيت س اورسركارانكريزى كاحابت يربورا وثوق يكفتين اليفكم ولل كوشكرت ده كورون كالمقتاق مارك كيد اللفرك

كاخون ناحق كرجو باعنى فوج كى كردن برتقاوہ بے گناہ رعیت کے سرطرا-كه ايك ايك انگريز كے عوص رعا يا مےسوسو بے گناہ آ دمیوں کی گردن ماری کتی میکن ان بے گناہوں کے خون سے کہ جونہی کے خون کا بدلہ ہے اور نہ کسی کا قصاص اس کی زيادتى سے امن نه مو گا . باغي فوج مے ہوگوں سے اپنی سقا کا خطبیعت اور در ندانه سرشت کی وجهسے سركار كے ساتھ اليساكيا۔ ليكن مركارى حكاكوكيا بوكياكداس قدر عقل وشعور كے با وجو درعاياكافون كيا -الران كاغضب وغفية اس كى وجه مقاتوان كاعصه رعاياركول موا . اگرر عایا باغنوں کے غلبہ وسلط ك بعدان كى الحاعت مذكرتى تو سركاريس معي جاتے بناه نه تقي ليكال جاتی، آخرسب ماری جاتی اس کے بعرطك كي آبادى كس طرح بوتى اور يه مجى كران كودياعي اسركار كى اطاعت كى وج سے مارتے تقے . اوران كى پرنشانی رافسوس کرسر کاری لوگ

خون ناحق اېل فرنگ که برگر د ب نوج باغی می بو د گر برسرے گنا بان رعا یا رفت که عوض بیا ں يكاں از انگريزاں صد با صدازرعاياً بے گناہ گردن زدند ا ماخون ہی بے گن ہاں داکہ نبر کسے و سیتے مست نه ا رکسے قصاصے۔ ارجوش آن این نبا پرشد - چمروم فوج باغی که از طینت بهمی وست سبعی باسسر کا رمجو کردندا ما اولیا سركارداج ت دُكربام عقل و مثعور رعايا را كشتدا گرآنها را غضب وغفت باعث برآل بو د لیکن ختم ایشاں برد عایا بجہ بانداگررع بإينبه وتبلط باعیال تن باطاعت دری دادند چ ں درسر کارہم جائے بناہ بنوديس كجامى رفتنرآ خرس كشة مى شدندومن بعداً بادى مل جگو نه صورتے می بذیرفت ونيزامنا كماينها را تعلت كا سركارى كتندوا يريان كابالى سركاريم اينان رابعلت

Control of the forest the state of the state

いいんではなるというないのではないというかんというかんという

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

The Astronomy of the Control of the

بھی باغیوں کی اطاعت کی دجہ سے
ان کا خون کرتے ہیں ، بہلی بات یہ
کہ وہ خدا کے منتقم کے سواا پنی فریاد
د استغافہ کس کے سامنے ہے جائیں
د ہی کا کم ان کی ب کے دوسکر باغیان اشار ر
ادر کام مرکار کے در میان کیا فرق ہے
د وہ بھی وی کرتے ہی کچھ کا نہوں کیا تھا۔
د وہ بھی وی کرتے ہی کچھ کے انہوں کیا تھا۔

اطاعت باغیاں کشتندا وّل این ن جزیجد این مینده وست استفایه بیش که می برند. که اوست احکم الحاکمین دوم فرق چیبت میا باغیان استرار و میان ا بالی سرکار و قتیک کرده باشند ایشال ایچه گرآنال کرده بودند

## بالمية

## روبيل كمند كاخرى مركا والكريزة كادوره فتار

نواب مبولی نگریزدوئی اور بی اور بی کے بعد بی کے نامورا کارکھنور فروزشاہ کی جسکر وجہت اوردوسے مقامات پر بہویخ ، مکھنوا درکانیار انگریزوں کے دوبارہ تسلط کے بعد بی کے بعد کھریک کے

متاز حفرات نیبال کی طرف چلے گئے راستوں میں انگریزوں سے معرکے بھی ہوئے گراب انگریزوں سے معرکے بھی ہوئے گراب انگریزوں کے مقابلے میں کھنوا آسان نہ تھا۔ اگرچ لکھنوا ورکا پنورانقلا ہوں کے انتخاص کا مقابلے میں کھنو ہیں خان بہا درخاں اورمولوی احدالتہ ف مورجہ قائم کے بوئے تھے گرروہ بی کھنٹ میں خان بہا درخاں اورمولوی احدالتہ ف

کانپورا ور تکھنوکے بعدانگریز وں ہے اصنا عربیل کھنڈ اور وسط مہندیر اپنی سادی توجمبندل کردی پہلے سہار پورا ور بجؤ ریر قبضد کیا ۔ حب کا ذکر تعیہ سہار پورا ور بجؤ ریر قبضد کیا ۔ حب کا ذکر تعیہ باب یں ہوجکا ہے۔ بجؤرکے بعدامہوں نے مراد آباد کا رخ کیا ۔ مراد آباد پر انگریزوں کے علیف اور وفادار نواب یوسف علی خال والی را میہو کے انگریزوں کی طرف سے دوبارہ قبضد کر ریا تھا۔ نواب رامپور شروع ہی سے تخریک آزادی کو دبا کے بوری پوری پوری کو سنتس کرتے رہے۔ ان حالات کو دیکھ کری نواب خان بہا درخال کی پوری پوری کو اد خال (مالا گرمے) سے خط وکتابت کی تھی کہ وہ کچھ فوج دہلی سے نواب ولی داد خال (مالا گرمے) ۔ اوراس طرف سے نواب خان بہا درخال دراس طرف سے نواب خان بہا درخال دراس طرف سے نواب خان بہا درخال

قدم برصایی ساس طرح انگریزدن کی اس خرخواه ریاست کوخم کردیا جائے۔
مگراس دفت دہلی سے مدد کی کوئی توقعہ بھی اس طرح خان بہا درخان کی یہ
بہترین تدبیر علی جامہ نہ بہن سکی ۔ اور نواب رام پور برابر بخر کی آزادی کے کیے بی ب
کامیا بہوتے درہے ۔ جبب چند وسی ہسہس پور ، بلاری ، ببولی ، منبجل دیخره
میں حالات سے تیزی پلڑی تو موئی رضا کی گئی میں ان مقا مات پردیا ست
رام پور کی فوج روا نہ بہوئی ۔ حکیم سعا دت علی خان سا تھ تھے ۔ وپ روی ،
موالات متحدہ محا ذقائم کر کے ان کی توت کو پوری طرح کیل دیا ، اور ان کو خلاف متحدہ و جا اور با برین کے سخت اور عبر سناک سنرایس دیں ۔ اگر ریا ست رامپور انگریز دن کا خاتمہ ہو جا تا ریاست کے لئے انگریز دن کا خاتمہ ہو جا تا ریاست کے میں ان رس مزال ہو ہو تا اور دو بیہ انگریزوں کو ثینی تال رس و مزودی سامان اور دو بیہ انگریزوں کو ثینی تال رس و مزودی سامان اور دو بیہ بیو بچایا ۔ اور بی سا راکام شیخ علی خش خانرا ماں سے انجام دیا ۔ جو بور کو گور نمنٹ کے انہ میں سے سرفراز ہو ہے ۔

ریاست کےدوسرے فاصل ملکار حکیم سعاد تعلی خال تفے جو فوج مے جرمیں ادر ریاست کے مدار المہام تھے۔ انہوں سے ہرمعرکے یرمجا برین سے خت مقابلہ کیا ۔ انگریزوں ا وردیا سست رام پور کے غلیرا ور تشلط کی پوری پوری کوشش کی م راكت عديد كومرادة بادين واقعه كدوعا في ظيور يزير وا - بوايدك دام يورى فوج کا ایک الن م کدوخر بدر با تفا مرا دا باد کے رہنے والے ایک شخفی عثمان خال سے مرار موگتی جھکوا طرحاعثمان خال زخمی ہوا اسس کے نتیجیں اس کے عزروں سے رام پورے فوجی کو مارڈالا، ریاست رام پورکے فوجی جرینل حکیم سعادت علی فال لے فساد کو رفع د فع کرتے کی پوری کوشش کی اورعثمان خال سے علاج کاحکم دیا منوزده كوتوالى نه بهونجا تقاكراستي مين رام يورى فوج سے علم كركا سے تعتيل كرديا، اب تو ابل مراد آباد د مجابدين) ا در دام يورى د فوج ، كى كھ الم كللّا چاکئ بہت سے رامیوری مارے گئے ۔اس ذات پر رام بوری فوج سے مراداً بادیوں پرسخت تشدوست وع کیا، آخریں دھونکل تھ کھووالے کے درميان بري سيدمعا لدرفع دفع موار

دریان با پرسے سرب اور کا مراد آباد میں دخل کھا۔ عبدالعلی خال انظام سنھالے موسے کھے ، کوش رام اور آباد میں دخل کھا۔ عبدالعلی خال انظام سنھالے موسے کھے ، کوشن اور فیروزشاہ ، رمضان سے کاہ مطابق ۲۷ رابری شک کو براہ بھل مراد آباد میں داخل ہوا۔ عید گاہ کے قرمیہ خبگل میں قیب م کیا مجا بدین کی جتیں مبند ہوگئیں۔ تدبیری سوچی جائے مگیں ،او دمنصو ہے شیا مد مجا بدین کی جتیں مبند ہوگئیں۔ تدبیری سوچی جائے مگیں ،او دمنصو ہے شیا مد ہوئے بریا ست رام پور سے حکام کی طرف سے علام نا صرفال ،موشی رضا، موشی رضا،

و بقید نوش بجیلے صفی کا ، انگریزی حکومت کی جڑی مضبوط کیں اور پوتوں سے اس غیرطکی حکومت کو بیخے صفے کا ، انگریزی حکومت کی جڑی مضبوط کیں اور اس طرح پوتوں سے غیرطکی حکومت کی بیٹ شن کی اور اس طرح پوتوں سے داوا کا کفارہ ا داکر دیا ۔ طاحظ ہوتذکرہ کا طان رامپور - صلاحی - یم ۲۹ - ۱۹۸ میں میں اخیار الصنا دیر - طبد دوم - صاح

ادر مولوی شاہ کی شہزادے کے پاس بھیجے گئے غلام ناصرفاں راستے ہی میں رہ گئے شہزادے سے ان ہوگوں سے کہدیا کہ راستہ بھول کرآگیا ہوں، روز دار ہوں افطاد کے بعد جلا جاؤں گا۔ اسی دوران بین شہزادے کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ شہزادے کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ شہزادے کی فوج جنگ کے اصول وقواعد سے وائف اور ما ہر حتی ۔ نواب رامیور کی فوج خنگ کے اصول وقواعد سے وائف اور ما ہر حتی ۔ نواب رامیور کی فوج نے مشہزادے کی فوج سے مشکست کھائی سے پہنے عالب علی رسا لدار کھاگا ۔ فوج کے سربراہ موسلی رصنا اور غلام نامر ہری طرح زخمی ہوتے رسا لدار کھاگا ۔ فوج کے سربراہ موسلی رصنا اور غلام نامر ہری طرح زخمی ہوتے میں مولوی شاہد جائی کی مدد کا طعنہ دیا ، شاہ علی خقیف ہوتے شاہزا ہے وین سے روگر دائی اور فرنگی کی مدد کا طعنہ دیا ، شاہ علی خقیف ہوتے شاہزا ہے کہ دین سے روگر دائی اور فرنگی کی مدد کا طعنہ دیا ، شاہ علی خقیف ہوتے شاہرا ہو گی فوج مراد آ با دیں جیل گئی ۔ انگریز کے عہدر دوں سے باز بہرس کی گئی ۔ مجا برین میں ٹری تو ب بیدا ہوگی ۔ سولہ ہزاراشخاص نے قیم شرعی محفر نامے پر شرکت جہاد میں ٹری تو ت سے بیار بہرس کی گئی ۔ مولہ ہزاراشخاص نے قیم شرعی محفر نامے پر شرکت جہاد میں ٹری تو ت سے بیار بیرس کی گئی ۔ مولہ ہزاراشخاص نے قیم شرعی محفر نامے پر شرکت جہاد میں ٹری تو تھائے گئے ۔ مولہ ہزاراشخاص نے قیم شرعی محفر نامے پر شرکت جہاد میں ٹری تو تھائے گئے ۔ مولہ ہزاراشخاص نے قیم شرعی محفر نامے پر شرکت جہاد میں ٹری تو تھائے کے دین ہوئے گئے ۔

نواب را میورے ۱۲۴ پر بی شفرہ او کو بارہ شہزادے کے مقابے کے لئے فرج روانہ کی گررجیطرے کے بل کل بہو نیخ بہو نیخ فوج میں نصف آ دی رہ گئے حکیم بخمانغی رامپوری نے ویجے والوں کی زبانی یہ روایت قلمبند کی ہے ۔ کہ حکیم بخمانغی رامپوری نے ویجے والوں کی زبانی یہ روایت قلمبند کی ہے ۔ کہ سبابی بندوق کا کندہ در حنت کے نئے میں زورسے ارتے وہ اکر شاکرے میح موجا آ بھر مبند وق کھینک کررام پور کی طرف لوٹ جاتے " غرض طلوع میح کاذب سے بہنے رام پور کی فوج نے رام گنگا کے اس طرف کنا رہ کر بیا بشہزادہ فیرز رش مہنایت باجری اس کا تنظام خردسانی بہت درست تھا۔ اس فیروزش ہنایت باجری اس کی طلق فوف ہراس نہا ہا ہا پرخ ہزاد تو اعدد ال فوج کو درست کیا اس کی کو اور تنام سے بیا اس کے مزاد کی باس دوسر اقلعے پر اور تیم راان دونوں قائم کے ایک شاہ بلاق کے مزاد کے باس دوسر اقلعے پر اور تیم راان دونوں قائم کے ایک شاہ بلاق کے مزاد کے باس دوسر اقلعے پر اور تیم راان دونوں قائم کے ایک شاہ بلاق کے مزاد کے باس دوسر اقلعے پر اور تیم راان دونوں

له اخارالعنا ديد طدود - سيم - كه اخبارالعنادير عبرددم ص

کے درمیان ۔ رباست کی فوج سے بھی نینوں مورچوں پر مدا فعت کی تیا ری کی قلع کے مقابل کاظم علی خال ، مزار کے باسس حکیم سعادت علی خال اور درمیانی مورج برابعلی خال منتعین مختے۔ برعب رابعلی خال منتعین مختے۔

م اربر بل مصفاء كو كالم على خال كے فوجی دستے فے تعديما - فيروزشاه كى فوج سے ترکی بہتر کی جواب دیا۔ سٹھامتہ جدال وقتال گرم ہوا عکیم سعاد ت على خال كے مورچ كے يا وَل كھڑ كئے عكيم سعادت على خاب ،حسير يخبش اور بعقوب خال مخ سفهزا دے برد وسسری طرف سے عد کردیا ۔ اقل ابتری بیدا ہوئی کھرنوج عبد بھل گئی۔ شا ہرا دے کی فوج سے مصنوعی طور بررا ہ فرار اختیار کی ارامپوری نوج نے اس کو علامتِ فتح سمجھ کر تعاقب کیا کھے دورجا نے کے بعید فیروزشاہ کی فوج نے پلٹ کرحملہ کردیا ۔ نوا بی فوج کوشکست فامش ہوئی بڑے افسر کام آئے ۔ آخر میں شہزادے سے ایک پراٹر تقریر کی جہاد كى صرورت اورانگريزوں كے كرتوت پرروئى دالى . لر نوابى فوج يركھيا تزين ہوا . فوا كى فوج كي بحتمع بوكر بير محله كيا. قريب باره بج فيروزشاه من ميدان جمورويا كيونكه اسے اطلاع على كه جزل جونس تازه وم فوج مے كرآ بيري ہے جيكم سعادت على خال احين عجش رسالداروغيره مرادة باديس فالخسانة داخس الدي جزل جدنس كوره فوج كى بھارى جمعيت كے ساتھ بخيب آيا و سےمراد آباد بہوياا ور ۵۷ ایریل کومراد آبادیر تورطور سانگریزی علی د ظل بوگیا.

معرکه ککرالی سنبزاده فروزشاه مراد آباد سے آنول آیا میروائے باغیں طہرا سندر کے لوگوں مے بڑی فراخ دلی سے اس کی دعوت کی اس نے معدکرہ ککرالی سنبر کے لوگوں مے بڑی فراخ دلی سے اس کی دعوت کی اس نے محل کڑھ کڑے دکھر کی والی سجد کے پاس) جہا دکی اہمیت پرتقر برکی ، اوروہ دوسے معالم کی والی میں کارل بیں انگریزی فوج سے مقابلہ کیا ۔ وہاں ڈاکٹروزیر

ك يُسطى مونييس آف كيم سعا دت على خال بها در رئيس ف آولد بنين تال النواء) ص

خاں اورمولوی فیض احد بدایونی اپنی جماعت مجابدین کے ہمراہ آگئے ۔ سشروع ایریل مصملة مسمحس على خال جو تواب فرخ آباد كاخاص معاون تفا، شابجب الإد سے ہوتا ہوا بدایوں آگیا تھا ، مولوی فیض احد بدایونی نے فتوی جہا دی نشر و اشاعت كى، نتيجه خاطرخوا ونكلا، تين سوتازه دم سيابى بريلى سے آگئے كيم سعيدالله اوران كے كچھ ساتھي آنوله سے آكرسلوكي ہوئے، انگريزى فوج نے ۲۹ را برین شهشد کا کو جنزل مینی کی سرکردگی بی آ د حی را ت کوککراله کی طرف کوچ کیا اس کے ساتھ موضع چا نربرائی کا ایک مہندوجا سوس اورموضع رکھول کا ایشری پرشاد تھا۔ نصف مافت طے کرے دم ہیا ، تاکہ بدل فوج بھی آکر مل جائے جب بيدل نوج آگئ تواس كومكم دياكه مبر رهبر كر علي جداري كي صرورت بني اور این کویج توب خانے اورسواروں کےساتھ جاری رکھے بہانتک کے کرالہ ایک میل رہ کیا جسے صا دق کا وقت تھا کہ مجابرین کا ایک گروہ آتا نظر طرا ، جنہوں نے چار توبی گراب کی سرکیں انگریزوں سے جواب میں توبوں کے فیرکئے مجابہین مے موقع پاکرا نگریزوں کو مواروں پر رکھ لیا ، اور کلہ بکلہ لڑنا سے وع کیا انگریزی فوج مجارین کی شمیرزنی کی تا ب مذ لاکریسیا موناستسروع بوکنی اور درختوں كى آرك كرتوس چلا سے لكى . اسس سے مجا بدین كا اللاف جان زیادہ بوا اس دوران میں ایک خاص بات یہ ہونی کرمجا ہرین کے کسی گولداندازنے ایک بساگول ماراک جزل منی کا سے غائب ہوگیا اور طری لاش سے اس کی لاش علی ، تو بی طرفین سے جل رہی تقیں ۔ تو ہوں کی آ واز سس کرسورج نکلنے برکر ال جوانس مع بیا دہ أوج موقع براكيا -اس فوج كے آجائے سے لكراله كے مجا بدين انگريزى افواج كے بيج یں کھنس گئے۔ شاہزادہ فیروزشاہ سے کچھسا مان اور آدمی سے کرکگرالہ سے کچھم اورموضع گھوائی سے پورب کی طرف ایک جھاٹری دار ٹیلے کی اڑھے کرمورج دگایا گمر

ده بھی ناکافی ہوا ، مجا برین بدایوں کی طرف چلے گئے تو پ خاسے سے دور تک تعاقب
کیا ۔ ککرالہ کے لبد فیروز شناہ ، مولوی فیض احمد بدایونی اور ڈاکٹر وزیرت ن وعین و
برلی چلے گئے ۔

ب ت كي اوركاديك كلكرمقر بوا.

انگریزوں نے برایوں پرقبیندکرنے کے بعد سخت مظالم کئے۔ بریکیڈیرکک کے اوسہت کے بین گاؤں کو آگ لگوادی ۔ وہاں سے آگے بڑھ کرکگرالہ بن گ لگوائی میں سے بہت سے آدمی ، جمی گاؤر تیں اور بچجل کئے۔ ایشری پریٹ دمخر سے پانچ سوآدی گرفتار کرائے ، جن میں روزا نہ سوآدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جات ، صورت یہ ہوتی کہ ان کی میٹھ پرچو نے کے سفید نشان سگاکر دو گھٹے تک ایک قطار میں کھڑار کھاجاتا کی مرا کی طرف سے کان پرگولی ماری جاتی اس طرح سے ارتے کے بعد جو باتی رہ وہا نے ان کو بھر قبط رمیں کھڑا کر کے گولی مارت کے بعد جو باتی رہ جاتے ان کو بھر قبط رمیں کھڑا کر کے گولی مارت بہر بادکیا گیا ۔ میں کی اند صادصت دیکرفت ریاں ہوئی بعض لوگ کو لیوں کا نشارہ بنائے گئے ، کچھ آدمیوں کو جبس دوام بعبورد دیا ہے شور کی سے نشور کی سند گرفت ریاں ہوئی بعبورد دیا ہے شور کی سند گرفت ریاں موئی بعبورد دیا ہے شور کی سند گرفت ریاں موئی بعبورد دیا ہے شور کی سندائی گئی ۔

انگریزوں کے جنر تواہ اور جاسوس انعام واکرام سے نواز سے گئے۔ ان وگوں بین جمسنگہ و بنجا بست گھ دموضع اوسا واں ، پرتا ب بریمن دموضع میاؤ ، اندر سنگھ دموضع سیم پور ) بخت ورسنگھ (موضع بیلا ڈانڈی ) بمت سنگھ موضع کر معوض کے میاز ڈانڈی ) بمت سنگھ موضع کر معوض کے معول ، جگن نامخہ کو دمی دنگھ شرقی ) بریراسنگھ (گرگانوں ) اجیت سنگھ دنظام آباد ) شیخ شرف الدین (شیخ پور) وزیرسنگھ مخفا نیدار دگنور) پرچولال بنیکار (گنور) شیخ افغالای شیخ ادر شدعلی در گئور) برچولال بنیکار (گنور) شیخ افغالای شیخ ادر شدعلی (گنور) مشی نعیم الدین ، شیخ بزیر علی حمیدی ، شیخ افغالای مصطور میدی ، اور شیخ این الدین حمیدی شی ساکنان بدایوں حن صطور یر تابی در بین ، اور شیخ این الدین حمیدی شی ساکنان بدایوں حن صطور یر تابی در بین ، اور شیخ این الدین حمیدی شده ساکنان بدایوں حن صطور یر تابی در تاب

برایوں کے مشہور تقبیہ ہسوان کے دوحفرات میر محمد بین خال ومیر فدا حین خال میر نولا حین خال میر فول سے حین خال میر لئی میر محمد حن کا مختفر سا ذکر بھی عزوری ہے اگر جہان ہوگوں سے خبگ آزادی کے دوران اور صیبی بڑے کارنامے ابخام دیتے ، گور کھ پور بر قابض ہوکر انگریزوں سے لڑے سفوط او دھ کے بعد نیپال چلے گئے مشیح خیر الدین کو بٹی کلکٹر و فا دار سرکارانگریزی ہے جب میر محمد حین کو حاضری کے سلسلے میں حنط لکھا تو انہوں سے مفصل جواب لکھا اقتبال کا حظم ہو۔ کا طاحظہ ہو۔ کا طاحظہ ہو۔ کا طاحظہ ہو۔

" خطآب کاجواب میں ہما رے خط کے آیا وہ تمام و کال مملو بے نوت وعز و رسے اور بہد برو تخو لیف کے سوا کے ممندرج بنیں ... ہمارا لمجاو ما وی ندخبگ ہے اور کی حدمندرج بنیں ... ہمارا لمجاو ما وی ندخبگ ہے اور

که تفعیل کے لئے دیکھتے برابوں کھٹاء میں مسلا - ۱۰،۱ عدہ تا ریخ بو حمید از منتی انشا رائٹ رو بر ابوں ھلائ معلی سے عدہ التحقق فی ذکر ارسی انشا رائٹ و بر ابوں ھلائ معلی معلی سے عدہ التحقق فی ذکر الرسی و انشندی - دبر ابوں سالاحصو میں اس سیدنا صدیق از حافظ حمید الرین و انشندی - دبر ابوں سالاحصو میں سے ملاحظ ہوسین - مسلاس - ۳۹۵

مذ فوج باعی پر کچه مجروسه ب ، حرف خدات قا دراور توانايرنظرب وه ما فظب برحال بين اگروه حافظ ہے توسی ظمن سے کھے نہیں ہوسکتا ہے۔ اگر حفاظت اسس کی بنیں ہے تو کوئی توت اور زور کام اس آتا ؛

آخرمیں معاملات مے ہو گئے تو دو نوں بھاتی سبسوات واپس آگئے ا ربیع الل فی صفالا ہجری میں جے کو گئے اور لاولد فوت ہوتے ،میرفاحین كايك صاجزاد ، يدخفوس جوكراجي عدة في تق .

برایوں پرانگریزوں کا قبطہ ہو سے کے بعد سیسوان میں کھی منط الم ہوتے گرفتاریاں ہوئیں ، آگ سکانی گئی ، سکانات و صائے گئے ، ابیات ک سید نیاز احمد ولد آل احدیے بھی جنگ آردادی عصد عدی معتدیا مخاان كولكولى كانشام بناياكيا .كسي تاريخ كي عني

بافت شهادت چون سبطيمير نياز احدكه بود از آل حد چوروح یاک او درجنت آسود دخول خلد تاریخش برا مر

مربى كا آخرى مورج اندازه تفاكنين تال ين قيم انگريز موقع سنة ،ى ول شري ك، اوراكر ذراجى عفلت برتى كئ تونقصان عظيم موكا - لهذا نواب خان بہا درخاں سے بیلی فرصت میں ایک مختفرت کر بنا ہے میرخاں کی سرکردگی میں روانہ کیا۔ اس شکرے بھری تک کو چ کیاکہ ااراکنور مصالہ كوعى خال ميواتى كے يحت تازه دم كك اور دوان كى كئى . يه كمك كا ظفاؤوام

اله برایوں عصراء یں - صدر مهد مد سه تفصل سے لئے دیکھنے چوا ۃ العلماراز محمد عبدالباتيسيسواني ولكفنوسيداع، صن - ٥٠٠

تك بيو وفح كى يرجد خاص دا من كوه بي واقع معدرخان اورمولوى ففل حق رام بوری کے زیرکسان مسزید نوج کاکھ کو دام بھیجی گئی ،اب بہاڈوں يرج صفى كاسلسد وفا . مجابرين سارات كي اندهيري مين نيني تال كيروي اور خو فناك را سنے طے كرنا سشر وع كتے . بشمتى كى يہ بات بوكى كه عندار جاسوسوں سے نواب کی فوج کی نقل و حرکت کی اطلاع انگریزوں کونینی تا ل يبويخا دى ، انهول ي بروقت ا قدام كيا اورانگر بزى فوج ني بياري دميول کی مدوسے کمیں گاہ سے نکل کراچانگ حمد کردیا ۔ انگریزوں سے پے حملہ اسل نداز سے کیا کہ مجابدین ایک طرح سے محصور ہو گئے ، خان بہا درخاں کی فوج كوكتيرجاني نقصان بوا اس كے باوجو دمجابرين آئے برصفے كئے اور لال دانكي كے مقام يربيو يخ كتے - مجابرين كے سركروہ فضل حق ، كا مے فال اور محمد فال بڑے استقلال سے مورجے برڈ نے رہے۔ فان بہا درخ ا سی فوج کا اسس قدررعب مقاكه فرورى مصطع تك الكريزون لي ايس بالبي ساكو الموره بيج ديا، كيونكه بنى مال ان كوغير خفوظ مقسام معسادم جوا - اگرعندارى د بوتى تونيقيت نينى تال فتح بوجاتا . نواب رام يوربر لحرح سينيني تال مي مقيم الكريزون كى مددكرر ب تق يضيخ على تبض سامان ورسدريروي تريخ وا ور يشيخ وجيهدالز مال رياست رام يور كى طرف سے نامدوبيا م مے فراتفان عام دیتے تھے۔ خال بہا درخال سے جاسوسوں کی تا دیب صرف دی تھی اوران کی گفتاری كوفاص طورسے مرنظردكھا-

نواب فان بہا درخاں اپنی پوری پوری کوسٹش کررہے تھے اور بریلی بیں انقسلا بیوں کا بڑا زور تھا ، رام پور کے بؤجی اور عوام علی الاعلان کہتے کہ ہم بریلی جا کرنوا ب فان بہا در فال کی نوکری کریں گے . بریلی ایک فوجی کیمیں سے ۔ بریلی ایک فوجی کیمیں سے میں تھا ۔ بقول طبیر دبلوی

"بریلی می مفرورین کا جناع ہے، اور سب سر دارشل

ناناراؤ، فیروزن و فغیریم جمعی رام بور کے بیس برارا و می بر بی بین طازم ہیں اور مردان رام بورکا بیال برارا و می بر بی بین طازم ہیں اور مردان رام بورکا بیال ہے کہ ایک تفان رو بیٹ کا سرسے بندھا اور آدھا گھوڑے کی رکاب سے ڈیکا ہوا ہے اور چار جیار تمنیخ کمرمیں گئے ہوتے ہیں، دو ہری تلواروں میں ڈوا ب نگی ہوئی ہے۔ گھوڑوں برسوار ہیں اور شہر میں گھوڑ ہے گئی ہوئی ہے۔ گھوڑوں برسوار ہیں اور شہر میں گھوڑ ہے گراتے بھرتے ہیں ۔ بیاس برارکا اجتماع بر بی میں ہے۔ ولی دادخاں نوا ب مالا گڑھ ، اسم جیل حن نوا ب نوج گڑھ ھاور تفاق

و لی و ادخاں نواب ما لاگڑھ ، اسم جیل حن نواب نونخ گڑھ اور تفضل سین خال نواب قرخ آباد وغیرہ بھی آگئے تھے۔ نواب خال بہا درخاں سے اسس خال نواب قرم آباد وغیرہ بھی آگئے تھے۔ نواب خال بہا درخال سے اسس بڑھا ہے اور کبرسنی میں بڑی محذت کی گرا بیس کے نفاق ، ریا ست دامپری فی الفت رویئے کی کمی اور جاسوسوں کی غداری سے ان کی تدابیر کونا کام بنا دیا۔ بہت سے وگ انگریز سے جا ہے۔

و کیارہ کا کھاکرہ مل خان بہا درخاں کی حکومت کا کارگزار تھا مگر در پردہ انگریزوں سے بلا بواتھا۔ اس کے گھریں کئی انگریزا ورعیسائی پوشیدہ تھے

بریلی شهر کے ایک نامور شیخ طرابقت اور خانق و نیازید کے مندنتین، مثاہ

نظام الدین بریوی انگریزوں کے مرو گار سے ۔ ان کے مریدمو لوی محرفائق

"شامرا دہ جہور سے انگریزوں سے مدد مافکی سشنرادے

سے کہاکہ اگر ہمارے براجا زت دیں توہم مدد دے سکتے يس جيناني شهزاده موصوف سے ايك خطحضرت كو تكها. "آيكس جانب بي" ا وروه خط بندر بعيه آ دمي انگريزون مخبريلى بهيجا وحفرت سخجواب دياكه بمحس طرف فيا ہے اسس طرف ہیں بظاہر تم کو انگریزوں کی مدد کرناچا ين نبرادة جمهور سے اپنے بھائی بندست مزادہ ولی احمد اورشنبزاده سلطان جان مع ایک بزار آ دمیون محانگریزی کور با - اورکسس فراررو پید دیا . انگریزوں سے ان سب کو نوکررکھ کربطور ملیٹن مرتب کر کے دیلی لائے جیتا کچہ فتے دہی تا فرخ أ باد بنام اس لين كالهي كي بعدادان يبلين عي بوكر اینے وطن كو دايس كى - وقت مراجعت ناظر شمالين صاحب يبي رہے است فراده سلطان جان كوانگرىزوں من مقام كوشر كا ويشي كيا وجنائيداب تك وه ويشي رب اب انتقال كياب سناكياب - اورباقي شهزا ده جمهور اور شابزاده ولی احد ہلے مرجکے تقے۔ جب یہ لوگ جانے لگے تو اپنے ہنجیب ارحفرت کو دے گئے ۔ کہ آپ کوجس قدیر متحياروں كى اجازت سے آپ ركھيں باتى سركارين اخل كرو يجيئ يناني حصرت لاايك سوط الرمتهي رمال عا یں داخل کتے۔ صاحب مجب رہ سے دریا فت کیا کہ اس تدر ہتھیار آپ سے کیسے رکھے توحضرت سے جواب دیا كرآب كى فوج كے بين وقت واليي فجه كورے كئے بين كروندا آب رکھیں ، رکھیں . باتی سرکارس و اخل کردیجے ، یہ وہ متحيارين ،مير عينين بي - صاحب مجشر بي كوجب يه

معدم ہواکہ بیسب بلٹن ان کی مربدے اوران کے بی کم سے لڑی ہے تو خاموش ہور ہے۔ اس مفنون کو آنریبل جان انگلس صاحب حاکم کونسل مهن رخوب جانتے ہیں اور بريكيديدكك صاحب بهي جانة تخف رجب يهال دبري بها گرهیری توحفزت د خاه نظام الدین، شاه آ باد صلع رامیورتشریین ہے گئے ۔ لجدامن وا بان حکام نے تھڑت كوبلوايا توحصرت سيدامن راه كاعذركيا توبريلى سيوسط حفاظت کے دو گار دعنگی بھیج کے تاکہ مفرت کو بحفاظت مكان يربهونياين -حصزت كي دستى رسيرها كرها حيككم بها در کو دی گئی محمود کام سے معاوصنہ جزواہی بخو بزکیا. . . . . . جب تک وه حکام رہے حضرت کی بہت ع:ت كرتے رہے۔ چنا بخ جان انگلس صاحب جب تک مبند وستان میں رہے برا برحفرت کو خط

اپریل کامپینه براسخت کفا مرا د آباد ، بجنود ، بدایون پرانگریز قابین بوچکے تقےسهار نیور میں بھی ان کاعمل دخل ششروع کفار صرف بریلی کا علاقہ رہ گیا کھا۔

جب سرجان کون کی سرکر دگی میں انگریزی فوج بریلی کی جانب
بڑھی تودوس رے مقامات سے بھاگے ہوئے انگریز بھی آگئے سخت جملہ
کیاگیا ،اوصرعوام میں بہنا بت پریشانی اوراصنطرا ب بھی سلا ہوا بھت مگرخان بہا درفاں بہت باندھے ہوئے تقے .شہر سے پابنج میں باہر منگرخان بہا درفاں بہت باندھے ہوئے تقے .شہر سے پابنج میں باہر نگشاندی کے کنا رہے وا ب فاں بہا درخاں نے ابن مورچہت کم کیا بہی صف تو ہوں کی تقی ۔ دوصفیس فوجوں کی اورخودامدادی سیاہ کے کیا بہی صف تو ہوں کی تقی ۔ دوصفیس فوجوں کی اورخودامدادی سیاہ کے کیا بہی صف تو ہوں کی تھی ۔ دوصفیس فوجوں کی اورخودامدادی سیاہ کے کیا بہی صف تو ہوں کی تھی ۔ دوصفیس فوجوں کی اورخودامدادی سیاہ

سائھ بیں سنظے ۔ جسے صادق سے جنگ شروع ہوئی میدان جنگ وریا کے دو ہوئی میدان جنگ دریا کے دو ہوئی وریا اور شہرادہ فیروزش و ویوں جانب محتا ۔ ببٹ رے میرفاں ولی دا دخاں اور شہرادہ فیروزش و وغیرہ سنے حق مردانگی ا داکیا بشتوں کے بیشتے لگ گئے مجا ہدین شہرادت کے نشتے میں سرشار سنتھے ۔ گورا بیٹن عصو کامیجر کی مقاہبے ۔

"خان بها در کی فوج میں عنازیوں کی ایک جماعت بھی تھی یہ سبمسلان شہاوت کے نظیمیں چور تخفوا ن کی وارهيان سفيد كقين أعلى مين الدى كانكو كلى يمني وي یخے جس کے نگینے پر" اللہ "کندہ تھا ، ہرفازی کی کمرمیں سبنرنگ کامبکا سندها مواکفا - وه روئی کی صدری يہتے ہوئے تھ اورسريسفيد يكران باندھ ہوتے تھ جبيرسرفي كي تينظ يرك بوت تق. ان كم باته مين تلوا رحتی اورسیت بردهال وین کانعره نگاکریما رے سامنے آئے، اور حلہ آور موے سے پہلے ان کا سر دارج ابكيس سال كاب ريش وبروت نوجوان تفا احس كأنكل سے خون ٹیک رہا تھا ،صف سے آئے بڑھ کر ہم سے یوں مخاطب ہوا - کیاتم کا فروں میں کوئی شخص حوصلہ مندہ جومرامقا بدكراك . كرب توسامة آئے-اس كى آوان يرعارى صفوں ميں ستاڻا جھائيا ، كوئى نوجوان آ كے نبيش حا ایک منٹ کے بعد پھرچینے دیا اور کہاکہ من نہا بانے آور سے مقابلہ کرسکتا ہوں ۔ لیکن پھر بھی کوئی حرکت نہ ہوئی ، آخر جفنجلاكراس في تلوا رميان سے بابر كال لى اور بارى صفوں پر حد بوا ، اس نے اسس شدّت سے حد کیا کچیمزون

یں اٹھارہ سیامیوں کو زخمی کرکے ڈال دیا اس کی بے نظرشجاعت سے كاندنگ أفيسراس قدمتا ترمواكاس مخ حکم دیاکداسس نوجوان کو زنده گرفتا رکربیا جائے . بیکن اس سے کہاکہ تم شبر کو زندہ گرفت ار ہنیں کرسکتے . جن ایخہ زخمی موسے کے باوجو وجبکہ اس کے بعضو سے فون سے فوارے نکل رہے تھے اس سے دوبا رہ بہت شدت کے ساتھ حله کیا ۔جب کا ٹرنگ افسرے یہ دیکھا کہ اگراس کو قتل نذكيا توش پرساري كميني دسوآ دمي، كاصفاياكر وے گاتب مجبوراً اسس سے حسم یا کہ سنگینوں سے اسكاخائمذكرد ويستمسن كرسيا بيول سے اس كو زعے میں مے کرا بی سنگینیں بیک وقت اس کے سینے میں پیوست کردیں ۔ لیکن جب تک اس کی روح حبم میں باقی رہی وہ برابراین تلوار کے جوہر دکھا تارہا ۔ اس كا بالتفااس وقت سكن بهوا جب اسس كى روح يروازكرگئ يه

خودانگریزی فوج کا کا نگردسسرکون کھی ایک عنازی کے ہاتھوں وال جہم ہوتے ہوتے رہ گیا ، مجل مکھنا ہے ۔

"سرکون نازیوں کے باکفوں سے ارے جانے سے
یوں بچ گئے کہوہ گھوڑے پرسوارا یک کمپنی سے دوسسری
کمپنی میں دیکھنے کو جانے تقے ایک نازی کو ابنوں نے دیکھاکہ

وہ بظاہر مردے کی شکل ان کے گھوڑے کی ٹانگوں کے نیچ بڑا ہوا تھا۔ کہ دفعت وہ اپنے یا قوں پر کودکر تلوا رسے سرکونن کو بارناچا مہنا تھا کہ ایک سکھ سے اپنی تلوا رسے اس کی گردن اڑا ذشی یہ اس کی گردن اڑا ذشی یہ

جب فیصلاکن جنگ زوروں پر بھی تب گرمی اور لوگی انتہا کی شدت مقی ، عام نوجی موت کی گرم بازاری ، پیاسس کی نشدت ، غدّاروں کی سر کرمیوں اورانگریزی نوج کی کثرت کی وجہسے تملارہے تھے، کہ نواب خان بہا درخاں کی فوج کے ایک نئے بھرتی شدہ دستے سے انگریزی سے تا ب مقاومت نہ لاکر راہ نسرا راختیار کی اوراس طرح غیرمتوقع طور پر بھبگد ٹر پر گئی ۔ ان کو روکنے کی سخت کوششش کی گئی گرنا کام رہے ۔ ان تا بخر بہ کا روں سے بہا دروں کو بھی ڈرپوک بناکر بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا ۔ اور زواب کی فوجوں کوششت ہوگئی۔

ارمئی کی رات اہل بریلی کے لئے قیامت کی را ت بھی ساراستہ ہماگ رہا کھا۔ انتہا کی افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ جان و مال اورعزت وابرو کو کی چیز محفوظ نہ تھی۔ خان بہا درخاں ہے سخت بررشانی کے عالم میں گور بلاجنگ جاری رکھنے کا بروگرام بنایا ۔ اور پیلی بھیت ہوتے ہوتے ترائی کے جنگلات کی طرف نکل گئے ۔ انگریزی فوج فتی اب ہونے کے با وجورشہریں داخس نہ ہوئی کیوکر انگریزی فوج کو کوچ جوں ریز جنگ کا خطرہ تھا ۔ حب فوج شہری فل انگریزی فوج کو کہ جا دی میں ماخس کی جا ہو انگریزی فوج کو کہ جا دی میں کا خطرہ تھا ۔ حب فوج شہری افل انگریزی فوج کو کہ جا دی میں ماخس کی جا ہوئی انگریزی فوج کو کہ جا ہما ہوئی کا خطرہ تھا ۔ حب فوج شہری افل اورافت لا بیوں کو بھالنی پرچیڑھا یا گیا ۔ جا ندادیں ضبط ہوئیں ۔ مکانات و محلات اورافت لا بیوں کو بھالنی پرچیڑھا یا گیا ۔ جا ندادیں ضبط ہوئیں ۔ مکانات و محلات

ك رئيني سينز آف دى گريط ميوشى - ١٥٥١ - ١٥٥١ از در بوايف، كيل الندن سنافذي، صفح

وهادے كے.

فان بہا درخاں بی بھیت چلے گئے۔ اس کے بعد نبیال کے علاقے میں بہد بخیا وہاں بھی انہوں نے اپنی جد وجہد جاری رکھی۔ جیلے سے جنگ بہا درئے ان کو دہم مصفی ہو ہیں گرفت ارکر لیا۔ ان کے ہمراہ مموفاں اور دوسے 199 مجا بہین اور افقال بی بھی گرفتا رہوئے۔ نواب خان بہا درخاں اور ممو خاں گونٹرہ کے راستے لکھنو لائے گئے ، دو نوں کو لکھنو جیل میں رکھا گیا محموفاں پر لکھنو میں مقدمہ چلا ، اور فان بہ درخاں مقدمہ کی عرض سے بر بلی بھیج و ہے گئے۔ اور وہ کیم جنوری خان بہ درخاں مقدمہ کی عرض سے بر بلی بھیج و ہے گئے۔ اور وہ کیم جنوری سامنا کو بربلی میں وار د بھوئے ، ان کے مقدمے کے لئے مندرج و بل حفرات پر سامنا کو بربلی میں وار د بھوئے ، ان کے مقدمے کے لئے مندرج و بل حفرات پر ایک کمیش مقرر ہوا ،

(١) ﴿ بلورابرك ، آفيت يُنكَكُ أَسْر.

رد) شکیر، جج مراد آباد -

رس ولنيطرط ، جج بربلي -

یکم فروری منتشار کو بر ملی کے قلعہ میں اسس کمیشن کے روبر و مق رمہ خدو ع ہوا - فان بہا و رفال ہے اپنے مقدمہ کی بیر وی کے لئے مولوی قائم علی وکیل کو ا صدرابین کا نام مجویز کیا - گرا بہوں ہے و کالت بہیں کی ۔ فان بہا درفال ہے خود ہی اپنے مقدمے میں جرح کی ۔ گورنمنٹ کی طرف سے بنرہ گواہ (۱۱) کنھیاللا تھی ا رسابق مل نمی بیٹرت (۳۱) ہے مل دکیارہ) (۱۷) چیت سنگھ دھ ، شنخ عنایت علی ا دسابق ملازم فان بہا درفال) دور مطرصی لال (۱۱) چھیدو لال بیٹر ت (۱۳) مرح لال بیٹر ت ا

اے اسٹرگل جلد بنجم و موہ م سے اسٹرگل فریڈم جلد پنجم مدہ م مودی تا م مودی تا م علی بدایوں کے مشہور حمیدی فاندان سے فرد سنے بریلی میں وکالت کرتے تھے سے اسٹرگل مارہ

= 5200

ارفروری منتقاع کو بھرا جلاسس ہوا ، خان بہا درخال نے اپنی طرف سے ادر خان سے اور خان سے این طرف سے در ادر علی ولدولا بت علی دمحد محبور دوں ، دس کرامت علی دمحد بجور دوں ، دس خطیم الدفام الدین خال دس، شکور علی ولدام علی ، چار گواہوں کے نام بیش کتے مگرکسی سے گواہی ہیں دی .

مقدے کی رووا و ، گوا ہوں کے بیانات اور فیصلے کے دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سارے گواہ سکھائے پڑھائے نظے۔ خان بہا درخاں کو کھائی معلوم ہوتا ہے کہ سارے گواہ سکھائے پڑھائے گئے۔ خان بہا درخاں کو کھائیں و نیا طے سندہ امرتھا، صرف صابطے کی خانہ پڑی کے لئے یہ کار دوائی عمل میں آئی۔ بالآ خر کھائشی کا حکم سنا دیا گیا اور ہم اربارے سن الله ای کو جمعے سات بھا کہ امنٹ پر نواب خان بہا درخاں کو ہر بی جیل دیرانی ، میں کھائشی و بدی گئی اولہ اور بیانی جیل میرانی ، میں کھائشی و بدی گئی اولہ اور بیانی جیل ہی میں دفن کرد سے گئے۔

بھائنی سے پہلے خن ن بہا در خاں نے تقریر کی جس بیل ہوئے کہا ۔
" یہ بالکل فیجے ہے کہ بیں سے یوروسینوں کو مروا یابیل سی مقصد کے لئے بیدا ہوا تھا ۔ اور مجھے اس کام سے کرنے پر فخرہے: ''

نواب خان بہا درخاں سے جب ان کی آخری خواہش در یافت کی گئی او انہوں نے دو آ دمیوں سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی گرجیب ان دونوں کولا قا کے لئے بلایا گیا توان دونوں سے ملنے سے انکار کردیا.

ا مسترکل میں ہے ہیا تا اور خان بہا در خاں ک جرح کے سے و کھے اسٹرکل فریم محت بخیم مسئل میں ہوتا ہے۔ اور خان بہا در خاں ک جرح کے سے و کھے اسٹرکل فریم محت بخیم صناہ -، ۹ ہ ۔ نیز طلا خطر ہوتومی زبان کراچی اگست انتخابی والعلم کراچی اکتوبہ کے اسٹرگل فریم مسلمہ بخیم رضلة - سے ملاحظہ ہوجیا ندھ افظر جمت خاں مدسم ا

نواب فان بہا درفال شاعراور مصنف بھی تھے مصروف تخلص تھا۔ ان کی ایک کتا ب مقاص الصالحین کے نام سے ہے جو کا نیوراور لا ہود کے اکثر مطابع بیں ان کے نام کی صراحت مے بخرطیع ہوتی رہی ہے .

گورنمنٹ کے وفاداروں میں ۱۰ کھاکر لاکھن سنگھ ، بدھیلی ، ۲۰ کھاکر رکھونا تھے سنگھ ، بدھیلی ، ۲۰ کھاکر رکھونا تھے سنگھ ، برھیلی ، ۲۰ کھاکر ظالم سنگھ ، راجپور ، ۱۲ ، بیج ناتھ مھرا دھ کھی نزائن خزاینی ، ۲۰ ، جو دھری نوبت رام ، یا گنگاپرٹ دمخصیلداد ، ۱۵ کھاکر سخت ورسنگھ مخصیلداد ، ۹ ) شیخ آجالدین دم الدین خاب درسنگھ مخصیلداد ، ۹ ) شیخ بدرالدین کو توال ، ۱۰ ) شیخ آجالدین درس سے درس سے

مولوی احرالسر شاه کی شهها دن ایرانگریزوں کا قبضه بوااس و قت مولوی احرالسر شاه کی شهها دن ایرانگریزوں کاقبضه بوااس و قت مولوی احرالله شاه ، شاه جها پور میں قیم رہے ، ابنوں نے بڑے بڑے سر داروں کو مختلف مقامات پر تھبیلا دیا ۔ ۲۰۰۸ اپر میل شھ کا کو بچیوریہ کے مقام پر انگریزوں سے مقابد بوا ۔ کمانڈر فوج نوا ب نظام علی فاں سائن شہباز نگر سے ۔ نظام علی فاں لے انگریزی فوج کے چھکے چھڑا دیے آخر میں شہباز نگر سے ۔ نظام علی فاں لے انگریزی امیا ب ہوئے ۔ شہری حفاظی فوج مولوی عمالت نوشس کیا ۔ انگریزی امیا ب ہوئے ۔ شہری حفاظی فوج مولوی احداث نوشس کیا ۔ انگریزی امیا بہوئے ۔ شہری حفاظی فوج مولوی معادت میں دھس بندی کرکے محادث میں دھس بندی کرکے محادب سے سے میں میں دھس بندی کرکے محادب سے سے موری کی موری میں دھس بندی کرکے محادب سے سے مرف کی کر دیا ۔ انگریزی فوج پرا کی جیں میں دھس بندی کرکے محادب سے سے مرف کی کر دیا ۔ انگریزی فوج پرا کی جیں میں دھس بندی کرکے

 مورجيدن بو گفتشاه صاحب يتن روز ك بعدوايس أكر مير حلد كرديا - به حله اسمى مصداوسے منی مصداری ک جاری رہا محصورین کی مالت منہابت نازک ہوری تھی ۔ اسس ز ماسے میں رومبل کھنٹر کا صدرمقام بر بلی ختم موحیا تھا ا ور انگریز اسس پر قابض ہو گئے تھے۔ جزل جونس ایک و ج سے کرآ موجود ہوا ۔ انگریزی فوج شاہ صاحب کے مضبوط مورجے پر تملہ نہ کرسکی اور بے ترتیب اوائی ان بوتی رہیں کہ اس عرصے بین ن اصاحب کی مدد كو فيرور شاه اور حضرت محل كي فوجين آگيش - ١٥ متي مهيء يك شاه صاحب مے سخت حلے کتے گرجزل جونس ثابت ندم رہا، ۸ آئی مصداء كوسركان كميل بريي سے فوج كے كر يہوي كيا - ف ا ه صاحب موقع کی نزاکت دیکھ کر بمراہیوں کے ساتھ قصبہ محدی جلے گئے اور قصبہ محدی اورصدری سٹرک پرشاہ صاحب کا قبضہ ہوگیا۔ ابنوں سے چاروں طرف سے وصس سندی کی ۔ ایک مہینہ نہ گزرا کھا کہ سرکالن تیمبل نے قصبہ محمدی پرحملہ کردیا سخت مقابلہ ہوا مگرانگریزی فوج کی طا ا ورفیروزشناه سے اختلاف کی وجہ سے شاہ صاحب کو ناکامی ہوئی محدی كوجيورْنايرًا . كچه بوك نييال كي طرف نكل كية . ٥ رجون مصيا كونتاه صاب كيم منودار بوت - جلت تف سنگھ راجر بوايان كے بعانى بد يوسنگھ كے كمنے بس شاہ صاحب آ کتے وو آ ومیوں کے بمراہ باتھی پرسوا دمو کرداجہ کی گڑھی پر بات چیت کے لئے گئے راج سے پھاٹک بندکریا، ہا کتی نے روتین مرسیاری راجہ کے سازین سے اوپرسے باڑھ ماردی ایک گو لی شاہ صاحب سے ملکی اور فوراً جان بحق مو کئے رش ہ صاحب سے وو نوں ساتھی بھی شہید ہوتے يه واقعه ده رجون شهداء مطابق و دی تعده مهم الم جری بروز سشينبه بوقت دو پېرو نوع بزيرېوا - مولانا فتح محمد تائب لکھتے ہيں ۔ وہ صادق تخف السركم بور ہے فدا سغري پيسو تاج د شخت مصاحب بور جس طور سطاك گرد دو بيكر كے آغوش ميں ماہ تفا فقط سائھ اس شیر کے دورہے زہان کی تسمت زہرا نکے بجت پڑے تخصیت ملک عرفاں کے گرد عیاں ان بس یوں لاش مشا مخا

راجہ جگنا تھ سنگھ بچ س ہزار رو ہے کے انعام کاستی تھہراکیوں کہ مولوی احدالیٹرٹ ہے کے سر کے لئے بچاسس ہزار رو ہے کا انعام مقرد تھ ۔ احدالیٹرٹ ہے کے سر کے لئے بچاسس ہزار دو ہے کا انعام مقرد تھ ۔ سر ، کلکٹرشا ہجب ں پور کے پاسس لا پاگیا۔ پو ایا س کے تحصیل دار مولا بخش سے مندر جہ ذیل عربی کے ساتھ کلکٹرٹ ہجب ں پور کے بیاس من ہوا بجب ں پور کے باس من ہما ، کا سر بھی گا۔

" غزیب پرورسلامت . بجواجی محفود برنور، مور ف هار جون شه شاء سرمو بوی و کرچ و کلاه موبوی، معرفت راجه جگن تهسنگهار سال حفله کیا - فاحظ بین حفور والا کے گزرے گا - اوراصل پروانه مشعرخوشنو دی فراج بندگان حفور لطورسند کے مشعرخوشنو دی فراج بندگان حفور لطورسند کے کمترین سے اپنے پاسس رکھا ۔ اطلاعا عرفن کیا موفینہ ارجون مشھ ہا ، عوض کیا موفینہ ارجون مشھ ہا ، عوض سے الله می الله می

محدمولا بخش مختیب اور تلادام سے مولوی احدالت کی نعش کی شناخت کی .
مرزا احد بیک ولد قا دکوش ساکن گویاهتو رغمر اعمالیس سال بیشیه نوکری اظهار کرتا ہے کہ .
مرتا ہے کہ .

سیں نوکر را جہ بوایاں کا موں ، بیں خوب وا قف موں کہ یہ لاش جو بوایاں سے ہم لاتے ہیں احمدالشرات ہ باغی کی ہے۔ اسس میں کسی طرح کا شک ہنیں را ندہ بھی ایک مرتبہ میں سے بڑے گا وَں میں دیجھا منا اور وَفت ایک مرتبہ میں سے بڑے گا وَں میں دیجھا منا اور وَفت منا خت کے طیم بھی لائن کا مہوجب سابن ، مطابق پایا کسا نولارنگ بڑی بڑی آنکھیں اور بال تمام سر بر کسا نولارنگ بڑی بڑی آنکھیں اور بال تمام سر بر تاکھی کئی ہے اور میں اور دا ہنے باتھ کی ایک انگلی کئی ہے اور میں اجھی طرح بہجا نتا ہوں کہ یہ لائٹس احمدالشر شاہ کی ہے کہ فرق بہنیں ہے۔ العب

ا حدسگ

اسی می کابیان تلارام ولیزورم سنگھ قوم کھاکر، عمر ۱۵ سال، کاہے۔ سرکو نمائٹس عام اور ہوگوں کو مرعوب کرنے کی عرض سے کو توالی پرٹسکایا گیا شاعرہے کہا ہے .

مرکشتہ برنیزہ می زونفس کے معرائ مردان میل سے بس استنہ بیرعام کے بعدلائش کے ساتھ سرکو بھی علاکرخاک کر دیا گیا اوراس جگہ بر گرھوں کابل چلوا دیا اور بہام تھانوں میں اسس کا سرکاری طور سے اعملان کرایا گیا۔

چنانچ مجرطری شایجها نیور کی طرف سے ۱۰ رجون شف ایک کوایک کم تہر توا "جوکد احمد النشرات او عضد بنی بافیان " بمق م پوایا ن قابلہ جعیت راج میک توریس پوایان کے ماراگیا .... اور سراس کا بمق ام کو تو الی شکایا گیا لہذا صم محواکہ

اور حمد تفانيدارون كواطلاع و كرلكها حات كدوه ايخ علات مين اس بات كومشهود كردين اورنيزا فسان وكيا القاعة جارت كولجى اطلاع د عدين و مورجه مربون وستخطبخط انكريزي يزمن لنظ فضلع كى طرف سينتهرا كے تحانيداركولكھا كيا " محكم صابسيز شاطر شط بهاور شجاعت نشان تقانيدا رئبتها و خوست ر بو. . . احمدالنترت و سرغنه . . . . . . ما راگها . تعشاس کی بھونکدی کئی ۔ اور بل گدھوں کا ۔ جاتے سوتنی نامبردہ کے جلوایا گیا۔ اورسسراس کامقام کو توالی ٹانگا كيا لهذائم كولكها جاتاب كرتم اسس بات كومشجور كردو - ١٨ رجون مصايع . بيتهم للتاير شا دمحرر -يه جر تلمر و لوايال ، كثوريا ، يورن بور اوركط ويجيجي كني - اسعرديابد كى نفش كے جلانے كے سلسلى الد خرچ ہوئے اس قم كوسر كارى خزانے سے وحول كياكيا - ناظر عدالت فوجدارى كى درخواست الحظيمة -

فدوى إلال ناظر فوجدا رى مضرم جون

عکم ہواکہ
الدر حسب ضابطہ با جرائے پر وانہ رحمی خزا پنی دیاجائے
الدر حسب ضابطہ با جرائے پر وانہ رحمی خزا پنی دیاجائے
الدر جون مصطلع متحظ مخط انگریزی
فتح محمد الب سے لکھا ہے۔
پس مرگ بھر بے نشاں کر دیا
تن پاک عنقا سے ہم سر ہوا ہواس سے کہیں نام بڑھ کرہوا

کو تی را دی قبر ومد فن بنیں کسی پر یہ احوال روسٹن بنیں مولوی احمد الشریت او کی شہاد ن کے بعد ان کا شکر منتشر ہوگی کچھ نے نیپال کی راہ لی اور دیاں تب ہو جوئے۔
کی راہ لی اور دیاں تب ہوبر یا دیوئے۔

شاه احدانشرصاحب کی شها د ت پرد و به که شار درجا بازی به به درجا به بازی به درخقیقت بهندوستان کی جنگ آزا دی محصی اوختم به وگئی یه وه به به درجا به بازی به مقاحب سے جنگ آزادی کی مخر کمی کا آغاز کیا ، اس کی تبیلیغ کی او داس کوپر وا ن چرصایا و در آخرین ابنی جان دے کراپنے عزائم و مقاصد کی بلندی پرم برتصدین شبت کروی و جب روسی کھنڈر کے تمام علانے پرانگریزوں کا قبفته به وگیا تو ابنوں سے ظلم وستم کی انتہا کردی و قبل ، بچھائسی ، حبس دوام بعبور دریج شور عام بات تقید یو کی سنزا ، قب رحوالات تو گویا سنزایین واحل نه تھا رجا بدا دیں صبط برگیئی مجابین کی سنزا ، قب رحوالات تو گویا سنزایین واحل نه تھا رجا بدا دیں صبط برگیئی مجابین کے گاؤں اور زمین نداریاں چرخوا بوں کو ملیس مسلما نوں پر ایک عام تناہی آئی پھائی کے گاؤں اور زمین نداریاں جو خوا بوں کو ملیس مسلما نوں پر ایک عام تناہی آئی پھائی می مسلمان کا جو ان ، حق شامندا و رخو بصورت بهونا کا نی نفا داگر ایسا مسلمان کا حق ان اس کو کی استرا دی جاتی تھی کی اس سان کا جو ان ، حق شامندا و رخو بصورت بهونا کا نی نفا داگر ایسا مسلمان کا حق قور آ اسس کو کی استرا دی جاتی تھی کی اس سان کا اس سے انقال ب بیں مغرور حصتہ لیا بوگا و

دېلى يى جنگ زادى كة غازى كې نى مولوى رضى الدىن برايونى كى زبانى

مولوی رضی الدین بدایو نی ۱۱ رف کا الجیستان که کوبیدا بوے علوم مروج کی تحصیل دیلی اور بر ایول بین کی شاہجهاں پورین و کالت کی - برایوں کے نامور رمین کھے ۔ آئریری مجھرسطے رہے فان بہا در کا خطا ب بل - کنزالتا رہے ، تاریخ برایوں، تزکرة اوالین مضف ر تذکره اولیا برایوں، اور انسا بستیوخ فرشوری برایولی مصنف بیس مصنف بیس مصنف بیس ان کا انتقال ہوا .

کنزاتاری کے ایک طویل حاشے بیں انہوں نے جنگ آزادی کھٹاء کے جہم وید حالات کریر کئے تھے یہ کتا ہے لگا ہے لگا ہے ایک میں نظا گیرلسیں برایوں سے شاتع ہوئی تھی ۔ آج کل نایا ب ہے۔ ہم اس طویل حاشے کو بیہاں عنوان بالا کے تحت پیش کر رہے ہوں ہے کہ ازادی کی یہ ایک دل جب واستان میں ۔ جنگ آزادی کی یہ ایک دل جب واستان

دد اس وقت این طه ها بین مو کون کتاب برای عمر دس سال ی تعی میر عربی الجد مولوی اساس الدین مرحوم خلف حافظ الجالمی فی خان خفود بقید حیات تقے - اور ان کے مکانات زنانہ و مروانہ و دیوان خانہ و دو کانات واقع دہی، کر ہ آ دینہ بیک خان ادر اطاک معانی واقع مواضعات مہی پور و تا تار پور جوار دہی ہیں واقع تیس اور میرے عم بزرگوارمولوی محدوم نیالدین صاحب مرحوم اس زمائے بیس و کالت جی میرے عم بزرگوارمولوی محدوم نیالدین صاحب مرحوم و مغفور مع قب تل کے وہاں مقیم و بلی بین کرتے تھے ۔ جناب داد اصاحب مرحوم و مغفور مع قب تل کے وہاں مقیم مختل میں کرتے تھے ۔ جناب داد اصاحب راقم الحروف کے، وطن میں اور را میور سی امیت کھے ۔ صرف والد ما جد صاحب راقم الحروف کے، وطن میں اور را میور سی امیت کھے ۔ کیونکر دہ او جسلسائہ بیش مطاب سی مجیت جنا ہے کیم محدسعا و تعلی خاں بہائی مرحوم سابان و زیر ریاست را میور کے ان اصناط عروبی کی کھنڈ میں تھے باتی میں تھے ، اس وعیال خاندان دہلی میں تھے ،

ا اساس الدین صیله حین پیدا ہو سے ۱۹۰۵ زی تعدہ اور تا بھری کوانتقال ہوا۔

د الاحظہ ہو انسا ب شیوخ فرشوری بدایوں) ص ۱۰۰۹ عد حافظ الجالم کر خاص الله الله کر خاص الله کی میں بیدا ہوسے ۱۱، ربیع اللی فی ۱۳ فی استقال ہوا۔ (انسا بہ شیوخ فرشوری بدایوں) صدیم ۱۰۰۰ سے آدین بیک خاص آرائی قبلے کافر دیجا۔ اس کے باب کا نام بیو تھا۔ اس نعن معل محدم میں کروش با کی تھی وہ ہڑی فواست کا ملک تھا۔ اس نعل حکوم کے برطے ہو تیمان اللہ کھا۔ اس نعل حکوم کے برطے ہو تیمان اللہ کھا۔ اس نعل حکوم کے برطے ہو تیمان اللہ کا فار قوت ہوا بر برنگ فار فوت ہوا برخ برنگ میں موجد کی تعمیل کے علی موجد کے قبل کی کورنری حاصل کرلی اور میں اللہ موجد کی تعمیل کی علی موجد کردی آخریں کرتے تھے جنگ آزادی کے بعد شوری است سے برائی ورمیں وکا لدے شروع کردی آخریں مصف مقرد موجد کردی آخریں المصف مقرد موجد کردی آخریں منا میں موجد کردی آخریں منا منا میں مقال موا دا الفسائی و فرشوری موالا و سے اللہ موجد کردی آخریں منا منا موجد کردی آخریں منا منا موجد کردی آخریں منا منا ما موجد کردی آخریں منا موجد کردی آخریں منا منا میں موجد کردی آخریں منا منا منا موجد کردی آخریں منا موجد کردی آخریں منا منا میں موجد کردی آخریں منا منا میں موجد کردی آخریں منا میں موجد کردی آخریں منا میں میں موجد کردی آخریں میں موجد کردی آخریں منا منا میں موجد کردی آخریں منا میں موجد کردی آخریں منا میں میں منا موجد کردی آخریں میں موجد کردی آخریں موجد ک

اور دالده اور جدهٔ ما جده مرحومه اور حجي كابيخ جدا مجد د چياكے پاس د ہلی میں تقااور وہاں ابتدائی تعلیم یا تا تھا۔

تاریخ ۱۹ رمضان المبارک سنالاه مطابق الرمی که هداء یوم دوشبنه کو میرے عم کرم هیچ کوسوار بوکر کچری تشریف کے گئے چو نکوم بینه میلیم کا تھا کچری معالت دیوانی ہے سے بوتی عق میں ایک مکان کے بالا خان پر مقاجو قاسم جان کی گئی کے کنارے پر سفر ق جا بب لب بطرک مقابل پے اُدینہ بیگ خاں کے چھو طے مرزا صاحب کا مشہور تھا۔ اوراس وجہ سے کہ دیوان خانہ جنا ب دا دا صاحب میں ایک کی مصاحبہ جو چھوٹی بیگم کرکے مشہور تھیں اور وہ کسی معزز یور بین کی بیری مقیس ان کے لڑکے عیساتی کسی مشہور تھیں اور وہ کسی معزز یور بین کی بیری مقیس ان کے لڑکے عیساتی کسی عہدہ خرچ میں کھوٹی بہت روز وں سے عہدہ خرچ ما مور تھے ، اوران کو دوسور و بیبی با ہوار کی میٹن یا کسی کے میں تشریف ایک کے کشور کی بیا تھیں جہت روز وں سے دہتی تھیں جب کہ دا دا صاحب اپنے وطن قدیمی برایوں میں تشریف لائے میں ان کوکرا یہ پر وے دیا تھا ۔ اسس سے چیا صاحب سے وہ گینہ ضلع بجنور کے رہنے کو لے بیا تھا ، اور میرے استاد محد حین صاحب جو نگینہ ضلع بجنور کے رہنے والے بھے وہ باں طالب علی کے طریقے پرگئے تھے مقے مقے ۔ اور مجھ کو پڑھایا والے بھے وہ باں طالب علی کے طریقے پرگئے تھے مقے مقے ۔ اور مجھ کو پڑھایا والے بھے وہ باں طالب علی کے طریقے پرگئے تھے مقے مقے ۔ اور مجھ کو پڑھایا والے بھے وہ باں طالب علی کے طریقے پرگئے تھے مقے مقے ۔ اور مجھ کو پڑھایا

له مجیشی صدی عیسوی میں خاندان علوی کے ایک بزدگ با ب ارسلان ا ترکستان ، میں نقش بندی سیلے کے مشہور شیخ تھے۔ ان کی او لاد ہیں و اج عبد الرحمٰن بڑے حا حب حیثیت شخص ہوتے ہیں ۔ جن کے تین بیٹے تسلسم جبان ، عب ہم جباں ، عارف جان تھے ۔ اوّل الذکر کے بیٹے تسلسم جبان ، عب ہم جباں ، عارف جان کے بیٹے شرف الدو لا نام پر دہلی میں گلی تسلم جبان ہے ۔ قسام جبان کے بیٹے شرف الدو لا فیض اللہ بیگ خاں تھے ۔ رخطوط غالب حقد اوّل مرتبہ غلام رسول مہر لا بورالے والے ، و خطوط غالب حقد اوّل مرتبہ غلام رسول مہر لا بورالے والے ) صلا

## EZS

اتفاقاً اس تاریخ پرمیں مع اپنے جھو کے بھا یوں کے ان سے سبق بڑھتا تقا اود نواب ولی دا د خانصا حب جاگیردار مالاگره هنلع ببندشهر ورنمس دلی تقوده جدامجد كي س تشريف لائت عقد اور جيوت مرزا صاحب مي موجود تع بازار كى طرف كمركى من نواب ولى دادخال جها نكتے تقے . قرب نويادس بح کے جھے کو میرے استاد سے جھٹی دی میں اپنے بھائیوں کے ہاتھ بکڑے ہوئے کہ و ه چھوٹے تھے قاسم جان کی گلی کے پھاٹک سے ثنا رائٹری عوف سنوجی کی مجد ك قرب تھا اور رودگروں كى كلى بين جانا چا ہتا تھاكہ اينے زنانه مكان كوجاؤں جهال بری والده و دادی وغیره کتیس که کیاد کیمتا بول که جانب مشرق قاصی كے حوص كى جانب سے دوياتين سوار گھوڑے سرم عمكاتے ہوئے جانب غرب لال كنوتين كى طرف كو جاتے ہيں اوروہ خيال مبنين كرتے كه بازار بين كو بي دب جائے گا۔ مجمد کو خوب یا دہے کہ نواب ولی دا دخاں سے اس وقت کھڑی بالافائے سے سربابرنكالكركے باوا زمبند مجھ سےكماك " راكني " بيمث كرا بني بھايتوں كے ہاتھ پكڑے ہوئے ايك ديوارے لگ كيا اور وه سوار ميرے قريب سے نكل گئے۔ اور دفعناً و دكانيں بار اركى سند بونا سندروع الوكيس و وروك يه كيت تفيكر روم وركس كي فوج قاضي وهن مك آكئ يربطالكم اندر زنان خاسے کے پہوی اورائی جدہ ما جدہ سے بہی کہاکہ بازاربنرموگیا اوردو دروسى نوج أكئ وه مجهر سبت خفا بوسي اورفر ماس نكيس كه جارے فا مذال ين كو كى بحى جود المين بولا كرتا في أوكيا ابعى اسعمون جعد لي بوناسيكمتا ہد یں سے تم سے کہا کہ سوار جاتے ہوتے یں سے بھی دیکھ ا بنوں سے باور د کرکے ميراك يك بلكا ساطيائي ماراكه اجمعو في فسم مي كهاتا ب. الغرض اسى عرصه بي ميرس جرّ بزرگوار بھي تشويش كى حالت يس تشريف السئادرا الدون من فرما ياكه عزيز بعني ميرد چاكوب ياكه وه با برهم ميكيري

میں ہیں اور سنہری غدر ہوگیا۔ سنا ہے کہ میر طفی فوج سے کچھ سیا ہی باغی ہو کر یہ ال آگئے ہیں اور قت ال فارت گری ہوتی ہے۔ راستے آ مردر فت شہر کے آنے جانے کے بند ہیں۔

اسى عرصے يں بحكم صاحب مجرشر بي بها در صنع د صند صورا بيا يعنى منادى بولى كر سب لوگ و كانيل كھولى ، حيند باغى مير كھ سے آئے بي ان كا انتظام بوجائے كا - اسس كے دس يا بيندره منظ بعد مير سے چا پالكى بين تشريف لائے تو ابنوں سے بيان فرايا كر كچرى بين جب خربلوايتوں كى بوئى تومفتى صدرالد بن صاحب آذرده مخلص جو اس وقت بعب رة صدرالصدورى ممتاز سے فوراً ابنا اجلاس برطاست كر كے چلے گئے - وكلار نے ممشر لباس صاحب بہا در جج ابنا اجلاس برطاست كر كے چلے گئے - وكلار سے ممشر لباس صاحب بہا در جج سے اس جركو كہا - وه انفصال مقد مات بين مصروف تھے انہوں سے بھى اجلال برضاست كيا اور سب وكلا وعمال روانہ ہوئے .

وہ بیان کرتے تھے کہ جب ہر بنیاہ کے کثیری دروا زے برا ئے تو وہاں کو اڑ ہنیں کھو لئے کو اڑ ہنیں کھو لئے کے اڑ ہنیں کھو لئے کھے۔ کہتے تھے کہ یا خی کھی ایس کے ، ان سے بہت منت سماجت کی کہ ہم کجبری کے مازم وو کلارہیں ، ہم کو جائے دو۔ لیکن وہ کب سنتے تھے ۔ اتفاقاً مٹرلیاس صاحب کے بہادرا بنی بھی کھٹا تے ہو تے پرلیٹان حالت میں اوحر سے گزر سے مادرا ہنوں نے کواڑ کھلواکر اندر شہر کے کرا دیا ۔ کھر صاحب بہادرا بنی اورایک میم ادرا ہنوں نے کواڑ کھلواکر اندر شہر کے کرا دیا ۔ کھر صاحب بہادرا بنی اورایک میم کی جان بجا کرملی پورکی راہ چلے ۔ بعث بیت اللی حجے دسلامت کے گئے ۔ اگر وہ می کہر بین آتے تو صرور مارے جاتے ۔ بیانت کہ میرے جیا صاحب نے تھے ساحب نے تھے تہریں آتے تو صرور مارے جاتے ۔ بیانت کہ میرے جیا صاحب نے تھے سے شہریں آتے تو صرور مارے جاتے ۔ بیانت کہ میرے جیا صاحب نے تھے الی خی تہریں آتے تو صرور مارے جاتے ۔ بیانت کہ میرے جیا صاحب نے تھے سے شہریں آتے تو صرور مارے جاتے ۔ بیانت کہ میرے جیا صاحب نے تھے سے شہریں آتے تو صرور مارے جاتے ۔ بیانت کہ میرے جیا صاحب نے تھے سے شہریں آتے تو صرور مارے جاتے ۔ بیانت کے میرے جیا صاحب نے تھے سے شہریں آتے تو صرور مارے جاتے ۔ بیانت کے میرے جیا صاحب کے کا کہا۔

ا مفق صدرالین آزرده دیلی کے نامور عالم کقے قصطله ین انتقال بوا۔
علی بورد بلی سے تیرہ میں جمالے کے سید سے کنارے برواقع ہے۔ دواقعات دارالحکومت دبلی ، طبداقل صون

اب شہریں ہوٹ مارکا بازادگرم ہوگیا۔ ادربازار بالکل بندہوا بلوائی ادران کے ساتھ شہر کے چند او باسش اکٹھے ہوگئے اورانگریزدں کی تلاشش عابی سندوع ہوئی، اور شہر کی لاشینیں جو کھنبویں مگی تقین وہ توڑنا تروع کردیں اور لکڑیاں اکھاڑ دیں کہ یہ بھی انگریزوں کی بنائی ہیں

بھراسی روز قریب سے بہر کے کیا دیکھا ہوں کہ ایک ہاتھی برمز االوبجر شاہرادہ کم عمر کو باغیوں سے سوار کرا کے اور ایک منادی نواز آگے آگے یہ منا دی کرتا ہوا کہ ملک بادش ہ کا حکم بادش ہ کا، کہ اسسر کارکبنی کی عمد ادی کئی ۔ کوئی دو کا ندار دو کان سند ند کرے اور دو کا فیس کھو نے در متاسز اہوگی حضر ایک دن میں دو ڈھٹ در سے ، چیند حضر اول کے نام سے ہم سے بھے سے بھتے ہوئے دیکھے کیا انقلاب گھنٹوں کے اندر دو حکم انوں کے نام سے ہم سے بھتے ہوئے دیکھے کیا انقلاب ایک دم میں آگیا۔

اب یہ ستاکہ صاحب کمشنر مہم در مارے گئے با وجود یکہ ان کی ارد لی می حبت رسوار نوا جھجر کے ان کی سواری مے وقت اکثر بہوتے تھے اس وقت بھی تھے

ان کے اقد اس سے بہتے دہی ہوائی میں تبدی ہے ہیں ہا مام سرکوں اور راستوں میں رفتی کی عرض سے حکومت کا لٹینیں نصب کیں تو مسلما فوت اس قدام کو سخت ناپیند کی عرض سے حکومت کا لٹینیں نصب کیں تو مسلما فوت اس طرح داصل تگریز دی اور کیا بلکہ علمار سے اس کے خلاف ما قاعدہ فتوے جاری کئے اس طرح داصل تگریز دی اور ان کے اقد ارکے خلاف منظا ہرہ مقصود تھا۔ کہ دہی کا آخری ایجنٹ کمٹر سائمی فریز دی تھا۔ اس سے بہتے دہی پرائگریزی قبطن (۱۹۸۰) کے بعد مندوج ذیل رزیڈنٹ اور ایجنٹ کمٹر مقروع کے سے دہی جائے دہی پرائگریزی قبطن (۱۹۸۰) کے بعد مندوج ذیل رزیڈنٹ اور ایکنٹ کمٹر مقروع کے سے

یکن ان نمک تراموں ہے کچھ نہ کیا۔ د و باغی سوار صاحب بہا در کی بھی کے پیچے گھوڑا دوڑا کر بارا د کو قتل متعاقب ہوئے صاحب بہا در سے ایک سوار ارد کی کی بندو تعلیم سے کرفیر کی ایک سوار اگو کی کھا کر گرگیا ، دوسری بندوق صاحب کو بھری ہوئی ان کے سوار ارد لی سے بہنیں دی انہوں نے اپنی بھی بھیگائی قلعہ کے تزدیک آگر ان کے سوار ارد لی سے بہنیں دی انہوں نے اپنی بھی بھیگائی قلعہ کے تزدیک آگر ان سے کہا کہ دروازہ بند کہا تعینات رہتا تھا ان سے کہا کہ دروازہ بند بہنیں کیا ان سے کہا کہ دروازہ بند بہنیں کیا ماوب بہا درقلعد ارائگریز کے پاسس جو تطعے کے دروازہ بند بہنیں کیا او پر چڑھ کر چے گئے سنا ہے کہ دہ سوار قلعے کے دروازے برآگرا اور شایدا ور بھی اس کے دروازہ بند بہا دراور تعلیما درکی کے نامورا درقلعدا درکے بالی کون کوان بے رحمون تقل کیا ۔

که مر وگس و میمائرس آف کیم احن الله فال باکستان بستا ایکل و سائی در کراچی شف و اور است و مواد کیم احن الله فال بارے گا۔)

عد ظیر و لجوی نے کلھا ہے کرجب رزیٹر نے کافتل ہو گیا تو دیوان فاصیس اس کی تجہز و کین کا انتظام ہوا۔ مسلمان نیج بی ہزاز غین سکھ لٹھے کے کھان اور فاقے سیاہ با تا ت کے لایا اور کھا فیاط کفن سینے کے لئے آیا۔ کیم احن الله فال بتا تے جاتے ہیں اور وہ بو نت اور کھا فیاط کفن سینے کے لئے آیا۔ کیم احن الله فال بتا تے جاتے ہیں اور وہ بو نت کا ایسا اور کھی کو تی کہ یہ کیا معالم ہے۔ اور کس کا کفن تیار ہور ہا ہے۔ الیا کون شخص ارا گیا جس کی تجہز و کھین کی اتن تیں رسی ہور ہی ہے۔ میرے برا ہر میرفتح علی اور ایک جانب مرز احمد بیگ واروعذ آبرار فان بیٹھ ہوئے تھے ان سے چکے چیکے دریا کہ کرنے سا وہ کی احن الله حال کے کان بی کہنے کہ کان میں کہنے کہ صاحب رزیون ما رہ کے کان بی کہنے کہنے وار بادشاہ کا کم ہے کیمیرے سب مازم جائی کور ماحب رزیون مارے گئے اور بادشاہ کا کم ہے کیمیرے سب مازم جائی کیوں بنیں کہنے کہ صاحب رزیون مارے گئے اور بادشاہ کا کم ہے کیمیرے سب مازم جائی کیوں بنیں کہنے کہ صاحب رزیون مارے گئے بیک میں کور فیان کیا ہا ہیں کہنے کہنے وار کھی کریں۔ اور جون کریں۔ اور جون کریں۔ اور جون کی کور کان بایت قلق ہے دو استان غدر اصف کے کان کی بائی یوں کو دون کریں۔ اور حضور کو ان کے مارے میانے کا نہایت قلق ہے دو استان غدر اسے میں میں کور دون کریں۔ اور حضور کو ان کے مارے حیا نے کا نہایت قلق ہے دو استان غدر استان غدر استان غدر اس میانے کو کہنا کہ کی کور کیا کہنا ہے کھی کور کیا کہنا کیا گئی کور کیا کہنا کہنا کیا کہنا کیا کہنا کے دور استان غدر استان خدر استان غدر استان غدر استان خدر استان خدائی کیا کیا کیا کی

اب جا بجا تن شروع ہوگا ۔ لوگوں سے اپنے اپنے دروازے بند کر سے
اورا بنی حفاظت کے لئے گھروں میں بیٹھے ۔ پھر قریب شم کے ایک بہت بڑی
اورا بنی حفاظت کے لئے گھروں میں بیٹھے ۔ پھر قریب شم کے ایک بہت بڑی
اواز مہیب ہوئی اور سیاہ گردا سمان پر جھا گئی لوگ جران کھے کہ یہ کیا اقت آئی
معلوم ہوا کہ میگزین سے کاری اٹر گیا ۔ ایک جوا مزدانگریز اس میگزین کے اندر
مجوس ہوگی تھا، اس نے دیکھا کہ میری جا بنری کی کوئی صورت ہنیں ہے تب
اس نے میگزین میں آگ دیدی اور اپنے کو ہائک کیا اور چو باغی اس کے نزدیک
مکانات کو اس میگزین کے اٹر نے سے صدم بہونی اور اور سے مکانات کو اس میگزین کے اٹر نے سے صدم بہونی ۔ الغرض وہ دن اور
رات جن میسبت سے گذری کچھ مبیان بہیں ہوسکتا ہے۔ اب گویا با ایک المداری مرکار کمپنی
بیا در کی شہرسے اُکھا گئی ۔

دوسرادن موا باغیوں کو انگریزوں کی تلاسش درمیشی موتی ہشہری جولادی یا خرطلب سرکار تھے یاجن لوگوں کے نام مجروں سے لئے کہ اس کے گھرمیں کوئی یا خرطلب سرکار تھے یاجن لوگوں کے نام مجروں سے لئے کہ اس کے گھرمیں کوئی اور بین مردیا عورت یا بچہ یا عیسائی ہے اس کے گھریز دوڑ آتے اور خانہ تواسی اور بین مردیا عورت یا بچہ یا عیسائی ہے اس کے گھریز دوڑ آتے اور خانہ تواسی اور بوٹ کارٹ روع ہوگئی ہے۔

ہمارے دا دا در چاہر بھی ایک آفت دوسے روز آئی ۔ اور وہ یہ بھی کہ چھوٹی بیگر جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں ہمار سے دیوا نخاسے بیں عرصہ دراز سے کرایپر دمی تھی اس کے قتل اور لوٹ کے لئے باغی آئے۔ اور دا دا صاحب اور چھا سے کہا کہ تم نے انگریزوں کو چھپایا ہے اور بہارے اس دیوانی نے بھی جو انگریزوں کو چھپایا ہے اور بہارے اس دیوانی نے میں جو انگریزوں ہے اس کو بتا دان سے کہا کہ دہ تومسلان ہے۔ اور ا چار کے سے بھیاری سے علی کہ دہ تومسلان کے حوف سے کل کے دہ سے بھیاری سے علی کہ دہ تے ہوئی ۔ وہ اپنی جان کے حوف سے کل کے دہ سے بھیاری

ا میگزین اڑ سے کی تفقیل کے سے دیجھے۔ و کار اللار صوابع-۱۲۱ کے اے دیجھے۔ و کار اللار صوابع-۱۲۱ کے ا

کیں چاگئی ہے۔ اور اس کے نوکر چاکر کھی تھا گئے۔ اسباب اور لڑ کا اور دو طائز میں ، اور ہارے پاس کوئی تہیں ہے۔ وہ حرامز اوے کہ بائے تھے۔ پھر سب محلے والے اور دیگر محلوں کے عمامہ لوگ وا وا ما حب کے کہنے سے جمع ہو گئے اور ان معندوں ہیں بعض اہل شہر کھی ایسے کے کہنے سے جمع ہو گئے اور ان معندوں ہیں بعض اہل شہر کھی ایسے کھے جو ہاری خاندانی حالت اور پیالیے وا دا ما حب مرحوم سے واقف کھے بعض ان کے لازم رہے کھے تب سب مجمع نے بالاتفاق مشہرا وت دی کہ وہ سیگر مسلمان ہے اس کے اسباب کون لو لو۔ اور ان ماں مان مکان سے کچھ باز پرس مذکر و۔ بارے خدا خدا کر کے ہا رے برکوں اور عزت وارعور ات کی حبان و مال کو ان ظالموں کے باکھ سے بنیات ہی داری کو ان کو ان ظالموں کے باکھ سے بنیات ہی ۔

اب جا بجاسے فوجیں جو باغی ہوگئ تھیں دہلی ہیں آنی سنروع ہوتی ہو تری ہیں آنی سنروع ہوتی و بائی ہیں آنی سنروع ہوتی و تری بیاس فرار سیاہ بیدل و سوار سنہر دہلی کے اندرو با ہر جمع ہوگئی اور انگریز لوگ کچھ در وازوں کا بی میہا ہی برجو سنہر کی جانب عزب وگوشتہ شمال میں ہے اوکٹر میری دروازے سے بہت فاصل بندی اینانشکر فراہم کے اور کا ہوری دروازے سے بہت فاصل بندی اینانشکر فراہم کے اینانشکر کے در واز کا اینانشکر کے اینانشکر کے در واز کے اینانشکر کے در واز کا در لا ہوری در واز کے سے بہت فاصل بندی کے اینانشکر کے در واز کر واز کے اینانشکر کے در واز کے اینانشکر کے در واز کی در واز کی در واز کے اینانشکر کے در واز کے در واز کے در واز کی در واز کے در واز کی در واز کے در واز کے در واز کی در واز کے در واز کی در واز کے در واز کی د

مقاعے كومورج قائم كر كامتعد حلك بوكا -

برروزجیج سے فوج مقابلہ کو شہرسے جایا کرتی تھی۔ اور بہاڑی برسے فوج انگریزی اتر کرمقابلہ ہوا کرتا تھا، اور دونوں جانب سے آدمی قست ہوتے تھے۔ انگریزی فوج نے چندمور چیہاڑی تو پوں کے قائم کئے تھے اور شہر کی فعیل کر تھی دروازہ ولا ہوری دروازہ وعیرہ پراور شن مرج پر فوج باغی نے تو پوں کو دکایا تھا۔ تام راست ہر دوجا سب سے کولہ باری ہوتی تھی شہر کے اند د کے مکانات جو بہاڑی کے قریب واقع تھے وہ سب شکست ہوتے تھے۔

بازاروں اور کلیوں بی جب بم کے کو سے پیط کراور مکرے ہو کر گرتے

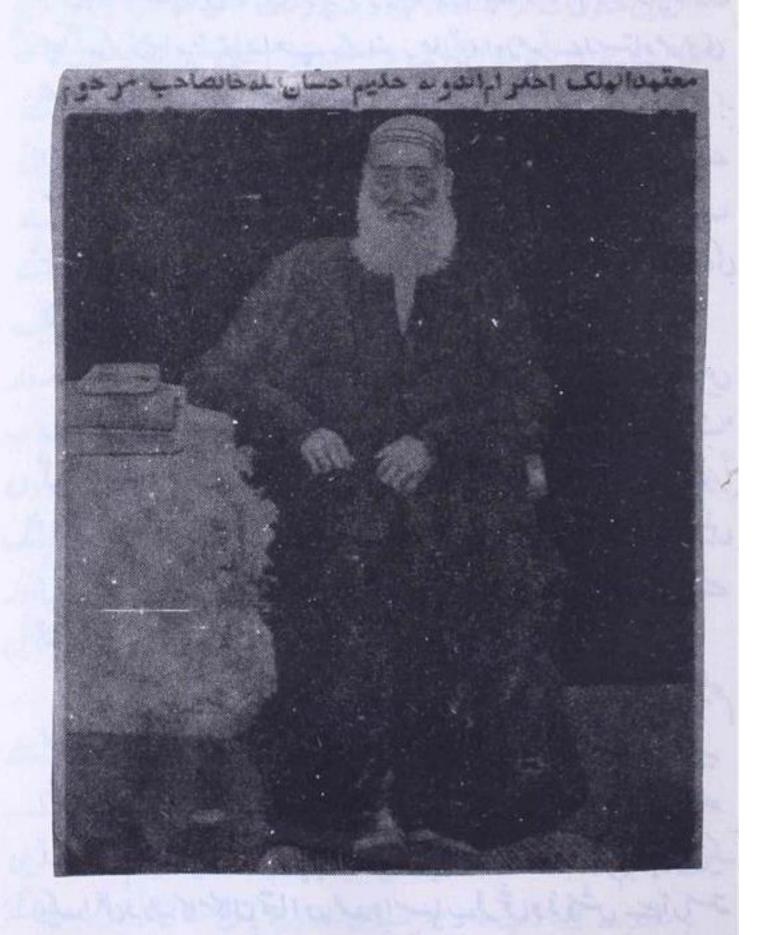

کے تو اکر اشخاص رحمیٰ ہوتے ہے۔ چنا پنجہ ایک روز قرب خار مخرب کے
اس بالا فالے پرص کا بیں اوپر ذکر کرچکا ہوں ایک گولہ ہم کا آگر پہٹا میں
محاک کرمے اپنج بچاصا حب کے اندر چلائی اور میرے استاد مولوی
محد حمین صاحب برحواسی میں چاریا ئی کے بنچے جوصحیٰ میں بڑی کھی چھیے ،
اس حرکت پران کی سب لوگ مہنتے رہے کہ چاریا تی ان کوئی بناہ دے
مائی تھی۔ اگر گولہ یا کوئی گرا اگر تا ۔ بارے جنرگذری کہ وہ بچے گئے اور ایک
مکڑا گو سے کا بھارے ایک ووسے مکان میں ایک تبلی رعا یا رہتا تھا اس کی
مکڑا گو سے کا بھارے ایک ووسے مکان میں ایک تبلی رعا یا رہتا تھا اس کی
گائے کے یا وں میں لگا فور آیا قرن کوئی گیا۔

چار مہینے تک یہ حال تھاکہ سے ہر کے اندر کوئی فرد بشراطبیان سے ہیں رہا تھا۔ ہر وقت ملک الموت کا سامنا تھا۔ مکان ہیں روئی کے لیا ف، گرڑیاں باتی ترکر کے رکھی رہتی تھیں جس وقت گو لے قلعہ کن آکر گرتے فوراً ان پر بارچہ ہائے ترڈوالدئے جاتے تھے تاکہ دہ سرد ہوکراسی جگہ رہ جائیں الغرص جب رہینے کوئی دن اہا ہیا ن سے ہر بر بہت سختی سے گذر ہے۔

اا رمئی شفتاء کے دس یا بندر روزب رایک اوروا قعینی آیا کیم محداحن الله خال و زیرا بوظفر با دشاہ پرتلنگوں کو شبدا س امر کا ہواکہ یہ انگریزوں سے مے ہوتے ہیں ۔ و فعتاً فوج باغیوں کی ان کے مکان پرچی ہ آگریزوں سے مے ہوتے ہیں ۔ و فعتاً فوج باغیوں کی ان کے مکان پرچی ہ آگریز وی صحیح معا حب اس سے پہلے قلعہ کو جا چکے تھے۔ ان کی محلسرا جو دہلی میل یک ایک اعلی درجہ کا مکان تھا اور عمدہ اسباب فرش و فروش سے آراستہ ایک اعلی درجہ کا مکان تھا اور عمدہ اسباب فرش و فروش سے آراستہ

ا معن الله المعن الله في الله في الله في الله في الله في الله الله في الله الله في الله الله في الله والله وا

اس میں تلنگوں نے مرا فلات کی ، ہمارے دوست خاں صاحب حکیم ظہرالدمین صاحب سنجورا فم مح بمعمرس بمعيت خدام كممنودات كومكان زنانخا سے بالا خانے کی را ہ سے ہما یوں کے مکان بیں اتار دیا اور خود کھی جلے کئے طيم علام مخف خالفاحث بدر حكيم ظير الدين صاحب وزير موصوف كے بہنولي تقے یہ صاحب اہر دیوا نخالے ہیں مکیم صاحب کے رہتے تھے اور ہا دے خاندان كے ايك معرشينج صاحب تھي و بين قيم تنے حب بلوا لي اندرمكانات علیم صاحب کے آتے ان کے ہرای میں شہر کے لیٹرے بھی تھے اس وقت ایک بطرے نے ان سے یہ کھاکہ اگر تلنگوں کو بیعلوم ہواکہ تم حکیم صاحب کے رسنتہ دار ہو، فور اقتل کر دالیں کے بہتریہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ میں تم بھی کچھاسا ب مثلاً عف وغره بالمقيس مع وتأكه تلنكيتم كو جاراسا لقي مجيس جنامخ ان وكون الارساع كيا يسى نے قالين بنلين دبايا اوركسي نے حقد إلحقين ليا -اوركيالك سے بارٹکل آئے۔ ابنلنگوں نے تمام ا تاشالبیت عکیم صاحب کا بوط بیااور تام شيشه ولات كو تورط والا ورمكان كوبربادكيا حكيم صاحب كى جال سفاش ا بوظفرتاه تح جي -

اب لڑا فی کاعجیب انداز تھا صبح کے دفت سے فوجین مرکے اندرسے

ا میم علام بخف فاں ابن حا قط میے الدین بشیخ پور صنع برایوں کے قدیمی باشندے تھے۔ اپنے فا ہو بہر سیرعلی کے ہراہ پا پیخ سال کی عمر میں دہلی آگئے مسلم طبح کیم صاوق عنلی حناں اور حسم احسن اللہ حناں سے حساصل کیا۔ وہلی کے نامو ر طبیب تھے۔ بہا ور خام ففر لئے ان کوعضا لاولہ افتا و الملک حسکیم عندام بخف حناں بہا ور کا خطاب ویا تھا۔ ووا قعا ت وار الحکومت و بہی ما از بشیرالدین و آگرہ موالی اعلی مبدووم ما المرادین و آگرہ موالی میں مبدووم ما المرادین و استال میں الدین و استال میں المرادی میں ہے۔ وہ

لاہوری دروازے اور کشمیری دروازے کے باہر جاتیں اور دن بھر باڑھ بندو قول کی جانبین سے جلتی اور دن بھر باڑھ بندوقوں کی جانبین سے جلتی اور شام کو بھر فوج والیں آتی ۔

ایک مرتبداییا اتفاق ہواکدایک شخص مرز احدبیک نامی ہو کوجہ رد دگران میں رسخے تھے اور جارے جیا صاحب کے بہت دوستوں میں تھے وہ اور چند اور لوگ لاہوری دروازے کے نفسل ایک مکان کو جو ان کے دوست کا تھا اور اسس مکان پرسے میں ان طرائی کا نظر آ تا تھا و ہاں تھا تا دیکھنے جاتے تھے میں بھی ان کے ساتھ ہولیا ۔ ہرجند وہ مجھ کو بھگا تے رہے مگر میں لے ان کا پیجی مند چھوڑ ا آخر شن وہ اپنے دوست کے مکان کی چھت پر جو شہر بن ہ سے ملی مدی جو ڈا آخر شن وہ اپنے دوست کے مکان کی چھت پر جو شہر بن ہ سے ملی ہوئی تھی چڑھ کر تماشا لڑائی کا دیکھنے لگے۔ وہا فھیل شہر بنیا ہ کے روز لون سے ایک چیب بندی خرات کے مکان کی جھت پر جو شہر بنیا ہ سے ملی بندی جرف کر تماشا لڑائی کا دیکھنے لگے۔ وہا فھیل شہر بنیا ہ کے روز لون سے ایک چیب بنگامہ جنگ نظر آتا تھا ۔

اتفاقاً اس روز نصراً بادی چھا وی کی بیش نمک جرام ہو بائی ہوکرا کی کی ادر ہنایت جنگ جوم شہور تھی مقابط کے سے بہاڑی کی طرف جلی۔ فوج انگریز ی بہاڑی پر نظر آئی تھی، ہر جہار طرف بہا شی کے ایک ہر دریا سے کا طاکر انگریز و سے نکالی تھی، تاکفینم اس طرف و فعت آئے آسے، البندایک راستہ اپنی فوج کی آمد و نوت کے لئے ایک جانب رکھا تھا۔ اور اس طرف مورچے شی کم کے شہر سے جو لیش کے سوار دروازے کے باہر شکتے ان برصر باگولے توب کے بہاؤی جانب سے اگر کرتے۔ فوج فینم بہا ہو کر بین ویسار کو بھاگ جاتی ، اور فالی بندو قوں کی باڑھ بہاڑی کی جانب کو فیر کرتی دیکن فیصر آیا و کی بیش کا صوب را رہبت کی باڑھ بہاڑی کی جانب کو فیر کرتی دیکن فیصر آیا و کی بیش کا صوب را رہبت کی باڑھ بہاڑی کی جانب کو فیر کرتی دیکن فیصر آیا و کی بیش کا صوب را رہبت جرک اور بہا و سے وہ فوج لے کر باہر نکا تو اس پرگولہ باری ہوئی گرام کا قدم سے برابر سٹرک کے اور ھر اُدھر نہوا اور سیدھا پہاڑی جانب چا گیاا درائی کی برابر سٹرک کے اور ھر اُدھر نہوا اور سیدھا پہاڑی جانب چا گیاا درائی کی اور جو سیا ہی مرتا یا زخمی ہوتا تھا اس کو پیچھے تے والے ڈو لیوں میں ڈالکر شہر کے اندولا تے متے اور اور جو سیا ہی مرتا یا زخمی ہوتا تھا اس کو پیچھے سے اور فوج والے ڈو لیوں میں ڈالکر شہر کے اندولا تے متے اور اور جو سیا جی مرتا یا زخمی ہوتا تھا اس کو پیچھے سے اور فوج والے ڈو لیوں میں ڈالکر شہر کے اندولا تے متے اور اس کو پیچھے سے اور فوج والے ڈو لیوں میں ڈالکر شہر کے اندولا تے متے اور اس کو پیچھے سے اور فوج والے ڈو لیوں میں ڈالکر شہر کے اندولا تے متے اور فوج والے ڈو لیوں میں ڈالکر شہر کے اندولا تے متے اور فوج والے ڈو لیوں میں ڈالکر شہر کے اندولا تھے متے اور فوج والے ڈو لیوں میں ڈالکر شہر کے اندولا کے متے اور فوج والے ڈو لیوں میں ڈالکر شہر کے اندولا کے متے اور فوج والے ڈو لیوں میں ڈالکر شہر کے اندولا کے متے اور فوج والے ڈو لیوں میں ڈالکر شہر کے اندولا کے متے اور فوج والے ڈو لیوں میں ڈالکر شہر کی اندولا کے متے اور فوج والے ڈو لیوں میں ڈالکر شہر کے اندولا کے متے اور فوج کے والی می کو اندولا کے متے اور فوج کے والی می کو اندولا کے متے اور فوج کے والی می کو اندولا کے متے اور فوج کے والی میں کو اندولا کے متے اور فوج کے والی میں کو اندولا کے والی کو کی کو کو اندولا کے اندولا کے والی کو کو کو کو کو کو کو کو کو

سقوں کی قطار بھی بچھا اوں بی بانی لئے بیچھے بیچھے نوج کے جاتی تھی الغرص و ورامین کوہ کے تیجے بہوئے گیا تواب زدگولہ سے اس کی فوج محفو ظرری کیونکہ گولہ آگے طرح کر گرتا تھا۔

وہاں اسس سے اپنی بیٹن کے دوجھے کئے اور بکل بجابیا، نصف حصر اسس کی بلٹ کا جانب جنوب بھاگتا ہوا چلا گیا۔ لوگوں سے یہ خیال کیاکہ شکست فائن کی تی ا در نصف حقد فوج كامقاب كمر اربا، جو نصف حقد بهاگ كر جانب جنوب كياتها وه دفعتاً زمين مين كرا - اورا بيخة ب كوجهايا اب فوج كورا اورسكم سرکاری بہاڑی یر سے اُترے اوّلا دولوں جانب سے ایک ایک باطھ سندونوں کی سر ہولی ، آپی میں فریقین کے کھے آدی مارے سے هرد نعت تلنكون كا وه حفته فوج جوار رباعف وه جنوب كى جانب كو بٹنائٹردع ہوا ، اورمتفرق بنرو توں کی آ دازیں بٹنے میں کرتے جا تے سے، فوج سسر کار بڑھتی جاتی تھی اور ان کو د باتی تھی جب یہ اور نے والے ا ہےاس حقد فوج کے قریب بیو بخے جو گھا ت میں بیٹھا ہوا تھا ، تب اس بلن كے صوبيدا رسے ايك سكل بحوايا جى سے اسس كا دہ حصة فوج جو مقابل مين الريام والمتاآ تا تفايب رگي ين ديداري ما - يونكه فوج اكنيري سامنے تھی دہ حقد تازہ دم تھا اس نے کھڑے ہوکرایک باڑھ سندوقوں كى چىلائى- اسى مين فوج سىركارى كانقصان زيا دە بوا - گروه ايى مك قائم رسے اور مدد بیساڑی سے ان کوآگئ ۔ اب دڑائی اسس روزی ضتم ہوئی اور دو بؤں طرف کی فوجیں اینے اپنے مرکز اصلی پر واليس آكيس -

یہ تواعددال فوج سرکادائگریز کی بہایت عمدہ تھی، سیکن ان نمک تراموں سے اپنے محسنوں پراس دا وُل کوجوا بنیں سے سیکھاتھا جلایا۔ بقول شیخ سعدی علیہ الرحمة ہے

کس نیاموخت علم ترازمن که مرا عا قبت نشان مذکرد اب شهری ید کیفیت بهوتی کداگراسی عرصه میں بهندو یا مسلمان مرتا تو اسس کوبا بهرشیم ہے ہے جانامشکل تف ، تلنگوں کو یہ برگمانی تنتی کہ شہر والے پہاڑی پر رسد حبازہ یا ارتخی خباکر بہونجا تے ہیں ۔ جومردہ سشے ہا ہر لے جاتے اس کامنہ کھول کرد کچھ پیتے۔

اتفاقاً ہما رہے ہاں ایک صیل جس کا نام ما ابتو تھا ان کا بھی اسی زمانے
یں پیام اجل آیا وہ ایک بڑھی عورت تھی، ہمارے قرستان مورو فی جہاں
ہمارے حدد فن ہیں۔ حضرت محبوب الہی میں میں ۔ چونکہ وہاں سے فاصلہ
ہید مخا اس وا سطے تدم مشریف کے حظیرہ میں اوّل ما اکا دنن کرنا تجویز
کیا گیا۔ ان کا حب زہ ہے کر فراسش خانہ کی کھڑکی سے جب ہوگ باہر ہوئے
تو تدم مشریف کے میدان میں پہاڑی پرسے جس وقت فوج انگریزی ہے دیکھا
کہ کچھ آدمی اکھے جاتے ہیں تو نو پ کامنہ اس طرف کو بھرکر کو ہے برسانا مشروع
کے کرفدا حافظ تھا کسی کے کولی یا گولہ منہ سکا اور ان ما اکو دفن کر کے سبادگ

اب بہاں تلنگوں نے با دختاہ ابوظفر کوشل کا کھے کے برائے نام طمراں بنار کھا تھا بخت خال بربی سے فوج لے کر دہی بین آگیا تھا۔ چوں کہ اس کے ساتھ جمعیت کیٹر کھی اسس کا کہنا سب باعیوں بین جلنا تھا بھا نوب "فغان دہی" بیل بک شاعر سے کہا ہے۔

ابل دہی ایک دہی کے تکائیوہ کیؤکر ہنت فال جی ہوئی باج سان دہی ابلام سرکار ابل گہنت کا نگرہ کے تفایل کی صور ت یہ نکالی کہ جو لوگ بلازم سرکار انگلشیہ یا وکیل کتے با بقال و دہا جن ان لوگوں سے تا وان یہا جائے ، اس معاملے یہ ہمارے جا بھی کی مرتبہ قلعہ میں بلا تے گئے ، اور بطور نظر مبدوں کے مشمواتے گئے ۔ ان سیاو لا ایک ہزار روپنے طلب کتے گئے کیمر پانچیور و پہنے مانگے گئے ، ان سیاو لا ایک ہزار روپنے طلب کتے گئے کیمر پانچیوں ہیں مانگے گئے ، اس وقت سب گھرو الوں کو نشولین کتی کہ رو پیٹے باینچیوں ہیں مانگے گئے ، اس وقت سب گھرو الوں کو نشولین کتی کہ روپنے باینچیوں ہیں کیو کر خوالف کا الب مرحوم سے ایک رفعہ مقادر مرزا فالب کے مرزا خفر سطان سے ہزارہ ہوکہ کے خلف الوظم شاہ سے محقاور مرزا فالب کے مزا خوں ہیں کتے اس مضمون سے کھواکہ ۔

" بن آپ یقیناً کها بون که به سال محرسے یہاں و کا ات کرتے گئے

ان کے باس کچھ نہیں ہے، نہ انہوں ہے اس قدر دکا ات بن پیرا

کیا۔ آپ ان کو معاف کرا دیجے۔ یہ حافظ ابوالموند خال کے بوتے

بن میرے شاگر دہیں اور میں ان کو اپنا عزیز سمجھا ہوں "

قصہ کو تاہ شہرا دے حاجب نے ہما رے چیا کو اس نظر مزدی سے نب ت

دلاتی اور یہ بلا دینے کسی تا وان کے گھر کو آئے۔ اب یہ فکر درمیشی محقی کہ بقول مرزا غالب مرجوم ۔ ع

يسح تويد دني ين رموي ، اورم كانتك كيا

ک خفرسلطان مرزا بہا درت ہ کے بیٹے سے نا این ان کی پیدائش پر لکھاتھا خفرسلطان کور کھے خاتق اکرسرسبز شاہ کے باغ بیں یہ تازہ بہال اچھاہے

ہڑسن سے ہنایت ہے رحمی کے ساتھ گو بی کا نشامہ بنایا تھا۔ و محداء کا آری روزنامچہ) ص ۱۸۹۔ کیوں کہ کوئی سرمایہ یا س نہیں رہا جو کچھ تھا اس بیکاری ہیں صرف ہوا ملکیں جو جوار دہلی ہیں باتی تحقیں ان کی آ مدنی مسدود کیوں کہ دہ پہاڑی کی جانب واقع تحقیں اور وہاں جانا محال تھا - وطن لینے برایوں سے روبیہ منگانا بھی دشوار، ڈاک اور مہنڈوی وغیرہ کاسلسلہ تھی بند، یہ خیال کیا کہ بہتر ہوگا جو اسس شہر بریآ شوب سے نکل جائے اورا پنے وطن پہونچے کہ بہتر ہوگا جو اسس شہر بریآ شوب سے نکل جائے ورا پنے وطن پہونچے کہ جھوڑتے ہیں کہ بلنگوں کو روز بر وزشکت فاشس ہوتی تھی اور وہ کھاگئے تھوڑتے ہیں کہ بلنگوں کو روز بر وزشکت فاشس ہوتی تھی اور وہ کھاگئے نظر آتے تھے ، سرکا رانگاف یہ کے فتح کے آثار نایاں تھے ۔ فوج سرکا رفتہ ہر بیا آ بھی تھی ۔

ہم کو برایوں جائے کے داسطے سواری کی تدبیر درمیش کھی کہ اتفاق سے ایک بہی دہلی سے بات شہر تک تبس رو پے کرایہ پردستیا بہوئی ہا تہر کہ مناورات اور ہم بچاس میں سوار ہوئے اورایک گھڑی ساتھ بین کھی امیر ہمارے دادا صاحب سوار کھے ایک شخص میں کی اس کا کا کہ کا میں کہ برایوں جومو وی محریجش میں وعلی مناحب معاصر ہم کھی اس مناکا میں برایوں جومو وی محریجش میں وعلی مناحب معاصر ہے ہے بی محمد مخت میں مناحب میں معاصر ہے میں مناحب کے بی محمد مناحب میں مناحب کے بی محمد مناحب مناکس میں مناحب کے بی محمد مناحب میں مناحب کے بی محمد مناحب مناحب کے بی محمد مناحب مناحب کے بی محمد مناحب مناحب کے اس مناکس میں مناحب کے بی محمد مناحب مناحب کے بی محمد مناحب کے اس مناکس میں مناحب کے بی محمد مناحب کے اس مناکس میں مناحب کے بی محمد مناحب کے اس مناکس مناحب کے بی محمد مناحب کے اس مناکس مناحب کے بی محمد مناحب کے اس مناکس مناحب کے بی محمد مناحب کے بی محمد مناحب کے مناحب کے اس مناکس مناحب کے بی محمد کے بی محمد مناحب کے بی محمد مناحب کے بی محمد کے بی مح

ا مولوی محد مختل بن شیخ سلطان مخبق برایوں کے ریئی اور عالم فاهن محقے وہ ایک متند تک صدرالصد و ری کے عہد پر فائز رہے، نبین کے بعد اسبینی آ نریری مجھ مطر مقر ہوئے مولوی عبدالمبید برایونی کے مربد تھے۔ ۲۲ رمضان المبادک شالاہ کو فوت ہو کان کے نامور فرزند مولوی عا مرخبش تھے۔ د اکمل المتا ریخ حصداول ، صلا کے مولوی علی نبش بن شیخ سلطان کبنی برایوں کے دمیش اور عالم تھے یہ بھی صدرالصد و رہے شہاب ثاقب اور تا تیدالاسلام و بخرہ کے مصنده بین سربداحد فال فالین میں ان کا نام مرفر سے اور تا تیدالاسلام و بخرہ کے مصنده بین سربداحد فال فالین انتقال بین ان کا نام مرفر سے بہدا ہوئے سیس بید ا ہوئے سیس بید ا ہوئے میں ان کا انتقال بیوا۔ د تذکرہ علی تے بند) صرب سے سیس ان کا انتقال ہوا۔ د تذکرہ علی تے بند) صرب سے سیس بید ا ہوئے سیس بید ا ہوئی سیس بید ا ہوئی

یں وہ بھی سوئے اتفاق سے دہی ہیں گھر گئے تھے، سا تھ میں تھے۔
حب ہم سب ہوگ مکان سے دوانہ ہو کر متصل لال قلوی شہر بنا ہ کے دروا زے سے باہر جانے کے واسطے بہو بخے توایک ہنگام عجیب قیامت خیر نظر آ نا تھا۔ یعنی ہزاد ہا آ دمی سکنائے شہرا در تلنگوں کی فوج باہر شہر سے جانے کے واسطے سشہر بنا ہ کے دروا زے سے فاص بازار تک قلعہ کے بچے مجمع کے واسطے سشہر بنا ہ کے دروا زہ شہر بنا ہ کا بند تھا جو تلنگے شہر کے دروا زہ شہر بنا ہ کا بند تھا جو تلنگے شہر کے دروا زہ نہیں کھو لتے تھے اسس خیال سے کر شہر والوں کے اور فوج کے بھا گئے سے جو فوج کرمقا بلہ کرری کھی وہ بھی والوں کے اور فوج کے بھا گئے سے جو فوج کرمقا بلہ کرری کھی وہ بھی درا فرج دل مورکر بھاگ جانے گئی، اور صاحبان انگریز کی فوج درا فل ہو جانے گئی۔

ا بحس جگر جمع كيتر كف وه جگه آ ما حبگاه گوله تو ي كي تقى ريب الى ي يرسے بلامبالعة صد ہا گولہ قلعہ كى طرف آئائقا اور قلعہ كى ديوار ميس الك كرابك سياه و حبة سك خارابرب كرخندق كے اندريا سطرك کے اوپر گر کر لڑکت کھا ، اور اسی سے صدیا آ دمی زخی ہو تھے۔ ا ب ہماری گاڑی بھی اسی مجمع میں کھڑی ہے، نہ آ کے جاسکتی ہے نہ بیجھے برط سكتى ہے، اس وقت مولوى محدعز يزالدين صاحب ميرے جيامر حوم كے يت ترسرسوي كدوه خود قلعه كاندركة اورس ان كے سائح تقا قرب چارگھڑی یا پہر بھر دن کے چڑھا تھا جب قلعہ کے اندر بیو یخے تو شنہادہ مرزا خضرسلطان کے در دولت پروہ حا حزیدے اوران کے چوبداروعصا بردار سے کہاکہ اس وقت صاحب عالم کہاں تشریف رکھتے ہیں۔ چوردار سے جواب دیاکہ خواب راحت میں ہیں - البوں سے اس چوبدار سے کہا کہ ہماری اطلاع کرد وکچے حزوری عرض کرتا ہے، وہ انکا رکرتا تھا۔ یہی ر دوبدل دو ان میں ہوری می کہ اس عرصہ سرخ بردے کے قریب

ایک فادم لے آوازدی کہ صاحب عسا کم فرائے ہیں کیا گفتگو ہے۔
الفرض چوبرا رئے اطلاع دی اورنام بتلا کرکھا کدایک صاحب مولوی عزیز الدین نامی کچھ عرض کیا چاہتے ہیں۔ اس و قت باریا بی کاحکم ہوا۔ اوریہ اندر تشریف نامی کچھ عرض کیا چاہتے ہیں۔ اس و قت باریا بی کاحکم ہوا۔ اوریہ اندر تشریف نے گئے۔ اور شاہرا دہ صاحب سے عرض کی کہیں معے قبائل واطفال اپنے دطن کو جانا چاہتا ہوں سپاہ فوج نے دروازہ سبد کرییا ہے اور میری گاڑی اور کھوڑی معسوار ہوں کے قریب دروازہ شہر بنیاہ کے کھوڑی مے۔ میں حصنور سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کم دیلے کہم کو باہر جائے دیں۔ اس وقی حسل عالم نے فرمایا کہ آپ اس وقت سنہر پناہ سے باہر جانا چاہتے ہیں ، کیا آپ کو بائر سے باہر جانا چاہتے ہیں ، کیا آپ کو بائر سے باہر دیا قین ہو شامین کے اور قتل کر ڈوالیس کے شہر کے اندر آپ کو امن ہے ، اگر سنہر کے اندر مہنگا مہر تیز بھوا توسب ہوگوں کا کہا انہوں سے ، اگر سنہر کے اندر مہنگا مہر تیز بھوا توسب ہوگوں کا کہا مال ہوگا ، انہوں سے عرض کی کے حضور آپ کی بنوہ پردری ہوگی کہ آپ مجھ کو شہر سے باہر کوا وافظ اور نکہ بان ہے۔

اس شهرادهٔ نیک سیرت نے ادراه شفقت فرایا که انجهائم کوایک پروا نه داہداری مهری اور دسخفی دیں گے کہ سخف ہمار ہے بھیجے ہو ہے بربی کوفان بہادا فال کے پاس جاتے ہیں کوئی مزاحم نہ ہو۔ جناب چیا صاحب وا ناتھ ،عرف کی کوخان بہادا کہ حفور رپروانہ لکھنے ہیں دیر ہوگی بردانہ لکھنے کی صرور ت بہیں ہے مرف حفور کے کم حفور کی اردلی میں رہنے ہیں وہ جا کر هوبہ ملام خاص اور جوگار و کے سباہی حفور کی اردلی میں رہنے ہیں وہ جا کر هوبہ دار سے کہدکر ہم کوس بربیا ہ سے با ہر کرادیں ۔ چنا بچہ یہ التماس قبول ہوئی . اور اللہ جل سات نہ سے اس بروائے سے محفوظ دکھا۔ وہ مجمی تجرفد اور اللہ جل سات نہ سے اس بروائے سے محفوظ دکھا۔ وہ مجمی تجرفد اور اللہ حال نا کی شب ہی کا باعث مرتا ہ

قصمختقرد وسیابی ان کے ساتھ آئے اور اسنوں نے محافظان دروا ہ سنہرین ہ سے سنہزا دے صاحب کا پیام کہا۔ اوّلاً جو تلنگے کھاٹک پرتعین سے ابنوں مے بحت جو اب دیا ، صاحب عالم یوں پی کہتے ہیں ،سٹہر کی ضلقت بھا گئ سے بھا گئ ہے۔ گر کھر توضا اسٹر مع بوگئ ہے۔ گر کھر توضا اسٹر مع بوگئ ہے۔ گر کھر توضا اسٹر مع بوگئ ہے۔ گر کھر توضا اسٹر مع بول کے دل میں کچھ ایسا دھ کردیا کہ ابنوں سے سنتہ بہت ہ کا دروازہ کھو لا کیارگی ہاری گاڑی کے ساتھ قربیب دو ڈھائی سو آ دمیوں کے جو پھاٹک کے قرب بی بھے باہر مکل آئے۔ اور کھر در وازہ بند ہوگیا۔

اب آ گے حال سے جیے ہی ہم لوگ جمنا کی تشیوں کی طرف طر سے اوروہاں سے بہاڑی نظر آتی تھی، فوج سرکاری سے جمع کیٹر دیچھ کر اسس طرف کو تو ہوں کے رخ کر دیے اور گو سے ہاری طرف آ نامشروع ہو ہے ، غالباً کچھ آدمی اس جم غیر میں بلاک ہو ہے ، ایکن حافظ حقیقی خوا تعالیٰ سے ہم سب لوگوں کو بیا یا اور ہم بل کے پار ایر زخاری آ با دکی سڑک پر جلے ۔

اب میں درمیانی جھو کے جھو کے واقعات کو جھوٹ کر جواٹنا ئے راہ میں شی آئے، ان واقعات کو بیان کرونگا جوزیادہ تذکرے کے قابل میں .

جب سكندرآ با دمين پېرېخ تو و بان ايك بۇكا مقام تفا . وه قعبة كاكونې و خيا كول ايك بۇكا مقام تفا . وه قعبة كاكون كالوك ايك بلاميا بحقيادى اندى جن كو كالوك ايا كفسا ، شام كوستراً يين بلاى تفى اوركونى شخص نه كفا اور بحاكف كى طاقت نه كفى اس كاروان ستراً يين بلاى تفى اوركونى شخص نه كفا اور اسس رات كو ايك يتماشه نظر آئا كفاكه قرب وجوارك بعن ديبات مين اگ مكى بولى كفى ، اور غارت گرون ك ان كولوك ليا كفا ، فدا مين اگ مكى بولى كارى مين كول بن تنهركى طرف كورى كا اور كاريت كام بند تنهر مين شام كويرويخ ي

بہاں و کی دا دخاں کی حکومت غدرمیں مہوری کتی بہ ٹی امن تھا نواب صاحب اسی روزگا وی کے دہانین کوسنزا دینے کی عزمن سے معابیٰ فوج کے صاحب اسی روزگا وی کے دہانین کوسنزا دینے کی عزمن سے معابیٰ فوج کے گئے تھے ہم لوگ سے میں تھے ہوئے۔ جس روزہم طبن شہر بہو بجے اس سے ایک روز پہلے دہلی میں فوج مرکاربہا درانگلٹید کی دا صل ہوگی تھی . غا بٹ وہ تاریخ

ه استم يحص اءمطابق ٨٠ فحرم الحرام تقى جناي مرزاغالب أبى كتاب وستبوس وه بهين درج كيام. جياكدان كاشعار سے ظاہر كا- اشعار

می گرزدیلی برون برد داد ستمستم برد آ ورد دا د يس زياراه ويس انجارروز فروزنزه شرم كيتي فروز تهی گشت دیلی زویو انگاب مردی گرفتند فرزانگاب

اب فوج تلنگوں کی جوتی ورجوق مجاگ کربریلی جائے کے واسطے دہلی سے بن يشهرك جانب آئى -كيوتكه بريلي بين اس وقت تك علدادى كورىمنى انگلىشىيد بنیں تھی۔ اتفات اُ قریب دوسو یا ڈھائی سوتلنگوں کے اس رات سرات لمن الشهريس مقيم موت اس وقت بهار عجم يزركوا رسے موب وا رسے يہ خواہش ظاہر کی کہم بھی آ ب مے ہمراہ برملی تک جائیں گے، اگر آپ اپنے ساتھ ہے جانے بیں مزاحم بنوں۔ اس مرد سے درشتی سے جواب دیا ہم ہرگز آ پ کو ابنسائھ بنیں ہے جاویں گے، نا چار ایوس بوكرو ہ والس آئے اور یہ اراد تھاك ویچے سے چلے جائیں گے۔

چار پا پخ سپای جوانگریزی تحقیل میں نوکر تھے ان کو کچھ اجرت مناسب و مے كر بغرض حفاظت ميراه ليا . ان سے د باقين اسس يركن كے بخوبى واقف كق اب يہاں سرائے سے چار بجے سے پہلے ملنگوں مفرو رہے اپن رضت ا د بار اکٹ کرکوچ کی اور ہماری گاڑی اسس رات جہانگیر آباد

تك كرايد كى تقى -

اس کی پرکیفنیت ہوئی کرجب جیج کواسس گاڑی بان کے مکان پر گاڑی لینے کے داسطے گئے تومعلوم ہواکہ کوئی چوراس کی وصوی چرا سے گیا ہے اس عرصے یں اس سے دوسری دُھری تلاشن کی اس میں کچھو قفہ ہوا۔ قریب چھ گھڑی دن چڑھے کے وہ گاڑی درست ہوئی اورا بہم سب ہوگ جہانگیرا باد کوروانہ ہوئے۔

اشائے داہیں یہ دیکھاکہ وہ تلنگے جو صبح سے سے کئے تھے لنگوٹی با مص يوك وايس آتے ہيں - امنوں سے كماكرآب لوگ كماں جاتے ہيں ، بيا س تحورى د وربرا يكمجح كثر و باقين كا د وجار مزار كے قريب موجو ي ابنوں نے ہم کو بوط بیا اور تم کو بھی بوط بیں گے۔ اس وقت بہت ما پوسی ہوئی لكن السياميون ع جوجار سساعة عقيه كهاكة ب الذيشه ذكري مم آپ کو بخیرو عافیت جہانگرآ بادتک بہونیا دیں گے یہ زمیندار ہما رےسابق كے شناسا ہيں . اور آپ سے ہر گرز مراحم نه ہو ل كے ۔ جن الجاليا ي بوا ہم نے ندا کے بعرو سے پرقدم آ کے بڑھا یا ۔ آ کے بڑھ کر بر دیکھا کہ طرک کے ہر دوجا نب بندوقیں کمڑے جمع ہیں اور دہا قین سٹرک کے ادھوا دھر مطھے ہو ہیں - ہارے محافظ سیاہی آ کے بڑھ کران کے پاسس گئے۔ اوران سے یکھ گفتگو کی اور کھروہ ہرایک سے باتیں کرتے ہوئے ہارے ساتھ ماتھ چلے آئے۔ بہانتک کرم اس منھامے سے نکل آئے۔ ان سیامیوں سے جب ہم سے دریا منت کیا کہ کیونکراس گروہ مفیدان سے ہم کو کجات ملی تواہنو ب سے کہاکہ مم سے ان سے یہ بات کہدی کرنواب ولی دا د خاں کے ہاں کی مواریا ہیں نوا ب جہانگیراً باو کے ہاں جو ان کے دسشتہ وارہیں جاتی ہیں پیچھے نوا ب صاحب بھی مع فوج اور توب خاہے کے آتے ہیں۔ ال ہو گوں سے پہ خیال کیا کہ یہ بات سے ہے ورند اسس نا ذک وقت بیں حیندا دمی زنا نی سوار بال مے کر نہیں نکل سکتے - ہم شام کے قریب و و گھڑی و ن رہے جب نگیر آباد يبويخ كئے۔

ا بیبان قصبہ کے باہر نو اجھ مطفے فاں صاحب رئیس جہا نگر آ با د کے بہا ہی متعین سے انہوں سے مارے دا داا ورجیا صاحب سے کہا کہ تلواریں اپنی بھاتک پر

ر کھ دو نب اندر داخل ہونے دین گے . کھوڑی دیرتک باہم یہ مجت ہوتی رہی پھر عموی صاحب و ہاں اپنی تلوار رکھ کرا ندر گئے اور کم لائے کہ ان لوگوں کو مع متصار ا نررآئے دو - تب ہم لوگ جب الگرآباديس داخل بوے ومال مولوى سناءالدين صاحب مرحوم عمّا في بهارے وطن كے جن اتفاق سے نوا بجمد مصطفے فال ص كے بياں موجود تخے اوران سے خاندانی ارتباط تھا ، اور جناب دا دا صاحب کے دوست تھے بہایت خاطر سے بین آئے اور دعوت کی دہاں دور وز آرام کیا بھروہاں سے نوا بمصطفے خانصاحب مرحوم سے جو گور مندے سے چر طلب غدديس رسا ودباغيوس كاشر كدنه وساء المول ماكس بدولي سیای ہماری محافظت کے واسط مقام او یشہرتک کردیئے اوروہاں سے اوپ شہری طرف یط ، چارکس قوال بریلی یامرادآ باد کے رہنے دائے بھی اس طرف آنے دائے تقوه بھی ساتھ ہو گئے۔

اشناء راهیں وی گروہ دیا قبن کے جو وا سطے غارتگری مسافروں کے جابا مسلح اورآ ماده لوط مار كے بیٹھے تھے بم كو دكھائى ديئے۔ بقول شاعر

عِدْ عِلْمَ عَفَى دَمِيندار وادى موت يرضي قرصي قرع على موري الى موت

بلاسے كم زينى اك كنواركى صورت چھينى التي يرابل دياركى صورت سی عِکْجِو کی ہو کے بے قرار آیا تواہل قرید یہ بو ہے کہ اوشکار آیا

جب ممسٹرك يرگذرے اوران دہا قين في يھاكدايك بهلى اورايك كھوڑے يرسوار اور كيدسيابى ع آتين تب اين بندو قول كو با تقيس بيا اور تور سسكا معاس وقت بمكوا بني وت كاسامنا نظر آيا اوربورايقين بوكيا

له نواب مصطفح خال شیفت سے جنگ ازادی عصراء بی حصرایا تھا . اسکی پوری تفقیل الكے بابیں بیش كى كئ ہے۔ سے نواب مرزا خال داغ كے مسكن سمرآشوب كايدايك بند بصوطا حظه يوفغان ديلى - م عاده

کراب جان بری کی امید مہنیں ہے، الامب الاسباب و حافظ حقیقی کی شان رسیدی و کریمی اس وقت ظہر میں آئی جب وہ قوال جو ہارے ساتھ ہو گئے ان کے ساتھ جن برغلات کے ساتھ جن برغلات میں مان کے ساتھ جن برغلات چڑھے ہوئے تھے اوران کے کند صوں بروہ سن زوسا مان ارباب نشاط کا رکھا ہو انتقاء و ہافین یہ سمجھ کہ یہ برئ برگری فرابینیں اور جزائل ہیں جن بیں گراب مجرا ہوا ہے اگران کے فیر ہوئ توہم سب ہلاک ہوجا بیس گے اس حوف سے وہ قربیب مذا ہے اور دو و رسے ہمارے محافظ سیامیوں سے سوال کیا کہ یہ سواریاں کہاں جاتی ہیں، سیامیوں نے راج انو پ سٹیرا و دوانی کا نام لیاکوہاں جواتی ہیں۔ وہ گنوار جی ہورہ اور ہم انتے ہے سے بچ گئے۔

اور توالول کی پر کمیفیت کھی کہ بار بار کہتے تھے کہ حصور بلالوں وہ بندوق کنوارسے اسٹا کی اورڈد کے مارے ہاری بہی کی آڑیں تھیپ چھپ کرھیتے تھے جر صلا خدا کرھیے ہم شام تک بخرست تمام انو پ شہریں بہو پخ کھے ان دہا تین کی نظریں سارو عیرہ کو اسٹر نعالی ہے آ کہ حرب وضرب بنا دیا اور ہم کو پخب اصل سے کا یا ۔

انو پہریں جارے شہرے قاصی ڈا دوں میں قاصی علام کاظم کی اولاد جو خاندان علام محدی ہیں تھے اور وہ وہاں کے جہدہ قصنا پر سابق ہیں ممتاز کھنے قاصی غلام مولا و عیرہ رہتے تھے اور ان کے مکا نات بنے ہوئے کھے ان کے ایک مکا ن میں ہم تھیم ہو ہے۔ بوجہ ہم وطنی اور برادری کے ایہوں نے بہت مہما نداری کی اور گفتا پار صناح برایوں کی تھیں گنور وسیسوان میں کوئی صورت مہما نداری کی اور گفتا پار صناح برایوں کی تھیں گئور وسیسوان میں کوئی صورت میں کھرت و کے نہ تھی کیونکہ اس طرف اہرات میں کمرش وطل مار موری تھی اور کسی کی مگوت میں اور کسی کی تقدید تکیا۔

تب مولوی محدع زیرالدین صاحب ہما رے چیا اور شیخ حسین شاہ ایک قافلاً فراریان کے بھراہ ہو لئے اور گھوڑی سا مقسلے کی اور اسس عون سے تاکہ وطن کے طرح بہونے کرا در کھے جعیت فرائم کر کے لاویں تب بہاں سے کے جاویں، مرا دآ باد ہوئے ہوئے دامپورآ ئے۔ اور بہاں سے بعیت قبلہ کا ہی صاحب سعیدالدین صاحب مرحوم ،آ نولہ ہو کہ بدایوں پہونے اور کھر وہ بدایوں بہونے اور کھر وہ بدایوں سے بعیت گلی صاحب سعیدالدین صاحب مرحوم انون کے مرحوم ومخفور قریب بنی بایج بین از الدین صاحب مرحوم ومخفور قریب بنی بایج بین آدمی سے بوایوں سے بدایوں سے کرانو پشمر کو روانہ ہوئے بیندرہ یا بیں روز سے زیادہ عرص تک ہم کو اور ہمارے جدا مجدکو مع قبائل انو پ سنے ہر قب اس کرنا زیادہ عرص تک ہم کو اور ہمارے جدا محت کا تھا وہ ف روخت کر کے یہ ایام کرنا ادر جو کچھ زیور دعی وہ تورات کا تھا وہ ف روخت کر کے یہ ایام کرنا ادرے۔

ہر روزیں قاضی کے مکان سے نکل کر دیائے گنگا کے گنا رے پر گھاٹے پرج کرد کھیت تھاکہ کوئی دلحن سے بارے بینے کے لئے آیا ہے کہ نیس چونکہ قاصی صاحب کے مکان سے دریا کائن رہ قریب تھا 'اس سے روزانہ جاکر انتظار آیے والوں کا رہتا تھا۔

آخرش ایک روزیں سے اس کنارے سے دو کے کنارے کی طرف دیکھا توانے والد ماجداور ماموں صاحق بدا ور بیخش وولی محد جو بھارے خاندان کے قدیمی متوسل اور نکے حلال اور جانب زیتے ۔ ان کو مبی نا اور خوشی کے مار سے اپنی دا دی صاحبہ سے جاکر خبر کی میں مہیں کہرسکتا موں کو اسوقت خوشی کا اور سے اپنی دا دی صاحبہ سے جاکر خبر کی میں مہیں کہرسکتا موں کو اسوقت خوشی کا

یه مکیم سعیدالدین بن اساسس الدین ۱۱ رمضان شکاله کو بیدا بو مروج علوم حاصل کئے علم طب میں بڑا کال رکھتے ہے ۔ ۱۲ رحب سلالا بجری کو انتقال ہوا۔ شعر وفتا عری کاذوق، کا ترتخلص تھا۔ دانیا بیشیوخ فرشوری بدایوں ، صنام متازالدین و تزکرة الواصلین از رسی الدین بدایونی دبرایوں صلائع کی صفح متازالدین امن می الدین نامور لهبیب نظیے دان کا انتقال ۲۲ رمضا س سلام کو مواد انسان بی بدایوں مدالاسلام می الاسلام کو مواد انسان بی بدایوں مدالاسلام مدالا سے اللہ میں اللہ میں مدالا سالام مدالا میں مدالا سے مدالا میں مدالا سے مدالا میں مدالا سے مدالا میں مدالا سے مدالا میں مدالوں میں مدالا میں مد

كمياعالم كفاء

جب وه قاف کشی پرسوار موکراس پارآگیا اطینان مواا در کھر وہا ں
سے ایک دوز کے بعد مم سب لوگ گنوشلع برایوں کی حدد دبیں بہر پخے
اور خدا خداکر کے قصبہ گنورآت اور وہاں سرائ بین قیم مہوت اثنار دا میں
جوز میں دارجنا ب حکیم محمد ممتاز الدین صاحب مرحوم کے بوجہ ان کے بیٹی طبابت
کے سابق کے شناسا تھے وہ اپنے آدمیوں کو جاری حفاظت کے لئے ساکھ
کر دیتے تھے ، اس کم جنت سرائے گنور میں سامان بکا نے کا یا کوئی کھٹیاری
پکانے والی نہ تھی ، عرض کہ وہ رات مشکل سے گزاری ، جو کچھ شتہ ساتھ تھا
اس پرسے اکتفار کیا۔

وہاں سے مینے کو جل کرشنام کوسہدان میں آئ اور یہاں رات کو لیے کھرسمسوان سے چل کرتم سرے دن بخریت تمام بدایوں پہوچ کے اور گھرمیں رہاں ہے۔

واخل ہو ہے۔

وطن میں آکر بھی صورت اطینان کی نظر نہ آئیا ورسفر در دطن کامفہ و بیش ایر بھی صورت اطینان کی نظر نہ آئیا ورسفر در دلی تا میں بینا ہ بینا تروع کردی تھی موضع کلیبیاع و نصبے آباد جس کو ہمارے جدا مجد محتمد فیسلیات المخاطب فیسے اللہ خاص نے عہد محدث ہ بادشاہ میں اینے نام سے آباد کیا تھا اسی و فقع میں ہمارے خاندان کے عورات ومر دشہر جھوٹر کر چلے گئے ۔ اور دہاں دریا سوت کے کنارے پر دہنا مشروع کیا۔ یہ موضع سشہر سے جار کوس دریا سوت کے کنارے پر جانب میٹرق مائل بر گوٹ مون سے و ہاں تھیروں کے مکانات ہیں ۔ کئی

ا فصیح الدین النی طب به فقیع اللّمان بن شیخ محداکرم کے عالات کے لئے و بیکھنے انسا ب سنیو خ فرشوری بدایوں - ازمونوی رضی الدین دمطبوعہ کاکس پرسیں نتا ہ آباد ضلع ہر دوئی ، صلام - ۵۸

روزتک ہمارات فلدر اوران شیوں سےجو ہماری رعایا ہیں ، کال درجہ ہماری حفاطت کی اورا سے مکان خالی کردئے۔

کے بھر حب گرالہ کی لڑائی ہوئی حبکوہم اس سے پہلے اس کے بین اور رٹر حقتہ اس موضع کا بھی و اقع موضع دو نری رسول پورجو بلی سوانہ کلیدیا کے ہے ادر کثیر حصتہ اس موضع کا بھی اب ملکیت راقتم میں اگیا ہے، فوج باعیوں کی اور عن زی ہوگ کرالہ کو جاتے تھے اور ککر الہ ہماری قب میں مقا میں الرہا رہ قب میں کا ہست حرب کی اور الرہا ری قب میں مقا جب و ہاں تو ب و بندوق جبنا سے روع ہوئی تو اس کی آ داڑیں برابر جبلی آتی تھیں .

حب فوج نواب کی بھا گراد هر کو آتی تھی ، جس سے وہ مقا الن کھی جب جب فوج نواب کی بھا گراد هر کو آتی تھی ، جس سے وہ مقا الن کھی جائے مخدوث ہوگیا اور وہاں سے ہم کو بھی وہ وستو مقا کور وانہ ہونا پڑا ۔ سخت پرلیّا نی اورسراسیگی کی حالت ہیں مع سب زن ومر دشیخ پورکط ف جو دہاں سے دومیل کھا اس کو جاتے امن خیال کر کے چلے ۔ خیال تھا کہ چو نکہ شیخ پورکو محد شرون الدین صاحب لے خیرخوا ہی سرکاد کی کھی ، اس لئے شیخ پورکو فوج سرکاد تی کی تھی ، اس لئے شیخ پورکو فوج سرکاد تا ہے ہم مہما نان ناحواندہ کی از حد خاطر ہما در کی کا اور شیخ حاحب موصوف سے ابنے زنا نہ محل سراکو خالی دادی کی اور شیخ حاحب موصوف سے ابنے زنا نہ محل سراکو خالی کر دیا ۔ اور اپنی زنانی سوار یوں کو دوست مکان میں کیا ۔ اور ہم جنوروذ کی دیا ۔ اور اپنی زنانی سوار یوں کو دوست مکان میں کیا ۔ اور ہم جنوروذ کی دیا ۔ اور اپنی زنانی سوار یوں کو دوست مکان میں کیا ۔ اور ہم جنوروذ کی دیا ۔ اور اپنی زنانی سوار یوں کو دوست مکان میں کیا ۔ اور ہم جنوروذ کی دیا ۔ اور اپنی زنانی سوار یوں کو دوست مکان میں کیا ۔ اور ہم جنوروذ کی دیا ۔ اور اپنی زنانی سوار یوں کو دوست مکان میں کیا ۔ اور اپنی دنانی سوار یوں کو دوست مکان میں کیا ۔ اور ہم جنوروذ کی دیا ۔ اور اپنی دنانی سوار یوں کو دوست مکان میں کیا ۔ اور اپنی دنانی سوار یوں کو دوست مکان میں کیا ۔ اور اپنی دنانی سوار یوں کو دوست مکان میں کیا ۔ اور اپنی دنانی سوار یوں کو دوست مکان میں کیا ۔ اور اپنی دنانی سوار یوں کو دوست مکان میں کیا ۔ اور اپنی دنانی سوار یوں کیا کہ کیا کہ کھوری کے دوست کیا کہ کو دوست کیا کہ کیا کیا کہ کو دوست کیا کہ کو دیا ۔ اور اپنی کو دوست کیا کہ کو دوست کی کو دوست کیا کہ کو دوست کو دوست کیا کہ کیا کہ کو دوست کیا کو دوست کیا کہ کو دوست کی کو دوست کیا کہ کو دوست کیا کہ کو دوست کیا کہ کو دوست کیا کہ کو دوست کی کو دوست کیا کہ کو دوست کیا کہ کو دوست کی کو دوست

کھر حب تسلط سرکالنگاشیہ کا شہریں ہوگیا اپنے مکا نات ہیں آئے اب کم گورنمنٹ شہریں رقینی ہوئی کوئی گلی کوجہ اور مکان باتی نہ رہا اوراً تش بازی عمدہ مسم کی جھوڑی گئی اورا بجن لوگوں نے الا زمیت نو اب کی تھیان کی داروگر مشروع ہوئی۔ داروگر مشروع ہوئی۔

وسمبرهماءين ابك حظعم راقم مولوى محدع نزالدين صاحب ي مرزا غالك

د بی کا حال دریا فت کرمے کی عزعن سے مکھا تھا ، اس کاجواب مروا نوسشہ غالب ك لكها تقاء أكرجيه و ١٥ صل خط دريا فت بنيس بهوا ليكن اس ميس كے چند فقرے بم این یا و بین تکھیں - مرزا غالب تحریرفر مایا تھاکہ -"ا ے صاحب کیسی صاحبراد وں کی سی باتیں کرتے ہودلی كو ويسا ،ى آباد مجھتے ہو، تنہارے ديوان خالے بيں جو جھوٹی سیکم رتبی تھی وہ رہتی ہے ،میاں کا مےصاحب کے مكانين اسيتال ب اشهين مندوى مبند ونظر آتے ہیں مسلمان خال خال ہیں ، انہیں ہیں ، بیں ایک روسیاه بول - هیمی حسلوا لی کی دو کان پس کتافتیس" ا در کھی فقرے ایسے می تقے جو اب راقم کویا دہنیں رہے سیم سے مراد وی بیگم صاحبہ میں جن کا ذکر پہلے ہو جیا ہے۔ تھی حلوا تی تھا رے دیوان خانے سے متعلق جو د كانات بين ان مين مجها كرتاتها اوراس كى مطها كى شهريت بهور تقى-د ہی کاقبل غدر کمال درجہ برعوج ہوگیاتھا۔ ہرت مے صاحب علم وفضل ا ورابل موجو د تقے - بیں سے اکس وقت کی رونق کو دیکھا کھر بعد غدر بھی جا کہ دیکھا تو زمین و آسمان کا فرق پایا ۔ بقول شاع کے یں سے دیکھا ہے الائک کو خسر بالاس کا یں سے چلتی ہولی دیکھی ہے دکان وہلی اب ہم اس جد معترصنہ کو تمام کرتے ہیں مگریہ بات بھی یہاں ظاہر کرتے کے قابل ہے کہ حیب بھارے خاندان بیں کسی نے بغاوت بہنیں کی تو دہلی کے مکانات

ا فالب کا پہ خط خطوط فالب مرتبہ غلام د سول مہریں شال ہے . علی مرتبہ غلام د سول مہریں شال ہے . علی مرز احتر بان عسلی بیگ سالک کا ہے ۔ ا کا حظ ہو نغان دہی ) صلاد

دکانیں وا الاک کیوں جاتی ہیں۔ اس کا یہ حال ہے کہ قبل غدر ہمارے وا و ا صاحب نے وہیں کے ایک شخص ترا بعلی نامی سود خوارسے قرص بیا تھا اور ہمک استغراقی مکانات کا کردیا تھا ۔ حب عندر بڑھ اوہ اور سرکا رہی عملداری ستجمر مرد ہوگی میں بھر بحولی اس وقت اہل دہلی اپنے آپنے مکانات چھو ا کر کھا گے ہوئے تھے، وارد گرکاز مانہ تھا، بندو است پنجابی ہوگیا۔ دہلی تعلق بنجاب احاطہ کی گئے۔ اس ناحق کو ششخص واتن سے جناب وا دا معاحب کو منقو والخر ظاہر کرکے نائش وائر کردی اور دہلی کے مکانات پراطلاعی مرجبیاں منقو والخر ظاہر کرکے نائش وائر کردی اور دہلی کے مکانات پراطلاعی مرجبیاں کرا دیا جس کی جربرایوں میں ہمارے بزرگوں کو نہ ہوئی اور ایک طرفہ وگری اس کرکے مکان دیوان خانہ اور مکان زنانہ و رجھ خانہ وغیرہ نہا ہیت کہ قیمت میں کرکے مکان دیوان خانہ اور مکان زنانہ و رجھ خانہ وغیرہ نہا ہیت کہ قیمت میں سندام کرا اے خود خرید لی اس و قت خریدار کون تھا جو بولی بوئی ، کچھ رہایا چو رئی تھی ان کی آ را حنیا ت رہ گئیں سو وہ حود دالک بن گئے البتہ المار کہی ہو وہاں کا اب کے قعلی نہ رہا تھا۔

صاحب سے حکم حاضری اصالتاً کا دیا۔

جب والدمر حوم كو يه جزيه في تو والدمر حوم من حكيم محدسعا دت على خال بها در رمي آنود جن ك ما كا ايام غدرين وه رست ان ست نذكره كياابنول من ابني تقديق كا ورنواب صاحب جنت آستيال يوسف على خان بها دروهم ومغفور والني رياست را ميورى مهرو وستخطم زين فراكروه كا غذر والذكيا كو حكيم محدسعي والدين بنار سي بهال ايام غدرين رست اور وه خرخواه كسر كاريس -

حب یہ کا غذیبی ہواراس و قت بھی صاحب کوتھین نہ ہوااور فرمایاکہ مسلمان امسلمان کے بچاہے کی کوششش کرتا ہے۔ اس کو حاضر آنا جا ہئے۔ تب تو ما پوسی ہوئی کہ اتنی بڑی صفائی پر کچھ حیال نہ ہوا تو کیا اُ میب جاں بری ہے۔

کیر مدایوں سے سٹر کارمیکل صاحب بہادر محبرطی صنع بدایوں کے روبر ور دکس میدایوں نے محضر سنا کر بیش کیا - اور انہوں نے تقبیق کیا - اور انہوں نے تقبیق کیا کے روبر ور دکس میدایوں نے محضر سنا کر بیش کیا تھا۔ اور کھر بھی عذر غیر صاحری مسموع مذبول یہ مسموع مذبول یہ

العزمن والدما جدكو بدايو س سے جانا برا ۔ حب والديها س سے كئے ہي بنب ايسى ہم وگوں كو تقى كر اب و يكھئے سلامت آتے ہي يا ہنيں بھر دہی پہر ہے كريے كريے حاصر حضور صاحب محبط سط بہا در كے ہوئے المہوں سنے دريا فت كياكر بهاراكيا نام ہے ۔ ابنا نام بتايا اور ابنى مهر كے كا غذات جو قبل غدر كے كھے اور ان پر مهر ي تقيل بي كئے كرميرى مهري محد عيدالدين ہے اور فتوى برمحد سعيد صرف مهرس تقا۔

کھر تحقیقات کے ستے یہ معامل تحقید ارد بلی کے سیرد ہوا ، ایک شخص کھتری یا بنے تحقید ارد بلی سے سے تھے ، جب ان کے پاسس والد و وا وا حا حب سکے

توده دی که کرمرو تد اکه گورے ہوئے . انہوں نے فرمایا کہ بیں جنا ب طافظ صاحب بعنی ہاکوا لد کے جدا مجد کاش گرد ہوں، آپ کاکیا کام ، ان سے سب قصد کہا گیا ۔ انہوں نے تحقیقات کر کے خود جاکر صاحب سے کہا کہ بیشخص اور ہیں اور یہ بمجت دہی ایام غدر میں مذ تھے تب صاحب کاشک رفع ہوا ۔ اور اسس بلائے ناگہا نی سے بی ت یا نی اور معاتی برستور ت انم دہی ہیں۔

# بهادرشاه كاكورط ايرمنطرين!

دبی بین جنگ آن ادی کاآعنان اارمی سفیداء سے
ہوا اور بہا درت ہ ظف رکو باد شاہ بنا دیا
گیا۔ گرحقیقت یہ ہے کہ برامنی کا دور دورہ تھا
شہزادوں کے باتھ بین سربرای کھی گران میں
انتظام کی لیا قت انہ تھی۔ فوح بے ق بوتھی جب
ارجولا کی محفیاء کو حب سرل مجنت حن ان دہا یہ
داحن ہوا تو سنہ بین امن وا مان اور انتظام
درست ہوا۔ انتظام کی غرص سے ایک کور ط
درست ہوا۔ انتظام کی غرص سے ایک کور ط
ایڈمنٹرلیشن مقرر ہو اجس کو پہاں پیشس کی
جاتا ہے۔ یہ

#### بسيم المثدا أرحمن الرحيم

ازائب كه دا سطے رفع برہمى سترته اور مو تو فى بدانتظامى طربعته فوجي اور ملی کے مقرر ہونا ایک دستور لعمل کا و احب اور مناسب اور وا سطے عمل در آسر وستورالعل كے اق لامعين موناكور ط كا، برطرورى سے اس كے حسب ذيل قواعدمقرركة جاتيي

١١) ايك كورث قائم كى جائه وداس كانام كورث الميمنظريش تعني جلسته

انتظام فوجی وملکی رکھا جا ہے۔

دم راس مبسدس اوی مقرر کے جایش اس تفقیس سے کہ چے حب تی ا در سیار ملی موں ، اور جنگیوں میں دوستخص ملین سیا دگان سے اور دو تشخص رساله بابئ سواران سے اورد و شخص سرشته توپ فان سے منتخب كيّ جائين اور سي رشخص .... له

١١١ ان وستخصول سا يكتخف باتفاق علبه آرا في برسي و نطيعي صدر جلب اودا يكشخص والس يرليي ونط يعنى نائب صدر حلي يقرر بو - اودرك صدرعب کی برا بر دورائے کے تسرار یاوے گی ۔ اور برایک سرشتریں بقدر مزورت سكترمقرر كة جائس اور بايخ محفظ جلسه كورط كالمسته.

مناسب .... ہواکرے .

اس ان دسستخفول کے مقرر ہونے کے وقت طلف ان باتوں کا بیا جائے کرکام کور طے کا دیانت وا ری اور امانت سے برا رور عایت مکمل جانفتانی اور غورون کرسے سرانجام کریں گے ، اور کو کی د نیقہ فائق متعلقہ انظام سے فردگذاشت ندكريں كے ، اور حيلة اور عراحتاً افذوجريار عد

المعني يدرون في يو عين -

کسی طرح کی کسی کی اظ سے وقت تجویز امور انتظام کورٹ بیں نہ کویں کے بلکہ بہت ساعی دسرگرم الیے انتظام امورات سلطنت میں مصروف رہی کے بلکہ بہت ساعی دسرگرم الیے انتظام امورات سلطنت میں مصروف رہی کو جب سے استحکام ریاست اور رفاہ اور آسائش رعیت ہو۔ اور کہ ای موجوزہ کورٹ کو بے اجازت کو رہ اور جباح بی . قبل اجرار اس کے صراحت کورٹ بیانی بیا کے ظاہر نہ کوس گے۔

۱۵۱ انتخاب استخاص کورط کا اس طریقه سے کرغلبهٔ آراء سے دو و وشخص یلین بیاد کان اور رساله بائے سوالان سے اور سنت تو پ خانه حنگی سے جو ت ریم الخدمت اور موشیارا وروا قف کارا ورلائق ہوئے جا بیں اور اگرکو کی شخص ہو سنیار بہت اور قیب ورلائق انعرام کار کورٹ ہوا در شرط اگرکو کی شخص ہو سنیار بہت اور قیبی دفہیم اورلائق انعرام کار کورٹ ہوا در شرط قدیم الخدی کی مذبا کی جائے تو هرف اس صورت بیں یہ امر من ص مانع تقر د ایسے شخص کی مذبا کی جائے تو هرف اس صورت بیں یہ امر من ص مانع تقر د ایسے شخص کی مذبا کی جائے تو هرف اس طرح تقر د سیاست خص کی کابھی عمل الیسے شخص کی مذبا کی جائے ہوں اور اسسی طرح تقر د سیاست خص کی کابھی عمل الیسے شخص کی مذبا کی ا

اد) بعد مقرر ہونے کسس شخصوں کے اگر کوئی شخص عبلیہ انتظام کورٹ میں دائے اپنی کسی ایسے امرس ایسے کہ علاف دیا بنت اور امانت باجہول اوپر دعا بیت کسی امر کے ہو و سے گا تو کو ۔ . . . . کامل علبہ آرائے کو رٹ سے دو مشخص علی دہ کیا جا ہے گا اور دوسراشخص حسب قاعدہ بانچیں بیا دو دوسراشخص حسب قاعدہ بانچیں بیا اس کے انتخاب ہو۔

جوامورات انتظام کے بیش آویں اوّل بخویران کی کورطیس کریں ..... دع) بعدم زنب ہو سے رائے غلبہ ارائے جاسہ کورٹ سے واسطے

اه اصل مسود س میں یہ تفظ مٹا ہوا ہے ۔ سیکن اس دستور کی دفاد علے میں بتایا گیا ہے کہ کو رہے "صاحب عالم بہا در" کے ماسخت ہوگی، اس معلوم ہوتا کا کہ بہاں کھی" صاحب الم بہا در" کے ماسخت ہوگی، اس معلوم ہوتا کہ کہ بہاں کھی" صاحب الم بہا در" ہی ہوگا۔

منظوری کے بیشیگاہ حضورها حب عالم بہا دریں بیشی ہوگی۔ اور بعد منظوری صاحب عالم بہا در کے اطلاع کورٹ سے حضور والا بیں ہوتی د ہے گی اور کورٹ تے ت حکومت صاحب عالم بہا در محد وح کے دہگی ۔ اور کوئی امر امور انتظامی جنگی اور ملکی کی تجویز کورٹ اور بلامنظوری ها حب عالم محتشم البیہ اور بلا اطلاع حضور والا قابل اجرائی نہوگا ۔ اور درصورت اختلاف رائے ماحب عالم بہا در بعد بجویز تانی کورٹ وہ رائے بحالت اختلاف بو ساطت صاحب عالم بہا در بعد بجویز تانی کورٹ وہ رائے بحالت اختلاف بو ساطت صاحب عالم بہا در بعد بجویز تانی کورٹ وہ رائے بحالت اختلاف بو ساطت ماحب عالم بہا در بعد بجویز تانی کورٹ وہ رائے بحالت اختلاف بو ساطت ماحب عالم بہا در بعد بجویز تانی کورٹ وہ رائے بحالت اختلاف بو ساطت ماحب عالم بہا در بعد بینے گاہ حضور طل سبحانی میں بیش ہو ، اور اسس میں مسلم حضور ناطق ہوگا ۔

۱۹۱۱ کورٹ میں سوات اتناص مقررہ جلسہ کے کوئی شخص غیر شرکیے جلسا ور حاصر نہ ہوگا۔ صاحب عالم بہا در اور طل سبحانی رد نق افر ور بہو سے کا افتیا در گھیں گے۔ جب اشخاص معید کورٹ بیں سے بعدر توی لاکن بذیرائی اگر ایک شخص ابنی تعدا د زمر ہ مقرر سسے حاصر جلستہ کو رٹ نہ ہوسکے تو داسے غلبہ آرا کے شخص یا ما بقی حاصری حاب کورٹ کی بہز لار استے کل جلسکورٹ کے منتصور بوگی ۔

ده ؛ حب کوئی شخص کور طیس سے تقریب کسی امر کے دائے اپنی میش کرنی چاہے تو اولاً اتفاق ایک رائے اپنی میش کرنی چاہے تو اولاً اتفاق ایک رائے و دستر شخص مرر کاکر کے اس وقت رائے اپنی متفق الیہ دوشخص کور ط کے بیش کرے۔

دا، جس وقت کوئی امرکورٹ بیں موافق قاعدہ نویں کے بیٹی ہو، اوّل بیش کرنے والا تقریرانی کورٹ بیں بیان کرے۔ اورجب تک بیان اس کاتمام نہ ہو کوئی تخص اس میں دخل نہ کرے۔ الله کورٹ بیں سے اگر کسی کو تجھاعتراض ہوتو وہ پہلے ابنا اعتراض ظاہر کرے تا تمام ہوئے اس کے پہلے کوئی دخل نہ دے۔ اگر معترض ہوکو کی تیسل خص تقریر درباب اصلاح یا ترمیم اسے کسی طرح کی کمیٹنی کے ساتھ بین الارے اور ما بغی ابنی اپنی درائے علی دہ درک اورٹ کوسکوت ہوتو ہرائی اہل کورٹ ابنی اپنی درائے علی دہ درک اورٹ ابنی اپنی درائے علی دہ درک اور ما بغی ابنی درائے علی دہ درک اورٹ ابنی اپنی درائے علی دہ درک اور ما بغی ابنی اپنی درائے علی دہ درک اورٹ ابنی اپنی درائے علی دہ درک اس کورٹ ابنی اپنی درائے علی دہ درک اورٹ ابنی اپنی درائے علی دہ دو درک اورٹ ابنی اپنی درائے علی دہ دو دی دائے میں دو دو درائی ابنی اپنی درائے علی دہ دو درائی درا

موافق ت عدہ تھویں کے لکھے۔ غلبہ آرائے برعمل ہوگا۔ اور لجد منظوری ہرا کیا۔ سرشتہ کے سکر ترکے یاس جھے جے ۔

داد دوسر کفتن فرج سے وشخص حسب قاعدہ دوسر کفتن با اور ہرا کی سفتہ فرج سے وشخص حسب قاعدہ دوسر کے جا بین کے دی اشخاص اسس سفتہ کے منتظم او رمنعم مقرر کئے جا بین اور ان کے بخت میں چارآ دمی کی کمیٹی حسب طریقہ قاعدہ جو تھے کے قرار پائے اور بقد روز و در اسے اس کمیٹی میں غلبہ آرائہ بقد روز و در اسے اس کمیٹی میں غلبہ آرائہ سعم تب ہوئے وہ بندر یعہ ان بی خصول اف رکمیٹی کے کو دھیں بیش کی جائے کو رہ سے موافق قاعدہ ساتویں کے عمل میں آئے اور بہی طریقہ ہرا کے سرشتہ نوجی اور محل سے موافق قاعدہ ساتویں کے عمل میں آئے اور بہی طریقہ ہرا کے سرشتہ نوجی اور ملکی میں مرعی کیا جا سے ۔

وسا) ہروقت بمقضائے صلحت کورٹ کواصلاح اور ترمیم قواعد دستوالعل بذا کا غلبہ آرائے سے اختیار دیا جائے۔

بها ورشاه کی گزفتاری ورنج

ا استمبر محداء کو د بلی کے بڑے حصے برانگریزوں کا قبضہ ہوگیا۔ اور بہر مجبر انگریزوں کا قبضہ ہوگیا۔ اور بہر مجبر کا کہ د بلی پرانگریزوں کا مکل قبضہ ہوگیا۔ استجبر کو بخت خاں نے بادت اس سے کہا کہ وہ او وہ کو جلیں۔ ساری جاں نثار سپاہ موجو دہے۔ اگر د بلی برقبضہ ہوگیا تو سال ملک توموجو دہے، بادت اولے کہا کہ کل تم ہا یوں کے مقرے میں مور رات کو مرزا اللی بخش نے بہا درشاہ کو شیتے میں اٹا رلیا اور بخت خال کے ساتھ جانے سے بازر کھا۔ اور اُمب دولائی کہ انگریز اس کو معاف کردیں کے صبح کو بادشاہ نے بہا خت خال کے ساتھ جانے سے انکار کردیا ۔ بخت خال اور انقلا بی سپاہ نے دہلی جو را گر او دھ کار است کیا ۔ مرزا اللی کی تدبیر کا میا ب ہوگی جب مولو ی جھوڑ کر او دھ کار است کیا ۔ مرزا اللی کی تدبیر کا میا ب ہوگی جب مولو ی جھوڑ کر او دھ کار است کیا ۔ مرزا اللی کیشن کی تدبیر کا میا ب ہوگی جب مولو ی

رجبى كو يمعلوم بواتوس مرزا المي خبن كولكما

" آپ فقط یہ کا کیجے کہ باغیوں کے چلے جانے کے بعد بادث ہ کوچو میں گھنڈ تک ہما یوں کے مقبرے سے کہیں جائے نہ دیجے باتی کام جھ برچھوٹ دیجے میں اس کو کرونگا یا

مولوی رجی ہی ہے ہو ڈسن کو اطلاع دی ، انگریزافسران جیکل با دشاہ کی جائے بنی ہے۔ ہو ڈسن کو اطلاع دی ، انگریزافسران جیکل با دشاہ کی جائے بنی برراضی ہوئے۔ ہو ڈسن مقرے کے پاس ایک شکستہ عما رہ ست میں کھڑا دیا ۔ کمال الدیں جیرینی تکھتے ہیں ہیں کھڑا دیا ۔ کمال الدیں جیرینی تکھتے ہیں ہیں

" سوسوارمو لوی رجب علی فال کے ساتھ با دشاہ کے لینے کو بھیجے مو لوی صاحب سے دور و پے نذر در یہ کے لینے کو بھیجے مو لوی صاحب سے دور و پے نذر در یہ یہ یہ ادر ادار میں سوار برو کھیے کھے بھر با بکی انگریزی برسوار بہوئے "
مولوی ذکا رائد تکھے ہیں ہے۔

ادن اون الدین جیما کدمیراگرفت ارکرنے والا ہوڈس صاحب بہ دریں تو صاحب سے جواب دیاکہ ہاں تو ساحب سے جواب دیاکہ ہاں تو ساحب سے جواب دیاکہ ہاں تو ہاکہ میں آپ کی زبان سے بھی اپنے اورانی بروی اور اپنے بیٹے کی حال بختی کا وعدہ سنا جاہتا ہوں ، ہوڈس سے وعدہ کیا ''
میوں ، ہوڈس سے وعدہ کیا ''
کال الدین حیدر تکھتے ہیں ۔

« مرزاجوال مخبت شامزاده ، نواب زمینته می اواب تواب مرزاجوال می نواب تا می مرزا قیصر شکوهٔ میرفتی علی تاجی می مرزا قیصر شکوهٔ میرفتی علی

له ذكارات و منه سه قصيرالتواريخ طلادوم وساهم سه ذكارالله و كارالله و منه و كارالله و كارالله منه و كارالله و كا

فوحب ارخال اوراشخاص نامی وغیرہ یہ سب 19 شماریں تقے صلقہ سوار وں بیں چلے... داخل تہر بوئے، اورسب نواب زینت محل کے مکان میں رہے ؛

بادشاہ کی پالکی دیوان عام میں رکھ دی گئی انگریزافروں سے بادشاہ برطعن وتشینع کی اور کالیاں دیں مقور کی دیریہ عالم رہا ، بجرا کی انگریز سے بادشاہ کی ران پر باتھ مارا ایک میشی غلام سے اسے اٹھا کر زمین پر دے بادا و ہیں دو تین انگریزوں نے اس کوختم کر ڈیا ۔ بہرحال اس خی خی نک ادا کیا ۔

شام کو با در شاہ نواب زینت میں کے مکان میں قید کردئے گئے اور سرجان لارنس کے حکم سے با دشاہ کے جرائم کی تحقیقات کے لئے ایک کمیشن ۲۵ رجنوری می او کا کومقرر ہوا حس میں با دشاہ کا وکیل غلام عبال اور میجرایون جی گورنمنٹ کا کیل تھا۔ اس کمیشن کا اجلاس دیوان فا صیب ہوتا تھا۔ ۹ مار پرح می کا اجلاس ہوتے۔ بھرعدالت سے ابنی بچویز برخوری ۔ اور ۲ را پریں میں کا کوفیصلہ ہوا۔

" جوستبا دت عدالت كے دوبرہ ہے . اس كادائے یہ ہے كہ قیدی محد بہا درشاہ معنز ول شدہ بادشا ان كل وجز والزامات كاجواسى پرلگائے گئے تھے مجرم ہے "

نومبر شهداء بین بہا در شاہ رنگون روان کردے گے ان مے ہمراہ مندرجہ ذیل ۱۶ حصرات منے۔



١٧١ نواب تاج محل رس ا ظهوراً با لي رد، شابزاده مرزاشاه عباس رم، نواب شاه با دی بوی جوان بخت

۱۱۱ نواب زینت محل رس خيراً مانيّ اه، مرزاد الكنت ۱۵) مرزاقیمرستار

وو، جوال بخت كے ساتے امرزاع النترون جوال بخت كى ساس ١٢١) باسط على ، وغره -

داد) احدبیگ آبدار کال الدین حیدر تکھتے ہیں۔

" ایک دوست سے کانپورمیں اس طورسے دىكىماكدا يك ىينيس ميں با د شا ٥ گيروالباسس پہنے ۱۵ گورے گر د اور دومین تیں کرانچیاں

زناني مرداني يه

رنگوں پہویخے کے بعد گوروں کی حراست بیں بندر کا ہسے صدر با زار كايك وومنزله بنگليس لاياكيا - اسس نبكل محكرد كورول كا بهره بها درشاه ظفر کی آخری زندگی تک ریا۔ اور ، ر نوم رستشداع بروز يكتبنربها درشاه ظفرك وطن مص يكثرون بل دورعا لم غربت ميس دارابقا کی راه بی-

كتناب بدنفيب ظفردفن كے كئے دوگززمین بھی مذ ملی کوتے یا رمیس مرزاجوال بخت مع مولين من سميماء من أشقال كيا اور ارجولائي الميماء كوز مينة محل كالمتقال بوا .

اله قيم التواريخ جلددوم صيره م سه تج كل دبلي اكست الهواء مدام ١٢١٠ - ١٢١

## شاہرادوں کاقتل

شاہزادوں کو کس حق قتل کیا گیا طاحنطہ ۔
"کیٹین ہرسن جینے ہی ہما یوں کے مقبرے سے ہوٹا تو معلوم ہوا کہ اس سے باد شاہ کے دولڑا کوں مرزا مخل اور مزاد اللہ اوشاہ کے دولڑا کوں مرزا خفر سلطان کو مارڈ الا بادشاہ کے دولا ہوں کے ہمھیا ربادشاہ کی ذاتی سواری کے ہاتھی اور گھوٹے ہمی حاصل کر لئے ہا

اس کی تفقیل و کا دالہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔

دوسے ون المہ سن ، جزل سے اجازت سے کر
اور کیک ڈونٹہ کو بجرا ہ لے کران شہزا دوں کو مغل ، خور
ابو بکر ، کے قتل کے لئے روانہ ہوا ۔ مرزا مغل ، مرزا
ابو بکر ، کے قتل کے لئے روانہ ہوا ۔ مرزا مغل ، مرزا
خفر سلطان او رمزز اابو بجر مقبرے بیں تھے ۔ اور
ان کے ساتھ بہت سے برمعاش (انقتل بی یا جہا دی)
حقے، بعض دل جلے ٹرسن معا حب سے اور لئے کی معلال
دیتے تھے۔ گرشا ہزادوں نے دو گھنٹے جا کہ بی کے اقراد
کے لئے گفتگو کی گر بٹرسن نے اس کو نامنظور کیا ۔ اور
ناچارا بہوں نے اپنے تیس بٹرسسن کے والے کیاان کو
رکھوں میں سو ا ر کرکے دہی سے ایک بیل کے
فاصلے پرلائے ۔ بھران کو رخھوں سے اتر نے کا اور اندر

کیڑے آبار سے کا حکم دیا اور ایک سو ارسے قرابین ہے کر تینوں کو خو د بارڈ الا۔ اور لاسٹوں کو لا ہوری دروائ سے لاکر کو تو الی میں چو بیس محصطے تک ٹرکائے رکھا" مولوی فضل حق چرآبادی تکھتے ہیئے۔

راستے میں بادشاہ کے بیٹوں اور پوتوں کوکسی سے دار کے بیٹوں اور پوتوں کوکسی سے دار کے لئے کی کانشا نہ سنا نا جا ہا وہیں بچینک کرسے دوں کو حوان میں سگا کہ بادشاہ کے سامنے تحفیۃ کیش کیا ۔ بھر ان سروں کو کیل کر بھینیک دیا !!

ممال الدین حید رمینی کا بیان ہے ہے۔

" امرداالهی کبش این مردامغل، مرداخفرسطان در مردا الهی کبش این مردا ابو مکرت بها کرد الله مردا ابو مکرت بها کرد الله مردا ابو مکرت بها کرد اسط خیرت سے ہے بہتیں ملایا ہے اور کچھ نها، کرد اسط کہ گھرکے بھیدی اور است دائے معرکہ سے خیرخواہی سرکار پر کمر با ندھی تھی ۔غرف پیشنہ دادے اجب گرفتہ رتھ پر سوار حلقہ سواروں میں چے ۔جب قریب جیل فاذ بہونج جزل پرسن بہا درو ہاں کھڑے کھے ، سامنے بلواکر پڑے اتر واکر مجراسی رتھ پرسوا دکیا ۔ بھرا پنے ہا تھ سے اتر واکر مجراسی رتھ پرسوا دکیا ۔ بھرا پنے ہا تھ سے اتر واکر مجراسی رتھ پرسوا دکیا ۔ بھرا پنے ہا تھ سے تین تین گوبیاں مقام قلب پر مادیں اور شنہ دک کوئلین

سے چردیا اوراسی چیونزہ پر کو توالی بیں جا کر نعشوں کو زمین میں کوال دیا اور نعب دتین دن کے درگاہ خواجہ باتی بالنڈ بیں گراوادیا ''
مبارک شاہ کو توال دہلی لکھا ہے۔

" پھرنٹرسن مرزامغل، مرزاابو بجر اور مرزاخفرسلطان کو ایک رتھ میں بجیٹیت تید بوں کے لایا جب جیل کے نز دیک بہو نجے تو ان تینوں کو گو لی مار دی ، اور نعثیں کو توالی لا لی گئیں یہ خواج جسن نظامی لکھتے ہیں ۔

"دوسری روایت اور سے جوعوامیں عام طور سے متہور کھی، اور مرزا المی بیش ہے ایک مصاحب خاص سے جومو قع پرخود موجود تھا ،میرے والدسے اس کوبیان کیا اور والد نے اس قعد کو میر سے سامنے کہا ۔ اور صرف ایک بی روا بیت بنیں ، یں نے صدیا آ دمیوں کی زبانی ایک بی روا بیت بنیں ، یں نے صدیا آ دمیوں کی زبانی ایک بی روا جو اسلطان ، مرزا الوبجر اور مرزا عابیت مرزا الوبجر اور مرزا عابیت مرزا مغلی ، مرزا مغلی ، مرزا خفر سلطان ، مرزا الوبجر اور مرزا عابیت ان کو قت کی کور کھوں سے اتارا ادرا ہے ہاتھ سے ان کو قت کر رہے ایک علیہ حوق ن کا بیا ۔ اور کہا اگر میں ان کو قون من بیتیا تو میرا و ماغ خواب ہو جاتا ۔ کیوں کہ ان کو گوں سے میرخون کا بیا ۔ اور کہا اگر میں ان کو گوں سے میرخون اور بی ک

جوش کھا تا تھا۔ سٹہزاد وں کے قبل کے بعدان کے سر
کا نے گئے اور سروں کو با دشاہ کے سامنے لایا گیا اور بہر بہر کہ گئے اور جس نے کہا یہ آپ کی نذر ہے جوبند بہر گئی تھی اور جس کو جاری کر النے کے لئے آپ لے غدر یں شرکت کی تھی۔ بہادر سٹاہ نے جوان مبیٹوں اور جو ان پوتوں کے کئے بہو کے سرد یکھے توجیرت انگر استقلال سے ان کو دیکھے کرمنے بھیرلیا اور کہا کہ الحمد للٹٹر تیمور کی اولا د ایسی پی سرخ رو بو کر با یہ کے سامنے آیا کرتی تی ۔ ایسی پی سرخ رو بو کر با یہ کے سامنے آیا کرتی تی ۔ اس کے بعد شہزاد وں کی لاشیں کو تو الی کے سامنے فر فی اور درو ارت میں شکا دی گئیں اور سر جبیل خاسے خوفی درو ارت میں شکا دے گئے ۔ جن کو ہزارو ت ڈیوں کے درو ارت میں شکا دے گئے ۔ جن کو ہزارو ت ڈیوں کے درو ارت میں شکا دے گئے ۔ جن کو ہزارو ت ڈیوں کے درو ارت میں شکا دے گئے ۔ جن کو ہزارو ت ڈیوں کے درو ارت میں شکا دے گئے ۔ جن کو ہزارو ت ڈیوں کے درکھا ہے۔

انگریزوں کے مظالم کے ترکش کے تروں سے صرف تیں شہزاد وں کی جانیں ہی تلف بہیں ہوئیں ، بلک خاندان تیموریہ کا بچہ بجیہ قابل دار متحار ذکار استر لکھتے ہیں ۔

" ولی کے آس پاس عین شنرادے سے پڑے ان کی اتعداد انتیں ہوڑھے، لنگڑے تعداد انتیں ہوڑھے، لنگڑے ہے، لنگڑے ہے ان میں ہوڑھے، لنگڑے ہیار، سب کے سب بھائی میں لٹکائے گئے. سب زیادہ بوڑھا سن ہزادہ مرزا قیصرد ابن شاہ عالم ثانی، اکرشاہ بوڑھا سنہ ہزادہ مرزا قیصرد ابن شاہ عالم ثانی، اکرشاہ

ا شبرادوں کے قبل کے لئے طاحظ ہو۔ (۱) خلیر دبوی و صلاا (۲۰) کے ایٹ میلن جلیجاری مطاق میں ایش میلن جلیجاری مطاق م ما کا دوی کا ایٹ میلن جلیجاری مطاق م ما ما کا ایک نافی باجاری کی مطاق میں ما اور ما کا کا اللہ میں ایک نافی باجاری مطاق میں معلوں میں

کابھائی تھا۔ اور مرز محمود شاہ اکر کا ہوتا وجع مفاصلیں مبتلا تھا اس کی لاش بھالنی ہیں گولا لاکھی ہوئی طکتی تھی مستہزادے بے تمیزی سے بھالنی یا تے تھے۔ خمیر دہوی رقم طراز ہیں۔

"دوسكردوز سائدرس صاحب جمعيت سواران ساقة كرنظام الدين مين بهويخ ادرم زرااللي يشن بهرادك كا نشا ندې سعتين شهرادك كوكدان مين بادشاه ك نشا ندې سعتين شهرادگان دېلى كوكدان مين بادشاه ك يين يولي نواسعاد رداماد تقرقار كرك لات، ادر بيرون دروازه ان كوتسل كرديا "

لارد لارس كاسوائخ نگاران كى تعداد انتيس بيان كرائے ۔ مزداغالب كابيان بجي يدھنے سے تعلق ركھا ہے ۔

" شہرادوں کے متعلق اس سے زیادہ کچھ میان نہیں ہوسکتا کہ جیند کو اڑ دہائے موت نے گلولہ کے دہان کم میں بہونجادیا ، جیند کھالیو برشکے اور جان ان کے برشکے اور جان ان کے برن بن افشردہ ہو تی چند قید میں ہیں اور اس

" ازشهرادگان بیروی از بین توان سرود دکداند کے دا اور بیات میرگ بدبای دا اور می گولد تفنگ فروبرده بین بیروان بین می می می بیری تو بین می می بیری بیرا می بیری بیرا می بیری بیرا می بیرا می بیرا می بیرا می در تن فی بیرا افسرده افسرده می بیرا ان میان زندان میان زندان میان زندان میان زندان

که خبیرد بوی - مسلا خبید د مبوی سے یہ مجی تکھا ہے کہ سرکواکر با د شاہ کے سامتے بھی کے ۔ شہ لائف آف لارنس بلدد وم صنف استے بھی کئے ۔ شہ لائف آف لارنس بلدد وم صنف استی کا مائے کا مسئور مس

نشیں اندوجید ازال و ماں خاندان کے جیند آوارہ اور آوارہ روئے زمین " سرگردال بھرتے ہیں "

جوسنہ ادے قیدیں تھان پر سخت مظالم ہوتے تھے اوا ب احمد قلی خال والد زیرے محل انگریزوں کے دہی یں داخل ہوتے ہی ججر کھاگ کئے تھے بیکن ججرسے پڑے ہوئے آئے ان سے بڑھا ہے کی وج سے قید کی سختیاں برداست نہ ہو کی آخرجیل خانے ہی میں ان کا انتقال ہوگیا ۔ ان کا مکان جو ایک لکھ رو ہے کی مالیت کا تھا انگریزوں نے ضبط کر تیا ۔

بعف سنهزا دون کو سرسری مقد مات کے بعد بھالتی دیدی گئی، سرولیم میور لکھنا ہے وہ اکتوبر بھٹ شاری سے

"برمگیریت ورسے بادشاہ کے دواور بیٹوں کو جمیا کمیشن کے سامنان کا بھی مقدمہ ہوا۔"

مقدم كانتج لاحظمو-

"بادشاہ کے دو لڑکوں مرزانجنا درا درمینٹ صوکو خبامقد زیرسماعت تھا گولی ماردی گئی ان ک نعشیں کو توالی پڑسکائی گئیں تیس کا مقدمہ زیرسماعت ہے " ولیم میور ۱۸ ر نومبر کھٹ ای رود اد بیان کرتا ہے ۔

"کی جیج د بی میں چوبین شیزادے یا سلاطین بیب نسی بر شکائے گئے، ان میں دوباد شاہ کے برا در تسبی اور دودا ادعے، باتی د بادشاہ کے ، بسیج وعنی و

". E

عه و لى سنا - صكه عه مبورجلداول . صعدا عه الفأا صدور - 194 عمد الفأا عد ١٤٧٠

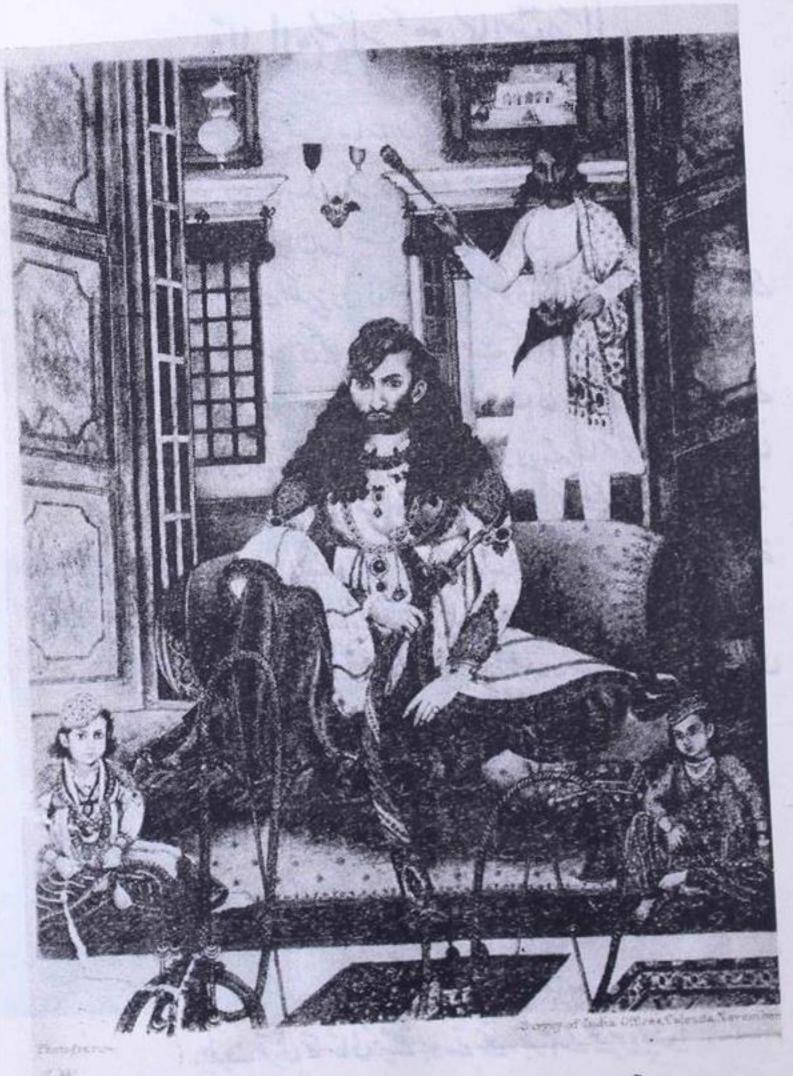

نواب عبدالرحمن خال رواني جهر)

### واليان كاسئت كاامِتيمال

دہلی انجنب کے تخت سات ریاسیں تقیں ۱۱، جھی دم قرح نگر ١٣١ بلب گره ١٨١ بب ورگره ١٥١ دوجان الوري ١٤١ لوما دو ان میں سے پہلے تین والیان ریا ست کو تھانساں ہوتی، جب دہلی سے انگریزوں کی حکومت ختم ہوئی توان رتبیوں سے با دشاہ کے علم کی تعمیل ضروری مجھی اور قومی حکومت کو دی. ہ وا بھجے عبدالر حمٰن خاں سے توی حکومت کی مدد کھل کر نہ کی گرات کے حسربذاب عبدالصدعال انقيل بول كے ساتھ دوش بدوش الاسے بونک عبدالرحلی خال شکاف کی حفاظت نه کرسکے اورا مہوں سے ایکسورو بے نفدسیش کتے، شکاف سے دل کو یہ بات سک کئی کہ نواب نے میری دو د کی اور مجھموت کے منسی جھونک دیا، شکاف کے گیا۔

الكوبر عصالة كونوا جهجر شكار كاه سے كرفتار كے كئے - اور كھالسى

دے دی گئی۔شمل تعلما مرد کا رالٹر کا بیان ہے کہ،

" رتبوں کی کھالنی کا وقت سے بیرمقررکیا تھا، شہر کے وروازے بندکر نے جاتے تھ، اورسیاہ کی ایک کمپنی ما جه بجاتی مونی کو توالی کے سامنے آن کھر می ہوجاتی تھی پھاسنی یا نے وا مے رمیس کوایک کرائخی پرحب کے گرد کی ان ہوتا تھا اگروں بھا دیا جاتا تھا۔ کو توالی کے جاروں طرف فرنگی تاشائی بیٹے ہوتے تھے بچرم کے تھے مں بیندا



نواب احمر على خال روالي فرخ نگر)

د ال كر تخنة ينجي گرادين تخفي تو فرنگي دل شاد مو گرخندة د ندال خاكرت تخفي "

نوا ب عبدالرحمان خال سے نہا یت تحمل وبرد باری سے تخنہ دار کولیک کہا ۔ مؤلف قیصرالتواریخ تکھتے میں کہ ۔

" بھالنی کے وقت نواب کی والدہ آگیس حبب دیجھاکہ بیٹالٹ کاہوا عالم سکرات ہیں تر پ رہاہے تو عجب نالہ و فریا دسے جبا کے بیٹے کی نعش سے لیبط گیس ۔ اور آغونش میں سے کراتنار وتیں کہ بے دم ہوکر گر پڑی جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ بھی رویے لگے "
نواب عبدالرجمٰن خال اپنی بڑو داڑیں دہی میں دفن جوئے۔

ملان کرسے ایک میں بالک صاف اوراعلیٰ رہا ،ادراس کی بوری ہوری ہمدردیاں ان توی کرسے کی میں بالک صاف اوراعلیٰ رہا ،ادراس کی بوری ہوری ہمدردیاں نک قوی حکومت کے ساتھ والبندرہیں ، اسس نے دلی کی حکومت کی برایا ت کے مطابق حتی اوسے عمل کیا ۔ مالگذاری کی وصولیا بی ، راستوں اورسافروں کی سلامتی کی نذا برافتیارکیں ، رسد کی فراہمی میں مدد کی ،عیدین اورد وسیم مواقع پر نذرین جیجی ۔

اس برسب سے شراالزام یہ تھاکہ ایک انگرنر دکیل طب گڑھ میں ماراگیااور راجہ اس کو تہ بچیاسکا ، حبوری شھٹ او کو راجہ کو بھالنی دیدی گئی ۔

جان لارنس سے افواہ سنی ہے کہ بھی گڑھ کارا جضعیا بعقل ہے کہ بھی گڑھ کارا جضعیا بعقل ہے ، اگر ہے مجھے ہے تواس امر کو کمیشن کے نوش ہولا ہے اور ان تو گوں کو بھائی پر نہ ٹھانا جا ہے جو اپنے آپ کو بھی بہنیں نجواں کے بھائی پر نہ ٹھانا جا ہے جو اپنے آپ کو بھی بہنیں نجواں کے بھی اسکے جو اپنے آپ کو بھی بہنیں نجواں کے بھی ہے ہے جو اپنے آپ کے دور کو بھی بہنیں نجواں کے بھی ہے ہیں کہ بھی بہنیں نجواں کے بھی ہے ہو اپنے آپ کے دور کو بھی بہنیں نجواں کے بھی ہے ہو اپنے آپ کے دور کو بھی بہنیں نجواں کے بھی بھی کو بھی بہنیں نہیں کے دور کے دور کو بھی بہنیں نہوں کے دور کے دور

فرسخ مگر افرخ مگر کانواب احمد علی خال نسلاً بوج تقیا ، وه برا بها در رفقا اسس کے مگر کانواب احمد علی خال نسلام کیا اور اس کی مالی امدا د کی ، اسس جرم میں نواب کو کھائسی دیر مگئی تھے

لو بارو اورفروز بورجرکه کی ریاست نواب احدیجش فال و فراست فوا ب احدیجش فال و فراست کی عایل خدیا سا انجام و یکرحاصل کی ان کے بعدان کے جانتین ان کے فرز ندا کر نوابٹمسل الین فال بجواور کھریے ریاست ایمن الدین فال اورفیا را الدین فال کے قبضے میں آئی۔ و بلی پرانگریزوں کے قبضے کے بعد لو بارو کے نواب امین الدین فال کے قبضے میں آئی۔ و بلی پرانگریزوں کے قبضے کے بعد لو بارو کے نواب امین الدین فال اور نواب فیا را ادبین فال کیے و ن قب مدر ہے ، ان کومقدمے میں کئی کئی گھنٹے کھڑا د بنا پڑا آخر سرجان لارنس کی کوسشش سے د بائی یائی اور ریاست کال ہوگئی۔ فالب وست بول ی و کوست میں موسا ماتی تفییل سے کھی ہے ۔

بہادرگڑھ کے رئیس بہادر حنگ خاں بھائنی سے تو بچے گئے گرریاست ضبط ہو گئی اور لاہو رئیں رہنے کا حکم ہوا۔ اور ایک نرادر دیے ماہا زینیشن مقرر ہو گئی ہے۔

پاٹودی، نواب اکرعلی خال، اور دوجانه دحسین علی خان پرکوئی الزام عائد نہیں ہوآ۔

عائد ہیں ہوا۔ مرزاغالب ان ریاستوں کے متعلق امر دسر وصلاء کے ایک خطیس میر مجروح کو تکھتے میں ۔

" آگے درباروں میں سات جاگر دار تھے کہ ان کا الگ لگ
دربارہ ہوتا تھا ۔ جھجر ، بہا در گڑھ ، بلب گڑھ ، فسترخ نگر
دوجانہ ، پاٹودی ، لوہارہ ، چارمعد وم محض میں ، چار
کی ریائیں ختم اور والیان کو بھائنی دیدی نگئ ، دوجاندالو
لوہارد ماتحت حکومت ہائسی حصار ، پاٹو دی حافرے "
بھر اپنے ایک دوسے خط مورج ۲۱ فروری سات کے میں علارالدین احد
خاں کو تھے ہیں ۔

" جهر اور بها در گراه اور فرخ نگرکم و بیش تیس لاکه کی ریاتیں مط گئیں !"

### أمرارورؤساركاخات

دہلی کے نامی گرامی امیر درئیس بربا دہوئے، بچھانسیوں پرٹسکاتے گئے، قیدونبر میں گرفت ارہو ہے، جامدا دومکانات سے محروم ہوئے شہر بدرہوئے کچھ لوگوں کا مختصر ساحال داستے ہوئے۔

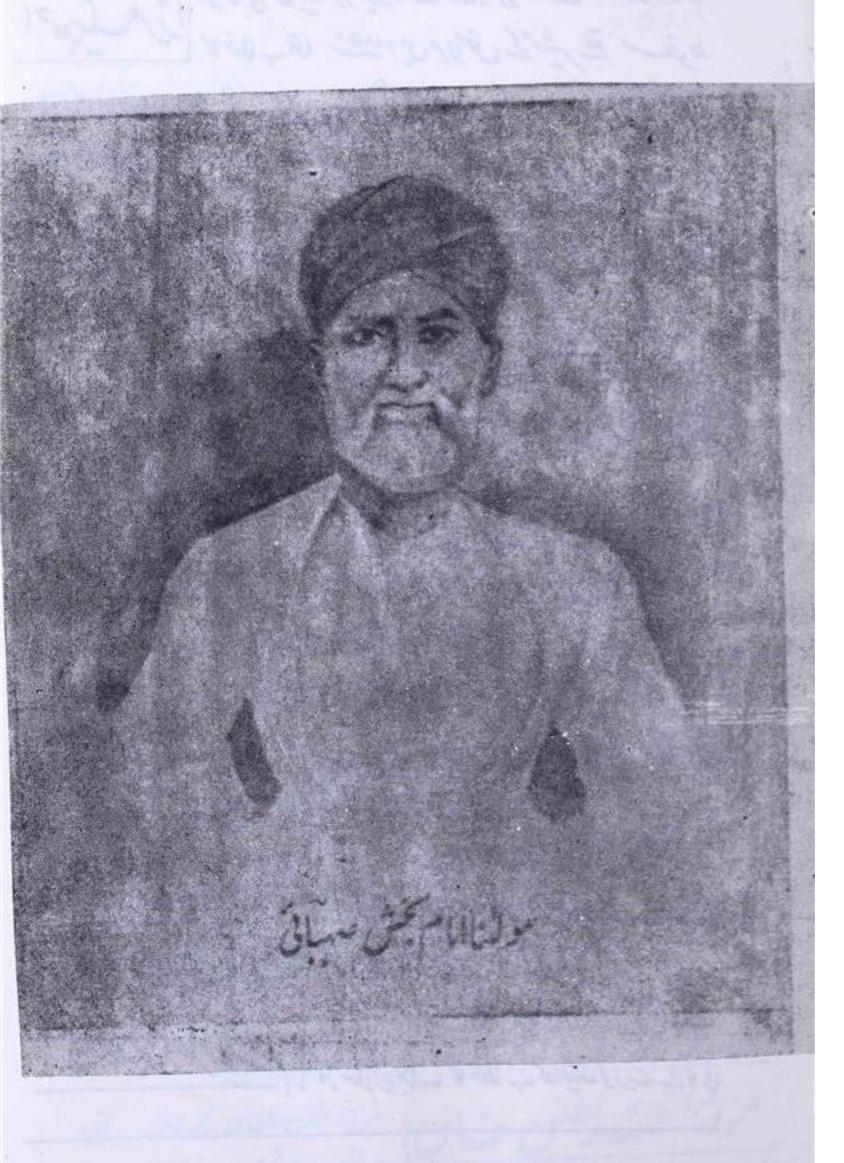

احمر مرك مرزا المحرما المحرم كا بين ادركليدفاك كواردع عقى المعتقدالدوله المحرم المحرف المحرم المحرم

ارادت خال انهوں نے بخریک منصفاء میں عایا ں حصہ بیا تق ارادت خال اس سے بر کہ ستبر منصفاء کو بھالنسی پر شکا

اکبرخاں اللہ منی اللہ مناں نبکش کے بیٹے تھے۔ اور سے الکبرخاں کے بیٹے تھے۔ اور سے گرفت رپوکر آئے اور گوڑگا نوں میں بھانسی پر فیکا دیتے گئے۔

احمر حسين خال المائة كولى سارد عرفى الدين قال كحيول المحال كالمحيول المحال المحيول المحال المحيول المحال المحيول المحال المحيد المحتال المحيد المحتال المحتال

الميرفال انى رئيس تق الورسے دُفاربوت، كوشگاؤل بى كاردى كى - معدام برونوى مير پنجه كش كو كولى ماردى كئى

ا مام بخش صهب لى كونجى گولى ماردى كى - صهب لى كے كى اعراق

عافظ واقر و فال تركيم الرولم عندي من من المرولم المن المرولم المن المرولم المن المرولم المن المروكم المروكم المروكم المن المروك المروك المروك المروك المراشة المرك والمراضة المرك والمراضة المرك والمرك والمرك المرك والمرك والمرك

رضى الدين خال مكيم المان حبك كاخطاب تقالد ولعدة الملك

باردی ۔ سبيف الدين جيدر فال نواب منطفرالدول المن تقيماني قصل حين فال التصيدارية ، بهاسى يرسكادك كئة . فيص الشرق صنى المشرق صنى المشرون على المساور والما المساحة والما وركه من المال المسروب المراد و المعادة من كوتوال مشهر والما والمعادة من كوتوال مشهر والما المركة والما المركة والمالة يں ان کو کھالنی دے دی گئی -النواب شرطی علی خال الله الله والدینوں کے کوچے کے رہنے والے تقے میں مالکریزوں کے تبیغے کے دہنے کئے۔ والے تقے ا مبرنواب ابکیتان کوگرفتار کر کے پھائی دیدگئی۔ مبرانشرف فوحب را رضال مبرانشرف فوحب را رضال انکالے گئے 'یا فی بت میں تین سال کی فتید ہوئی۔ ممراواب برتفضل حين خال مرزاا وبرك كاربردازة ا ور کھانئی یائی ۔ عبدالعمرفال قديم شاي رسالدار عقر، گولى الديكي. مرز المحسرصن عنال مرز اخفر الطان كه ناب عقه،

نواب لیقوب لیال اوران کے بیٹے قطب علی طان گوجروں کے ہاتھ

سعیدالندخان ، حکیم سعیدالدین خان اور صام الدین خان ، مارے گئے۔ اب ذرا غالب کی زبان سے بھی ان امراء کا مرشیہ سنے ، پوسف مرزاکو مکھتے ہیں ۔

" حمید خان گرفتار آیا ہے یا وس میں بڑریاں، ہاتھوں میں متھکھ ریاں، حوالات میں ہے دیکھے کیا حکم ہو۔ جو کچھ میونا ہے وہ ہور ہے گا۔ ہر شخص کی سر لؤشت سے موافق حکم ہور ہے گا۔ ہر شخص کی سر لؤشت سے موافق حکم ہور ہے ہیں، نہ کوئی قانون ہے نہ قاعدہ، نظری آ آئے نہ تقریر ہیں جائے ہا۔

خالب ۱۹ رومر و همر و کایک خطیس پوست مرزا کو تکھتے ہیں۔
۱۱ آدی کر ت عم میں سو دائی ہوجاتے ہیں عقل جاتی رہتی
ہے ، اگر اس بچوع من میں میری قوت متفکرہ میں فرق آگیا ہو
توکیا عجب ہے بلد اس کا بادر ندکر نا عضب ہے سو پو جھوکہ
عمٰ کیا ہے ؟ عِمْ مرگ ، غِم فراق ، غِمْ عزت ، غِم مرگ میں
قلعنا مبادک سے قطع کر کے اہل شہر کو گندا ہوں مظفر لرو
میرنا صرالدین ، مرزا عاشور بیگ ، میرا بھا بخہ ، اس کا بیٹا
احد مرزا انیس بیس کا بچہ ، مصطفے خال ابن اعظم الدول،
اس کے دوجھے ارتفی خال اور مرتفی خال ، قاحنی فیص اللہ
کیا میں ان کو اپنے عزیزوں کے برابر نہ جانی تھا۔ بھول گیا ہو کیم
رضی الدین خال ، میراحد میں عادة الدین اس کی میرا میراکھا کے میں ان کو اپنے عزیزوں کے برابر نہ جانی تھا۔ بھول گیا ہو کیم
دوری الدین خال ، میراحد میں عادة الدین اس کے دوری کی اللہ ان میراحد میں میں کو اپنے عزیزوں کے برابر نہ جانی تھا۔ بھول گیا ہو کہ کو میں الدین خال ، میراحد میں میں کی کھا

١١ فرورى المرائ السلاميس ساموات كنو، من على فال ايك

بركباب كابيا سور وية روز كابينين دار، سو ر و بے مہینے کا روزینہ دارین کرنامرادانہ مرکبا میسد نفيرالدين، باپ كى طرف سے پيرندا د ه نانا دو تانى كى طرف سے امیرزادہ ،مطلوم ماراکیا ۔ آغا سعطان تحبی محد علی خاں کابیط جو خود بھی خشی ہوجیا ہے۔ بیاریرا مندوان غددا . انجام كارمركيا بهنا رسيجيا كى مركار كى طرف سے جہز وتكفين ہوئى راحبار كو يو جھونا ظهر حسين مرزا، حس كالرابها يُ مقتولول بي آياراس كے ياسى ايك يدينيں ، شكے كى آ دىنيں ، مكان گرچ رہے کو مل گیا ہے مرد کھے کہمٹارہ یا صبطبوجاے بڑھے صاحب ساری اطاک نیج کے، نوشس جاں كركے بيك بينى و دوگوشش كبرت يورجيے گئے حنيا دالدات كى يا يخ سور ديے كى كرائے كى الكاك والداشت بوكر هرقرق بوكى - تباه وخراب لابوركيا ، و بال يرابواب و محفے کیا ہوتا ہے "

مرز اغالب بواب الورالدوله كوايك كمتوب وستثاويس ترين برك

من کونت عامین ایک خاکی نے کو نکرنکھوں ؟ حکیم رضیٰ لین خال کونت عامین ایک خاکی نے کو لی مار دی اوراحد حسین خال ان کے جھوٹے بھا لی اسی دن مارے گئے طالع یادخال کے دولؤں بیٹے رخصت سے کرآئے تھے طالع یادخال کے دولؤں بیٹے رخصت سے کرآئے تھے

غدر کے سبب جانے سکے ، سبس رہے۔ بعد فتح دملی دونوں بے گستاموں کو کھائنی کی مطالع یا دخاں ٹو نک بیں میں زندہ ہیں ، پرتین ہے کہ وہ مردہ سے برتر ہوں گے . میرجوعم ين بھی کھالنی یا تی وال صاجزادہ میال نظم الدین (فرزند کا لےمیاں کایہ ہے کہ جیاں سب اکابر تھا گے . تے وہاں وہ بھی تعباگ کے تھے۔ بڑودہ بی ہے اورنگ آبادیں رہے، حیدرآبادیں رہے، سالگنشتہ یں جاڈوں میں بہاں تےسر کارسے ان کی صفائی ہوگئ ، لیکن صرف جائے تنی ۔ روشن الدولہ کا مدرسہ جوعقب كوتوالى جوتره سے ده اور خواج قاسم كى وىلى جس ميں مغل على خاں مرحوم رہتے تھے و ١ اور خو احد صاحب کی حویی، یه املاک خاص حضرت کا مے صاب كى اور كالے صاحب مے بعدمياں نظام الدين كى والدہ ك نام كى بى . وه ان كوينى ميال نظام الدين كى والده كو مل تى بى . نى الحال ميال نفا كالدين ياك ين كيمين شايد عماوليور بھى جايتى كے "

عام رعایا کی بر بادی کاکیا ذکرہے، جب بہادرت ہ قلعے سے نکل کرہایوں کے مقرے میں بہو بخے تور عایا نے دہی سے بھاکن سشر وع کیا ، رعایا کی بہم بر عصراء کی بھاک سے معاکن سشر وع کیا ، رعایا کی بہم بر عصراء کی بھاگڈر کامنظر ظہیر دہوی نے بطور عینی شا بر کے ان الفاظ میں بیان کیا ہے .

" دلى درواز \_ كاميدان صحرائ قيامت نظر آناتها

ہزارہا پرد ہنتین عورتیں اور ننمے نتھے بیئے اور بوڑھے
اورجوان مرد ہوش وحواس باختہ شہرسے نکلے
چلے آتے ہے منے ،کسی کو ہوشس بردے کا نامقا بہت
سی نیک بختیں مقنع و جاہ رحو کیڑاسسر برکھا دہ
اوڑ ھے ہوئے پا برمنہ جلی جائی تھیں ہا

نفرت نامہ گور تناط کے موالف لکھتے ہیں " سے سے انگریز وں لے

" سے پہلے انگریز وں سے سہرے تام دروازوں كابندوبست كيا معفر بغاوت كے جرم يس رعايا ول شرفارورو سار كوسشهربدركرديا - اديس تحف نے مقابدكيا وه ماراكيا اورتمام مال واسباف مكان وغيره صبط كربياكيا راوريا انتياز سندوا ورسلمان مجرموں کے تمام مکان کھو د ڈالنے کا حکم ہوا ،امیوں اورعزيون كى عورتين روتى سيتى يريشان حال قصيول اور گاؤں کی طرف اور در گاہوں کی طرف جوستہرے متعل متعل متعن كاكتين اورجها رجس كو ذرا سا تفكاه ال و ہیں ہمر گیاان خشة حالوں کو گو جروں اور خاکیوں اوجي المحمى على معين سے بيطفينہ ديا حس كاموقع لكت تقا بوشكرهيتا موتائقا، يهانتك كدوك نان شبيك محتاج ہو گئے اورسیکٹوں فاقوں سے ہلاک ہو گئے سيكر ول بياريول كى ندر، تجيين چرا صر كيما بولوں کے علاوہ تام سشہزادے اوسٹیزا دیاں تھی اسمصيبت ببمتبلا تقاودان كى حالت سبت ياده ور و ناک کھی " كال الدين حيدرني للحظيف

"رعایا مے شہر کو کتمیری دروادے سے مرداور بچوں کو بابرنکال دیا لاہوری دروازے سے بروجواں کونکال کر ذہر يتغ كيا - رعايا كيشهر جوحوا لي مشهرين يوى تقي اوط يا كي نجورًا - اس مين برارول فاقے اور شرت جاڑے سے مركرده كئة .... - .اورجوانان شهرابال مهجو بابر ره كئة كقصب كوكرفاركر كحقيق اظهار حال دفعة ربياى دےدی گئی ... م خلاصہ ٢٤ برار ایل اسلام نعیائی يائى - سات دن تك برا بيتل عام ريا - اس كاحساب نبيس، ايخنزديك كويائل تيوريه كوية ركهامشاديا - بيون تك كو مارد الا عورات سے جوسلوك رہابیان سے باہرے جے تصورے دل دہل جاتا ہے ۔"

## كتب خانوں كى بربادى

د بی سلانوں کی ساڑھے سات سوسال تہذیب کا قدیم مرکز تھا اس سرزمین می جرے برے علما رو فعندا ربیدا ہوے بہت سے دارس وقانقامیں قائم بوش ، علوم وفنون ، تاریخ و اوب کامرکزر با یکه شاع کی جنگ آزادی ک بعدالكرمزون مع بزارون اسانون كوب دريغ قسل كيا اور بزارون عارتون وحمايا ا درمنبدم کیا ۔ بہت می درس گاہیں اور مدر سے ویران و بر باد ہوئے ۔ سیکڑوں علما ر وفضلا را ورمنعرا روا دبار گولیوں کانٹا رہنے ۔ حیبائی ومیر پنجیکش جیسے استا والنے مان مارے کے ۔ بہت سے کتب خالے بریاد ہوئے۔

سلاطین دہی کے میکڑوں بیس سے ذخرے اور علی رقد یم کی کتابیں بر باد ہوگیتی -

شائ قلعه کے کتب فائے گی بربادی سب سے ٹراسا کنہ ہے۔ یہ وہ کتب فائد محاسب سے ٹراسا کنہ ہے۔ یہ وہ کتب فائد محاسب سے ٹراسا کنہ ہے۔ یہ وہ کتابی تقی محاسب سے ٹراسی ہوئی اور جمع شرہ کتابی تقی میں اگر کے حکم سے ترجہ کی بوئی اور جمع شرہ کی اور کار گری کے مخوائے کتھ عزض کہ یہ ایک بہت براکت فیائے محاسب محاسب بعض اوقات حفزت شاہ عبد العزیز بھی قلعہ سے کتابیں منگاتے تھے ، اسس طرح میال نذیر سین قلعہ کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے ۔ یہ کتب فات الیا مثاکرنام و نشان بدریا .

مفتی صدوالدین نامی گرامی عالم تھے، بہت سے علماران کے شاگر دھنے مرسہ دارالبقا کو اہنوں نے زنرہ کبا مفتی صاحبے پاس ایک اجھاکتب فانہ تھا۔ سقوط دہلی کے بعد فتی صاحب بھی گرفتا رہوئے، مقدمہ جیا بڑی شکل سے رہائی ہموئی گرجا مداد صنبط ہوگئی بڑی شکل سے آدھی جا مداد و اگذا سٹت ہوئی۔ یکن کتب فانہ والیس نہوا۔ لاردلائن سے فاص طور سے اس سلسایں در خاست کی گئی

مؤلف علائق حنفيه رقم طرازيس.

" سیمالی میں دہی کے عدریں آپ کو بحت زخم چہتم پیونچا کرتعلق روز گاریجی ہاتھ سے گیا ۔ اور تمام جاندا و و ا ملاک بھی جو تیس سال کی طازمت میں بہدائی تی مرکار یں منبطہ وگی بلکہ ہا د کے فتو سے اشتباہ یں جند یا ہ تک نظر بدر ہے جونکہ اصل ہیں بے قصور کھے آخر کوریائی یا کرلا ہور میں تشریف لائے اور واسطے اپنے کتب خابے الیتی تین لا کھ دو بنے کے جو دہلی کی لوٹ میں نیسلام ہو گیا مقا ، حصور للار ڈ جان لارنس کے ہاس گئے اس وقت بنجا ب کے جیون کمشر کھے اور مولانا محدوح سے دہلی میں مہر بان کے جیون کمشر کھے اور مولانا محدوح سے دہلی میں مہر بان رہ چکے کے مطاب کیا بیکن جونکہ جانگا ومنقولہ سے نیام کا والیس ہونا متعدر کھا ، اسس سے ا بنے مطلب کے میاب د ہوتے ہا۔

نواب صنیا دالدین احد فال نواب احد خبش کے فردند تھے لوہادو سے
ان کے صفے کی دخم الکرتی تھی ادود فاری کے ادیب اور شاعر بھے ان کے پاس
نیر اور فاری میں رخشاں کلفس کرتے تھے، تاریخ کے بڑے عالم تھے ان کے پاس
ایک اچھاکتب فائد تھا، وہ اپنی آید نی کا بڑا حقد کتا بوں کی فراہمی پر صرف کرتے
سکتے۔ ہندوستان کی شخم تاریخ ایلیٹ سے آٹھ جلدوں میں تھی ہے۔ نواب
نواب صنیا دالدین احد کے کتب فالے سے ایلیٹ کو سب سے زیادہ مدد ملی
اس نے آٹھویں جلدیں اس کا اعراف بھی کیا ہے نواب منیا دالدین احد مرفا
ماس نے آٹھویں جلدیں اس کا اعراف بھی کیا ہے نواب منیا دالدین احد مرفا

میرالیک بهی بهائی به نواب صنیا دالدین منا ن میرالیک بهی بهائی به نواب صنیا دالدین منا ن سلمدالله تعالی، وه میری نظم ونتر کوفرایم کرارتها به جناید بیمونتر و اور کلیات نظم اردو «سب ننخ اس کے جنایج جمونتر و اور کلیات نظم اردو «سب ننخ اس کے



نواب منياء الدين خال ( ريتس لهادو)

كتب خاسخ مي كق ، و ه كتب خانه كه دوركرع من كرر با مول بي برارر و يتى كاليت كابوكا - لك كيا ايك ورق بني ربا "

ولی کے ایک رئیس زا دے جین مرز التھے جو حمام الدین جیدر فال کے فرزندا در تو اب دوالفقار الدول نجف فال کے نواسے تھے مرز افال جے فرزندا در تو اب دوالفقار الدول نجف فال کے نواسے تھے مرز افال جے فاص تعلقات کھے بکا مشل ان کے فرزوں کے تھے ان کا بڑا اچھا کہ تب مذکا دہ بھی بری طرح برباد ہوا۔ مرز افال تسل کھے بی ۔

" بھائی فیارالدین صاحب اور ناظرحین مرزا صاحب ہندی فارسی نظم ونٹر کے مسودات مجھ سے لے کراینے پاس جمع کرلیا کرتے تھے سوان دونوں گھروں پر جھاڑ و کھرگئ، نہ کتاب رہی ذاسیاب رہا ''

"كينتخ كليم الله حبال أبادى كالمقرة الحركيا أيك الجه كادُل كا آبادى كالمقرة الحركيا أيك الجه كادُل كام آبادى قام المن وفع بن كاولاد كورك قام المن وفع بن مكونت بزير تقع ، و بال كرب بن وال ي كرب في الله ي كاكلام بول كرب تو فدائى جانت جركها في نكران كياس في كاكلام بول كرب تو فدائى جانت مي خقاب وه لوك بن بني بني بني ركس بحى تقا ، يحقر كات مى خقاب وه لوك بن بني بني بني ركس سے يو جھوں ،"

اله يه اقتباس خطوط عالب" مرتب علم رسول ميرا خوذ ہے. كله خطوط عالب جلعدوم - عدا

خانقاہ ڈھادی ۔

غرص یہ ان چندکتب خانوں کی نشاندی ہو کی درنہ بہت علی ذخائرا ور کتب خاسے ایسے برباد ہوسے کہ آج ان کی نشاندہی بھی شکل ہے۔

## مررسول ورخانقابهون كى دمراني

ان كتب خانوں كے علاوہ بہت سے طبى مراكز اور تہذيب و ثقافتى ا دار ہے بھى ختم ہو گئے ان ميں سے دہلى كالبح خاص طور سے قابل ذكر ہے۔ اس كے علاوہ مفتى صدر الدين آرزدہ كا مدت دار ابتقار ختم ہوا جس سے سيكٹروں نامور طالب سے فار نے ہوكر نكلتے تھے ۔ ان كے علاوہ بزرگوں كے روحانى مراكز اور خانقا ہيں بھى برباد ہوگئيس ۔ كئى نامور بزرگ اور مثا كئے حجاز كو ہجرت كركئے ۔

حضرت کیم الله جہاں آبادی کی خالقاہ دہلی کی مشکہ ورخانقاہ تھی اسکی بربادی کا ذکر خالی خطیں اوپرکیا جا جی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت شاہ فحر الدین خاندان بری طرح برباد ہوا۔ حضرت کا لے صاحب نبیرہ سٹ ہ فخر الدین ، بادشاہ کے بری طرح برباد ہوا۔ حضرت کا لے صاحب نبیرہ سٹ ہ فخر الدین ، بادشاہ کے بیر عقے ، ان کے براروں عقیدت مند کھے۔ اس خاندان کے متعلق مرزا غالب مکیم احد سے مودود دی کو لکھے بین ۔

" خودیب سی کا ہے صاحب معفور کا گھراس طرح تسب ہ ہوا جیسے جھ اڑو پھیردسی کا غذ کا پرزہ ، سو سے کا تاریخ بینہ کا بال باتی شریا ."

میاں کا لےصاحب کے فرزند میال نظام الدیں سخت مشکلات میں مبتلا، ہوئے اور شہروں مارے مارے پھڑے ۔ مرزا غالب الذار الدولكو

" ال صاجزاد عيال نظاء الدين لا فسرزند كالميال) كايه به كرجهال سب اكابر شهر سه بعا ك المحقود بال وه بحى بعاك كف تقر بروده مي دجاد ذيك تقد و بال وه بحى بعاك كف تقر بروده مي دجاد ذيك آبادين د ب سال گز ست آبادين د ب سال گز ست حيدر آبادين د ب سال گز ست حيد را بادين و ب سال گز ست مي و كار سان كل مفالي بوگي اين صرف جالي شي بوگي "

اس کے علاوہ حضرت مرزاجان جاناں کی خالف ہرباد ہوئی اس خالقاہ کے سباد اور ان کے چھوٹے کے سباد اور ان کے چھوٹے کھائی شا ہ عبدالغنی عما حب مشہور محد شد ولی کے سبربرآ ورد ہ مشائح اور علی مثاریں سے تھے۔ ان کے شاکر دوں میں بڑے بڑے علی مشل مولانا محدقات مولانا روں وغیرہ جیے حفزات تھے، شاہ احدسعید سے جہا و مولانا رشیدا حمد مکلکوی وغیرہ جیے حفزات تھے، شاہ احدسعید سے جہا و کے فتوے پر دستی لئے کے۔ اور فتو کی جاری کیا تھا۔

جب دہی پرانگریزوں کا قبضہ ہوگیا تو یہ دو نو بھیا ئی جب زکو ہجرت کر گئے ۔ ان دو نوں بزرگوں کے جاسے سے دہلی سونی ہوگئ ۔

## 

مزراغاب سے علاء الدین احمد فال کے نام ایک مکتوب میں مندرج ذیل قطعہ سکھا ہے ۔

له تیمراتواریخ جدد وم صنه م سه خطوط غالب جدد وم صعه سه قیمراتوایی خادد وم صعه م سه تیمراتوایی جدد وم صعه م سه می ما منه می ما منطری ترکره کا طان رام پور - صلاا - ۱۸



مرزرا غالب جنوں ف عدد الكامر و دايق أخور ف ويك

برسمی و رانگلستان کا زبره بهوتایت آب انسان کا گرنبایت بنونه ته ندان کا تشد و نون به مسلمان کا آدمی وان نه جاسکے یا ن کا وی روناتن و دافع جان کا زم وان

بسک نقالِ ما یربدہ آج گھرسے بازار میں نکلتے ہوئے چوکٹے جس کو کہیں مقال ہے شہر دہلی کا ذرہ درہ فاک کوئی وال سے ناسکے بال تک میں نے ماناکہ مِل کُرِ بھرکیا

دلی کی بر بادی کی واستان مرز ا برگو پال تفت کو ۵ دسمبر هشداع کے خطیں تکھتے ہیں ہے

بعدنتج كراج كيسياى يهان أبيطحا وريه كوديمحفوظ ریا ورید میں کہاں اوریہ شہر کہاں ؟ مبالغه خاننا، امير غرب سب نكل گے، جورہ كے تخ وه نكا هے كئے - باكروار، نيش دار، وولت مند، ايل حرف، کوئی کی بہاں ہیں ہے مفعل حالات تکھے ہوئے ڈرتا ہوں ، طاز مان قلعہ پرت سے ۔ اور بازیرس اور دار و كريس متبايس . مكرده نوكر جواس نبطام بين يوكم ہوتے ہیں اور بنگا مے میں شر یک رہے ہیں ۔ میں یہ شاعر دس سے تاریخ مکھنے اور شعر کی اصلاح دینے پرمتعلق ہوا ہوں ، خواہی اس کو نوکری مجھو خواہی مزد دلیا جا بذ، اس فتنه و آیوب میں سے مصلحت میں میں نے دخل نہیں دیا۔ صرف اشعار کی خدمرت بحالا تامہ ہا۔ اور تظر این بے گنامی پیشم سے نکل بنیں گیا۔ میراستم میں ہونا حکام كومعلوم ب، گرجو كمرميرى طرف باد شابى وفتريس یا مخروں کے بیان سے کوئی بات بنیں یائی گئی مہذا طلبی نہیں ہوئی، ور نہاں بڑے بڑے جاگردار بلائے گئے ياكي المرائد موائ أسبس ميرى كياحقيفت كتى عزض اين مكان ميں بيھا ہوں درو ازے سے باہر نہیں كل سكتا سوارمونا اوركبين جانا توسبت طرى بات ہے . ريايہ ك كونى ميرے پاسس وے الت بريس ب كون ؟ بھركے كھربے چراغ چرے ہيں ، مجرم سياست باتجاتے میں - جرنی بشدولست یا زدیم سی سے آئے کک یعنی سند یخم دسم کوه مناء تک برستورہ کے ذیک برکا حال معلوم انیں بخم مرم وزا بسے امور کی طرف حکام متوکنیں، دیکھے انجام کار کیا ہوتا ہے "

٣٠ ومرسف و الحضال مرخرون كو الحقى الله

" بوسنو! اب تمهاری دلی کی باتین ہیں ۔ بوک بین بیگم کے دروا زے کے سامنے حوض کے پاس جو کنوال کھا ، اس بین سنگ ، خشت و خاشاک ڈال کر بندرکردیاگیا بیلی ماروں کے دروازے کے پاس کی دکانیں ڈ حاکر را ست بی ماروں کے دروازے کے پاس کی دکانیں ڈ حاکر را ست چوڈ اگریا بشت برگی آبادی کا حکم خاص و عام کچھ نہیں ، نبشن داروں سے حاکموں کا کام کچھ نہیں ۔ تاج محل ، مرزا قیصر، مرزا جواں کخت کے سامے ، ولایت علی بیگ جے پوری کی روج واں کخت کے سامے ، ولایت علی بیگ جے پوری کی روج واں بحت کی الز آباد سے دہائی ہوگئی ہے ۔ بادست ای الز آباد سے دہائی ہوگئی ہے ۔ بادست ای مرزا جب س شاہ ، زینت محل کلکتے ہو پی اور وہاں سے جہاز پر چیڑ صائی ہوگئی ۔ دیکھے کیمپ اور وہاں سے جہاز پر چیڑ صائی ہوگئی ۔ دیکھے کیمپ اور وہاں سے جہاز پر چیڑ صائی ہوگئی ۔ دیکھے کیمپ اور وہاں ایس جہاز پر چیڑ صائی ہوگئی ۔ دیکھے کیمپ میں رہی یا لئدن جائیں ہو

خط بنام یوسف مرزا مود ف ۱ رجولائی محصار الا طاعظم و المنظم الا مود ف المرازا مود ف ۱ مود ف المرازات المرزات المرازات المرازات المرزات الم

اله ارك لار عه خطوط فالب عبداول صد ٢٠٠٠ عد العنا لديد

بريد كربات برسي كركورون كايارك بحي سنهرس بنے گا اور قىعدى آكے جہاں لال و كى سے ، ايك ميدان نكالاجا يكا مجوب كى دوكانين بهيليوں كے گھر نب ف الما لا تى بگم ككوچ سے خاص بازارتك يسب ميدان بوجائے كا یوں مجھ کہ اموجان کے دروازے سے ظع کی نن بق تک سوا مےلال وگا ورو فارکنو ؤں کے آنا رعادت باقی م رمنگی۔ آج جان تارفاں کے چھنے کے مکان و سینے نتروع ہو گئے ہیں کیوں میں دلی کی ویرانی سے خوشی ہوں ؟ حب اہل سے ہری نہ رہے سے کو اے کے کیا میں جو لہیں ڈالول م زوير و مدو كومير فروح كو تكفيري -"ستہر کا حال کیاجا توں کیا ہے " یون ڈیوٹی " کوئی ب و م جاری بوئی ہے ۔ سوائے اناج اور اید کے کولی يزايى بني جس رمحسول ناكابو ، جامع سجد ك كرد بجيري بين في كول ميدان تكلي كار د كانين حويليان دْ صانى جائي كى . دارالبقا فنابو جائيكى - ربية نام الله كا فان چند کا کوچه شاه بولا کی شرتک و صحام، دونون طرف سے پھا ورا جا رہا ہے باتی خرو عافیت ہے۔ تقالم اکر کی آيد آيدسن رهيم يحددل ين يانين يا خطبا احين رزامورة واربيم وهما والانطيو فيل خاء فلك بيرا، لال فركى كے محاذى مكانات سب

که خطوط غالب جلراول سنام عد می می کارد کا مین کارد کا عدر مفتی صدرالدین آزرد؟ عد گرزجزل عد البعنا صده ۱۹۰۰

گرائے گئے۔ بلاتی بیگم کاکو چہ التوا میں ہے اہل فوج طحصانا چاہتے ہیں اہل تسلم بچ تے ہیں بایان کار دیکھے کیا ہو۔'

مرزاتفة كوام رسم وهديع كو لكحقيق

"تم آتے ہو چلے آئ ، نثار خاں کے چھتے کی سٹرک خان جیند کے کوجہ کی سٹرک دیکھ جاؤ۔ بلاتی ہیگم کے کوجہ کا ڈوھینا، جامع سجد کے گردستٹرستٹر گرزمیدان نکلناسسن جاؤ، غالب افسردہ دل کو دیکھ جاؤ، علی جاؤ، علی جاؤ،

كتوب بنام حين مرزا مورخه ١٣ رسم ١٩٥٠ و ما حطريو -

"مهانا یه کو حا مدعی خان کا که کرکیو تعظیے ہو، دہ تومدت

سے منبط ہوکرسرکارکا مال ہوگیا۔ باغ کی صورت برل
گئی مجلسراا ورکو کھی میں گررے رہتے ہیں۔ اب
پھاٹک اورسرتا سردوکانیں گرا دی گئیں۔ سنگ و
خشت کا منبل مرکے روبیہ واخل خزانہ ہوا مگریہ نہجھوکہ
حامل خان ناں کے مکان کا لمبہ بکا ہے یسرکا رہے اپنا علوکہ
ومقبوند ایک مکان وحادیا، حب باوشاہ اودھ کی
الماک کا وہ حال ہو تو رعیت کی الماک کو کون او چھا ہے
تم ابتک سمجھے نہیں ہوکر حیام کی سمجھے ہیں اور نہ کبھی تجھوگے
کیسا نو ندوائے کہ بی فال کام میں اور نہ کبھی تجھوگے
میں صاور ہوئے ہیں وہ احکام دینا وقت در میں ایکامراند

له خطرط غالب جلداول سطام عد ايننا ١٠١

كمينين واب يسمجه لوك مم كبھى كبيں كے رئيس تقے ذجاه و حشم ر كھتے تھے مذا ملاك كھتے تھے دہنین ركھتے كھے " خطبام چود هری عبدالغفورسترور رمحرره دسمبرستدای " يهال شهرد صرباب، برك بوك نافى بازارخاص بإزارا وراردوبا زارا ورخائم كابازاركه براك بحاسة خود ایک تصبه بخفا، اب کی می بنین که کهان تقے صاحبا بن ا كمنه و د و كاني بني بنا سكتے ، كه جارا مكان كها ل كتا اور د و کان کهان تحقی - برسات تجرمینه بهنین برسااب تبیشه اور کلند کی طغیانی ہے مکان گرگتے " خطوط غالب چندا قتباسات اور الاحظمون و خط بام انوارالدوله نواب سعدات خال رئيس كدورا وكاليئ صوبه يويي ومحرره ستشارع " یا یخ شکر کا حمد ہے در ہے اس شہر ریموا میلا با عنون كانشكر السيل بل شهر كا عنبار شا - و وسسرا تشكرخاكيون كا اس مي جان ومال ناموس ومكان وكيس أسمان وزبين وآ ثاربتي سراسرمث كير تدرا الكر كالكاسسين براد با آدى موكر - يو تقالك ميضے كا اس ميں بہت سے بيا كھرے مرے يا تخوال حطبنام مرفحروح وستشاء) " السے اب اہل دہی مبندویا اہل حرف میں یا خاک میں بنجابی یں ، یا گورے ہیں ان میں سے توکس کی زبان کی تعربیب

ك خطوط فالب جلداول صاسم عه خطوط فالبطيدوم صعه عه فوجي الكريز-

كرتا ہے .... خس كى متى ، يروا ہوا، ابكهال وه بطف تواس مكان مي تقاراب يه خيراتي كيولي میں وہ جیست اور سمت برلی ہوئی ہے۔ بہرطال ی گذرہ مصیدت عظیم یہ ہے کہ قاری کا کنواں بند موکیا - الل ولا كى كى كىنوسى كى قىلىم كھارى بو كئے . خىر كھارى يانى ای بیتے ۔ گرم یا نی بھا ہے ۔ پرسوں میں سوار ہوکر كنووس كاحال دريافت كري كيا تقاجا مغسجدموتا ہواراج گھاٹے کے دروا زے کو جل مسحد جامع سےراج گھاٹ دروازے تک ہمیا لغہ ایک محرا لق دق ہے اینٹوں کے ڈھر حویرے ہیں وہ اگراکھ حائیں تو ہو کا مکان ہوجا تے ۔یا دکرو مرز اگوہر کے باعنچے کے اس جانب کو کئی بانس نتیب تھاوہ اب باعنی کے محن کے برابر ہوگیا ۔ یہاں کے راج کھا ط كا دروازه بندموكيا . فعيل كے كنگورے كھلے رہے ہیں۔ یا تی سب اط کیا ۔ کتیری دروازے کا حال تم دیکھ گئے ہوا ہا بنی سٹوک دریل ، کے واسطے كلكة وروازے سے كا بلى دروازے تك ميدان موكيا - بنجا بي كره وصولى واره ، را جي كنج اسعادت خاں کا کھا ، جرمنل کی بوی کی حویی ، رام جی اس گودام والے کے مکانات، صاحب رام کا باع، حویلی، ان بیں سے کسی کابتہ نہیں تنا۔ قصہ مختصر شہر صحرا ہوگیا تھا' اب کنونیں جاتے رہے اور یانی گوہر ناياب بوگيا توبي حرا اصحرائ كربل بو جائے كا التالت

ولی والے ابتک پہاں کی زبان کوا تھیا کہے جاتے ہیں، واہ ر يحسن اعتقاد - ارب بنده مندا اردوبار ار دنا ارد وكمال ؟ ولى كمال ؟ والنداك سمرينيس بكريب جهادكن بصنة قلعه ناشهرنه بازارة بنزا نكتوب بنام علارالدين احمدخال دمورجه ۱۶ رفروري المتشاع " يه وه د لي بنيس بي جيس تم يدا ، يو ي بو ، وه د لي بنین حسین تم سے بخفیل علم کیا ، وہ دلی بنین حس میں تم شعبان بيك كى حويلى من تجه سے ير صفية ياكرتے تھے، وہ دلی بنیں ہے جمیں اکیا دن بیس سے متقم دن ایک کمی ہے بسلمان، اہل حرف ، یا حکا کے شاگر دسیشہ ، باتی ارس ہنود معزول با دشاہ کے ذکور ، جوبقیتہ البیف ہیں یانخ یا یخ رویبر مهینه یا تے ہیں - اناف میں سے جو برزن ہی كثنيا ن ا ورجوانين بن كبيان " خطبنام میان دادخان سبلح مورحد مرمی ستداء دهدا " دی حالات و الحوار میں جو دیکھ گئے ہو مسجد جامع کے باب ہے کھے میں لا ہور سے آئی کھیں ، بیاں سے ان کے جواب محمي ، يقين ہے كه واگزار كا حكم آتے افر كمانوں كومل جائ بهتوز برستور يره بيهما بوا سے - اور كولي جائے ہیں یا تا "

خط بنام میر مجردح مورج الرح مرسلت الم مرسلت الم مرسود الم المرسود الم المرسود المرسود

اله غالب خطوط كية افتياسات "خطوط غالب " مرتبه غلام رسول مهرجد اول و دوم سے ماخوذ بين .

پرکبابوں نے دوکانیں نکالیں ، انڈ امرغی کیوتر کئے لگا دس آ دی بہم کھرے ، مرزاللی خش مو لوی صدرالدین ، تفضل حین خاں جین خاں جین خاں جین نے سات اور ، رنوم بر سمار جا دی الا قال الله کا مال دائیا مرسم میں ہو ہے دن ابوالم ظفر سراج الدین میں بہا در سے ایک مقدم میں آزا د ہو سے کے ان ایڈ دا تا الدراجعون ۔

د با پرانگریزوں کا قبصہ بوتے کے بعد سنم بربا مکل ویران اور ا جاڑ ہوگیا یشروع شرق میں مہندو وَں کو آباد ہونے کی اجازت ملی ۔ خاص طور سے ، پہلے دو کا ندار و ں مہاجنوں کو یہ رعایت ملی ، پھر دا نظے کے لئے شکٹ تقیم ہوئے یہ مکٹ فیمت ا د ا کرانے سے ملتے کتے اس داستان کومرزا غالب کی زبانی سنئے۔ غالب مرز اتفتہ کوہ مجرم معلی کے ایک خطمیں مکھنے ہیں ۔

"باہرساندرکوئی بغیر کے آئے جائے ہیں تا تمزنہاریہاں کاارا دہ نہرنا ابھی دیکھا جا ہے مسلمانوں کی آبادی کا محم ہوتا ہے یا نہیں یہ رصص ا نمالی کی خدخطا در ملا خط فرما ہے۔

خطبام میر مجروح مورخ، فردری اعمار میر محروح مورخ، فردری اعمار میر میر میران اس کا ملنا ؟ یهاں جان کے اس کیسانیشن اور کہاں اس کا ملنا ؟ یہاں جان کے

لا ئے بڑے ہیں۔
ہوجرن کی جا در مجول کا ش ہی ہو : اتا ہے کی دیسے کی کیا ہے اسے گا
اگرزندگی ہے اور مجرل بیٹھیں کے تو کہا ن کہی جائے گ
تم کہتے ہو کہ آیا جا ہتا ہوں ، اگر آؤ تو بے کے خشا سے ز آنامیر
احمد علی صاحب کو لکھتے ہو کہ یہاں ہیں ، مجھ کو بہیں معلوم کہ
کہاں ہیں ، مجھ سے ملتے تواجھا کہتے ، بیرمخفی بہیں ہوں

رو بوسش نہیں ہوں احکام جانے بیں کہ یماں ہے مگر نہ بازیرس وگیرد داریس آیابوں : خودانی طرف سے قصد ملاقات کیا ہے بایں تمہ الین تھی ہنیں ہوں دیکھنے انجام کارکیارہا ہے،، رصد ۲۹۲) خط بنام مرزا بركو يال تفته مورخه ۵ ماريح مدهداء "مسلمان آ دمی شهریس سردک پرین ملک کے مینور سكتا، ناجارتم كوخط ناجيج سكا." خطبنام مرزا بركويال تفتة محرره مرستم يتصاع " بنده برور، نواب عطارالشرخال ميرك برك دوست اور شفیق ہیں ان کے فرزندرسشیدمرغلام عباس المخاطب سيف الدوله، يه دو بؤن صاحب صحيح سالم بي رشيم سيبابرد وجار كوسس يركول كاز ب ہے ویاں رہے میں بشہری بالسلام کی آیادی کام ہنیں ہےان کے مکانات قرق ہیں ۔ نہ ضبط ہو گئے ہیں نه واگزاشت کاحکم ہے ، (عدون) خطبنام مرتجروح مورضه رفردري مصفاء "میر کھ سے آکرد مکھاکہ پہاں ٹری شدت ہے اور یہ حالت ہے کہ گوروں کی یاسیا نی پر قنا عت بہنیں ہے لا بور ک در وازے کا تھانہ دار مونڈ ھا جھا کرسٹرک يربيطينا ہے-جوبا ہرسے كورے كى آنكھ بجاكراتا ہے اس کو پر کرحوالات میں بھیج دیتا ہے حاکم کے بیاں سے یا بخ بیر لگتے ہیں یا دور و پیے جران پیاجاتا ہے آ کھ دن قیدر متا ہے اس سے علادہ سب تھانوں برحکم

ہے کہ دریافت کرو، کون جے کم طامقیم ہے اور کون طحکط ر کھتا ہے . تھانوں میں نفتے مرتب ہونے لگے بہاں کاجمعدار میرے پاس مجی آیا، میں نے کہا تھائی! تو مجھے نقتے ہیں نه رکه میری کیفیت کی عبارت الگ تکھ ، عبارت پرکوارالٹر خان نین دارسف اء سے کیم ٹیا ہے وائے کے بھائی کی حوملی میں رہتا ہے تہ کا بوں کے وقت میں کہیں گیا نہ گوروں کے زمانہ مي كمين تكلاا وينكالاكيا - كرنل مبرون صاحب بماورك زباني حكم براس کی اقامت کا دار و مدار ہے۔ اب تک کسی حاکم سے وه حكم بنين برلا - اب حاكم وقت كو اختيار سے - يرسوں بعارت حميدار ن محلے كے نقشے كے ساكھ كو توالى مى ك كل سے يسكم كاكريہ لوگ دمسلمان است برسے باہرمكان رو كان كيول بناتي بي - جومكان بن حكيس المنين حادد اورآئندہ کی نخالفت کا حکم سنادہ ۔ اور یہ کھی مشہوب كه يا يخ برار فك حياي كيمين - جوسلان شهرماتامت جا ہے بہ رمقدار نذراند وے اس كاندازه قرار ویناحاکم کی راتیر ہے . دوید دے اور کھ سے لَّر برباد بوجائے آپشرس آباد بوجائے -آج تک بہ صورت ہے۔ دیکھے سنبرے بسنے کی کون مہوت ہے جورہتے ہیں و مجی اخراج کے جاتے ہیں یا باہر پڑے ہوئے ي ده شهرس آتين " دصه ١٠٠٠) خطبنا امرمجروح محرره اه فروري وهماع

"آبادی کای رنگ، ہے کہ ڈھنڈورا پڑواکہ مکٹے بھپاوکہ اجھپاوکہ اجہپاد ربطراتی ڈاک کلکتے بھلے گئے دلی کے حمقارجو باہر پڑرے ہیں منہ کھول کررہ گئے اب وہ جب معاود ت کریں گئے تب شاید آبادی ہوگی یاکوئی اور نئی صورت کل آئے ، (صوب ہو) خط بنام میرمجروح مورجہ کار مارچ راهندی

طب ایربرون مورحه ۱۲ یا دی استاع کیدا در ب اسمجوسی کے انہاں کا نقشہ کی کیدا در ب اسمجوسی کے بہتائی بہاں کا نقشہ کی کیدا در ب اسمجوسی کے بہتائی تاکہ کیا طور ب اوائل ماہ انگریزی میں دوک ڈوک کی متحد ت ہوئی تھی آ کھویں دسویں سے دہ شدت کم ہوجاتی تھی راس مہینے میں برابر دی صورت ری آج کم ہوجاتی تھی راس مہینے میں برابر دی صورت ری آج باتی ہیں ۔ ایک وردن مہینے کے باتی ہیں ۔ آ پی دیسے ہی تیز ہے ۔ دن را پنے بندوں یر باتی ہیں ۔ آ پی دیسے ہی تیز ہے ۔ دن را پنے بندوں یر باتی ہیں ۔ آ پی دیسے ہی تیز ہے ۔ دن را پنے بندوں یر

رحم كرك " صراا ساس ما المحداء . خطبنام حين مرزا مورخه ما جون محداء م

آبادی کا آوازه پیمرفروسه الهوری دروان کے علاقے میں کچھے کم سوگھر آباد ہوئے ہیں ۔ کئی ہزارگھر کی برارگھر کی بنتی ہے ۔ انشارالتہ تعالیٰ دوچارس میں وہ علاقد آباد ہوجا سے کا ۔ اور حب وہ علاقد آباد ہوجا سے کا ۔ اور حب وہ علاقد آباد ہوجا سے کا

قو دو مراعلاقر شروع بوگا " دوره و او او)

خط بنام حین مرزا موره و بر نوم بره های خط بنام حین مرزا موره و بر نوم بره های خط بناه اسلام کے بہت ما کم فراہم میں و بوں ڈیوٹی ۔ ۔ ۔ کے باب میں کوشل ہوئی برسوں ، نوم برسے جا ری ہوگئی ۔ سالگ را آ موڑ ایجی برسوں ، نوم برسے جا ری ہوگئی ۔ سالگ را آ موڑ ایجی ، چیفنا مل ، مہیش داس بنیں شخصوں کو یہ کا الطور این سیر د ہوا ہے ۔ فلتے اور اینے کے سواکو کی خالس کا ان سیر د ہوا ہے ۔ فلتے اور اینے کے سواکو کی خالس کا ان سیر کھوں نوم ہوگئی کا دار نے مکان رہیں تو کم ایم دار نور سی کھی رہیں ۔ کہیں یہ سی کو کی این یا کو کی اور اینے مکان میں کو این دارکو سی حکم ہوگیا کہ کوا یہ دارکو سے حکم ہوگیا کہ کوا یہ دارکو سی کو کھی دارکو سی کا یہ دارکو سی کو کھی دارکو سی کو کھی دارکو سی کو کھی داروں کھی دوروں کھی داروں کھی دوروں کھی دو

عیتہ سے کرا یہ کے مکان میں رہتے تقے وہ مجی آ رہی

سر کایسرکارکودی " (میره)

سندوباکتان بین مخل عکومت کے ذیائے بین امراء و اعیان بڑی حد ایک باہر سے آتے اور خل حکومت کی حذیات انجام دے کرعز سے ور شہ حاصل کرتے یہ روایت آخر وقت تک ف ائم رہی مغل حکومت کے دور و روایت آخر وقت تک ف ائم رہی مغل حکومت کے دور و سام زوال بین بھی ہم دیکھتے ہیں کہ با ورا را انہر اور ایران وغرہ سے امراء وروساء آتے ہیں۔ اورا فراتفری کے اس دور بین وزار سے و ابار سے کے مناصب ومراتب حاصل کرتے ہیں ، سعادت علی خال بربان الملک (ف الدالا) اور علی وردی خال بہا ہت جنگ رف ہ 8، اعراء کے دور کے خال کے مناصب وردی خال بہا ہت جنگ رف ہ 8، اعراء کے دور کھتے اور حدا ور ترکیل کے صوبے ہتھیا ہے ، اور اقل الذکر کے جانیتن صفدر خبگ دف ، ۱۲ ادر اور اقل الذکر کے جانیتن صفدر خبگ دف ، ۱۲ ادر اور اقل الذکر کے جانیتن صفدر خبگ دف ، ۱۲ ادر اور ایک الدولہ کے سیاہ وسید کا مالک بن بیٹی اگر منصوب و مرتبہ کرتے عہدشاہ عالم دف ہ ۱۲۰۰۰ء میں دہل کے سیاہ وسید کا مالک بن بیٹی حاصل کرتے کے دیور کے دیور مہدو پاکستان میں آکر منصوب و مرتبہ حاصل کرتے کئے ۔

شاہ عالمتانی کے عہدیں ایک شخص ولی دادف س کو ہا ہے سے واردمد

ا الكرام ع " تلاندة غالب" ين معلوم بنين يكس طرح مكودياكه وباتى الكر صفوري)

باکستان ہوستے ابنوں نے بھی یہاں آکر تسمت آز مائی کی اور اپنی ایک چیشیت بنالی انفصیل تو بنیں ملتی مگرامنوں سے ابنے فرز ندمر تعلٰی خاں کی سف دی اس و قت کے ایک شم ورسر دار اسماعیل مبل بیا ہمدائی کی بی اکبری کی سے کی اسمعیل بیگ و ہ شخص ہے جو کبھی مرجموں کو ناک چنے چیوا تا ہے اور کبھی غلام قادر و تبلیدت ہے جا دی اثنا نی سنتارہ کا دست و بازو نبتا ہے۔ ولی دا دست ل کامز میطال بندر ہنا ہے۔

مرتضی خان نگش، حبونت را و ملکرکے شکرمیں ملازم ہوئے انہوں نے وہاں اجھی خاصی حیثیت بنالی ایک ہم عصرو فاتع سگار مولوی عبدالقاد ر رامیوری (ف ۱۹۹۵) لکھتے ہیں

" دواب مرتفئی خان سنگسته حال مگرقتمت کے وطنی عقص بلر کے دشکر میں سروسا مانی حاصل کرلی ایک ٹرائی میں انگریزی سید سالار کی فوج میں شامل ہوگئے، نوالی کا خطاب اور تاجین حیاست علاقہ بپول خریج کے سے ساکل گیا ہے۔

بیند نوط صنی گزشته اواب محدخان بگش رئیس نوخ آباد اور نواب مرتفی خال کا فاندان دراصل ایک بی کتار شیفت کے دا دا ولی داد خال فرخ سیر کے عہد بین قسمت آز مائی کے لئے نبکشات (کو باطی علاقہ سرص سے وار د مهد وستان ہوستے اور فرخ آباد میں تقیم ہو گئے۔ فرح سیر کا عہد ۱۱۰۳ اوالماء ہے حالانکہ ولی دا د خال اسمنحیسل بیگ ہدائی (عہد عالم شابی ) کے زیا نے کے آدی ہیں۔ اس طرح نواب محدخال منبکش بیگ ہدائی (عہد عالم شابی ) کے زیا نے کے آدی ہیں۔ اس طرح نواب محدخال منبکش کے فائدان سے ولی دا د خال کا کوئی واسط نہ تھا۔ ہمارے پیش نظر نبکشان فرخ آباد کی فائدان سے ولی دا د خال کا کوئی واسط نہ تھا۔ ہمارے پیش نظر نبکشان فرخ آباد کی سند تاریخ اورخ آباد اللہ کا مندی درخ آباد اللہ کی اور تاریخ از دباتی اللہ کی ایک صفحے ہیں الامنی ولی اللہ فرخ آبادی۔ د تعلی الریخ از دباتی الکے صفحے ہیں ا

نومبر سنت بنس کردگی و قامی کی فوجوں سے لارڈ دیک کی سرکردگی و قاعد دیگ بر تعلیم اللہ و کی اللہ کی بر تعلیم اللہ و کی اللہ و کی اللہ و کی اللہ کہ کونتے ہوئی مرتفظی فال سے غیر معمولی خدمات و و فا داری ظہور میں آئی تھی اس کے ان کو جاگیر و خطا ب الله ، اور و ہ او اسے سے سرفراز ہو ہے اور ہو ڈل باول کا صاحب بہا در مطقر جنگ "کے خطا ب سے سرفراز ہو سے اور ہو ڈل باول کا علاقہ سطور جاگیر عطا ہوا۔ مولوی نظامی بدالونی مرتب کلیا ت شیفتہ و حسرتی کا میں در سبت بنس کہ یہ بیان در سبت بنس کہ یہ بیان در سبت بنس کہ یہ بیان در سبت بنس کہ یہ

" سنظم میں لارڈ بیک سے دہلی میں انگریزی ملطت کی بنیا دقائم کی اس وقت مرتفئی خال صاحب کولارڈ مومون کے بنیا دقائم کی اس وقت مرتفئی خال صاحب کولارڈ مومون کے دہلی کے قربیب ہوڈل ہول کا علاقہ بطور جاگر عطا ہوا اس دور میں جوسات رئیس با فقیا ربنا ہے گئے سے منجلہ ان کے دور میں جوسات رئیس با فقیا ربنا ہے گئے سے منجلہ ان کے

ربقیہ نوط صفی گزشت منور علی قال رقعلی استاریخ فرخ آباد از دلیم ارون المطبحتی فی گراه مشداع البین المی المی کاکولی اشتارہ تک بہیں ہے وا تعدید ہے کہ حبین زما سندیں ولی وا دخاں کویا ہے سے آئے ستھ است زمانے میں فرخ آباد کے دبکش نوا بول کا زوال ہو جہاتھا۔ وہ نواب وزیراودھ کے ماتحت سے اس کے بعد براہ راست انگریزی حکومت کی سربیتی ہیں گئے ۔ اے تفقیس کے لئے ویجئے آریخ ہدو از کا رالتہ دہوی عرب رہم وشمس المطابع دہلی شھالے اس کے سے دیجھے آریخ ہدو از کا رالتہ دہوی عرب رہم وشمس المطابع دہلی شھالے اول و مرتبہ محمد ابوب شاد و کا رائتہ دہوی عرب القادر فائی ) حبلد اول و مرتبہ محمد ابوب شادری ) آل پاکستان ایج کیش خال افران کراجی شوالے و مساس ساس می از طفر المول مرزواز اللک مرتبی فال صاحب بہا دی طفر کے اس میں " نواب اعظم الدول مرزواز اللک مرتبی فال صاحب بہا دی طفر جگ استان استان ایک کیش کے الدول مرزواز اللک مرتبی فال صاحب بہا دی طفر جگ استان ایک کیش کے دہدا ہوں میں " نواب اعظم الدول مرزواز اللک مرتبی فال صاحب بہا دی طفر جگ اللہ کر میرے ۔

نوا برتعنی خال کھی تنے ۔

نواب رتعنی خان ممکر کے ملازم کھے اورستنداہ میں لارڈ بیک کی جواٹراتی ہو گئی تھی دہ سندھیا سے ہوئی کھی مکرسے بنہیں ہوئی تھی۔ اوراسی اٹرائی کے نتیج میں دہلی ہر انگریزوں کا قبضہ ہوا تھا۔ نواب مرتضی خان ان سات با اختیا ررئیسوں میں سے نہ کتے ، سات جاگر دار رئیسوں کے متعلق مرزا غالب د ف ۶۹ ۱۹ ۱۱ اپنے مکتوب میں سید مہدی مجروح د ف سام ہا ہے کہ کہ کہ انقسلا ب سے شاہ کے لعبد میں سید مہدی مجروح د ف سیم ہیں ہے انقسالا ب سے شاہ کے لعبد میں سید مہدی میں ہو ایک کے انتقالا ب سے شاہ کے لعبد میں سید مہدی میں ہو ہے۔

" نواب گور نرجزل بها در ۱۵ در مرکویها داخش مول کے، دیکھے کہاں اتر تے ہیں اور کیونکر در بازگرتے ہیں ایک کے کے در باروں میں سات جاگر دار کھے کہان کا الگلگ در بار بہا در کر گھھ دس بتب در بار بہا تھا۔ دا بہ جھج دس بہا در کر گھھ دس بتب گرفھ دس فرخ نگر دی، دوجاند دب یا ٹودی . دی، لو بارو ۔ چار محدوم محض ہیں ، باتی جور ہے اس میں سے دوجاند و لو بارو تحت مکومت بالنی وحصار یا ٹودی حاصر ، اگر بالنی حصار کے صاحب کشر بہا در بالودی حاصر ، اگر بالنی حصار کے صاحب کشر بہا در ان دو نوں کو بہا ب لے آتے تو تین رقیب ورند ایک میں در بارعام والے جہاجن لوگ سب موجود ، اہال سلام میں کے در بارعام والے جہاجن لوگ سب موجود ، اہال سلام میں کے در بارعام والے جہاجن لوگ سب موجود ، اہال سلام میں کے در بارعام والے جہاجن لوگ سب موجود ، اہال سلام میں کے در بارعام والے جہاجن لوگ سب موجود ، اہال سلام میں کے در بارعام والے جہاجن لوگ سب موجود ، اہال سلام میں کے در بارعام والے جہاجن لوگ سب موجود ، اہال سلام میں کے در بارعام والے جہاجن لوگ سب موجود ، اہال سلام میں کا در بارعام والے جہاجن لوگ سب موجود ، اہال سلام میں کے در بارعام والے جہاجن لوگ سب موجود ، اہال سلام میں کے در بارعام والے جہاجن لوگ سب موجود ، اہال سلام میں کیں کا در بارعام والے جہاجن لوگ سب موجود ، اہال سلام میں کا در بارعام والے جہاجن لوگ سب موجود ، اہال سلام میں کا در بارعام والے جہاجن لوگ سب موجود ، اہال سلام میں کا دو نوں کو در بارعام والے جہاجن لوگ سب موجود ، اہال سلام میں کو در بارعام والے دو باریال سلام میں کو در بارعام کو در بارعام کر در بارعام کو در بارعام کو در بارعام کو در بارعام کر در بارعام کو در بارعام

ا مقدم کلیات شیفته وحرتی از مولوی نظام الدین برایونی دننامی پرلیس برایون سلاله ای مستون و در و مسر ایش و در و مسرکان و ملاحظ بو و جزل آف وی پنجاب سستار پیل سوسائش جلد مستفاده میکان و ملاحظ بو و جزل آف وی پنجاب سستار پیل سوسائش جلد مسلمان و می مسلمان و می بنجاب مستفاده با و مسلمان و مسلمان و می بنجاب مسلمان و مسلمان و مسلمان و می بنجاب می بنجاب مسلمان و می بنجاب می بنجاب مسلمان و می بنجاب می ب

صرف تین آ دمی باقی بین میر که بین مصطفی خال الحان میس کم بین موبوی صدرالدین خان ، بلی باران بیس کم دنیا موسوم براسد، تبینون مردو و ومطرو د ومحروم ومغموم یه

نواب مرتضی خاں سے سلائے میں راجہ کھورس راج کا علاقہ جہانگر آباد نسیلام میں حزیدا کیونکہ راجہ ندکور ما لگذاری ا دا نہ کرسکا تھا ،اور گورنمنٹ سے سندتعلقہ واری عطا ہوئی نوا بھرتفئی خاں سے دہلی میں ایک شاندار جو بی بنوائی ہے

ایک رات کو نوا ب مرتفی خال بالا خاسے کی تھیت پر سور ہے تھے اتفاق سے آنرھی آئی جب آنکھ کھلی تواندر جاسے کا ارا دہ کیا ،اندھیر اور نمیند کے غلبہ کی وجہ سے باہر کو کھا گے اور دومنز لہ سے نیچے گر بڑے سخت چوٹ آئی بہتیری تدبیریں اور علاج ہوئے گرفائرہ نہوا اور راہی ملک عدم ہوئے ، ان کے مرائے کے بعد علاقہ بول گونمنٹ سے والیس لے لیا ۔ کچھ نقد رقم صاحب رزیدنٹ دہلی کی نوازش سے مقرر ہوگئی ہے۔

نوا بمرتفنی خال کے فرز نز نوا بہ مصطفے خال شبیعتہ کھے جو سنٹلے مساسلاھیں دہلی میں سیدا ہوئے، اس زیا ہے کے مشہور اسا تذہ و علیار، میال جی مالا مال ، مولوی محد نورنفشندی دفاہ ۱۱ھ)

ا و الا خطر بوگزیش صلع بندستهر صصه م کرمونوی بین الدین مکھتے بین که داجه کھورس والے جہا نگیر آباد کا علا فرس المائے میں مرتضی هاں سے نیلام میں حزیدا تھا ۔ ( واقعات دارا لحکومت د بلی جلر دوم صنایم سے واقعات دارا لحکومت د بلی جلر دوم صنایم سے واقعات دارا لحکومت د بلی جلر دوم عنایم سے واقعات دارا لحکومت عبد مراها ، ۱۲ میں دوحوییوں کا د بقید لیگر صفح بیر

اورمولوی کرم اللہ دہوی ہے۔ اردی الحج سے علوم متدا ولدی تحصل کی۔ جج وزبارت سے مترف ہوئے ، اردی الحج سے علوم متدا ولدی تحصیل کی۔ جج وزبارت سے مترف ہوئے ، اردی الحج سے اللہ کو جے بیت اللہ کو تقد بعث بے کئے مصالے میں جے اداکیا اور ۲۳ ر دی الحج سے اللہ کو جے سے فارغ ہوکر دہلی بہونچ ، نوا بہ صطفے فال بڑے مرتاض ، عبادت گذا ر با اخلاق اور صاحب علم وضل شخص نفے ۔ پہلے شاہ محلسحاق دہوی رف سے سات اور شاہ احد سعید دون سے ایو کے ، بحرشاہ ایو سعید دون سے اور شاہ احد سعید دون سے ہوئے ، بحرشاہ ایو سعید دون سے اور شاہ احد سعید دون سے ہوئے ، بحرشاہ ایو سعید دون سے ہوئے میں اور شاہ احد سعید دون سے ہوئے ، بحرشاہ اور شعر وخل فات سے میں مام وفضل اور شعروخن کی جو مجاس اس زبانے میں سرفراز ہوئے ۔ دہلی میں علم وفضل اور شعروخن کی جو مجاس اس زبانے میں بریا تھی اس کے ایک ممتاز دکن مصطفے فال شیفتہ بھی تھے ۔ وہ مومن کے شاگرد بریا تھی اس کے ایک ممتاز دکن مصطفے فال شیفتہ بھی تھے ۔ وہ مومن کے شاگرد فارسی میں حسر تی تخلص کرتے تھے ۔ فارسی میں حسر تی تخلص کرتے تھے ۔ فارسی میں حسر تی تخلص کرتے تھے ۔ فارسی میں حسر تی تخلص کرتے تھے ۔

غادبے شیفتہ کے متعلق کہا ہے۔ ناتب بون گفتگو، ناز دبریں ارزش کہ اُ و ننوشت در دیواں غزل تامصطفے خان وش کرد مالی قرباتے ہیں

مَا يُسِين مِين شيفته سيم تفيد بو ن شاگرد تميرزا كامف لدمو ن ميسر كا

ربقیہ نوٹ صفی گرشتہ ) علی علی علی دہ بیان ہے ، سے علم وعلی روقائع عبدالقا درفانی ، جداول میواس کے ڈاکھ عندلیٹ وائی مکھتے ہیں تنبقت ا ۱۹۰۹ء ، بی بید آپو مگر داکھ صاحبے اخذ نہیں بتایا ملط ہو بخفت کی رفوی میں " از داکھ عندلیب شا دانی صوا -۲۲ - رکتا به منزل لا پور سامی ا کے ڈواکھ عندلیٹ وائی نے اپنے ایک مقصل اور مدل مقالہ میں ( باتی ا کلے صفحہ پر )

شیفته کی ظاہری صورت وشکل سے علم وفضل کا اندازہ تہیں ہوتا تھا انواب صدیق حن خال اف ۱۰۰۱ هر ۱۸۸۹) اپنی تالیف تاریخ قوج سی مکھے ہیں۔ یں مکھے ہیں ۔

> "از آلفا قات عجیداین است کرببب فربهی جیم و آثار بلادت که برصورت ایشاں ظاہراست بیجے کس بعد الاقات مگویدکہ ایشاں صاحب عسلم و فہم خوام ت د بود"

> > شيفة سيمندرج ذبل كتابي ياد كارس -

کاری بے حار اس کے ذرایہ تنقید کا آغاز کیا اس نے فاص طور سے مشیفتہ نے ماس کے فاص طور سے مشیفتہ یا سے خاص طور سے مشہور ہے مشہور ہے ۔ فاری میں متعدد بارچھپ جکا ہے سائے ہو میں مطبع نول کشور لکھنو سے مت نع ہوا ۔ اسس کا ایک فلمی شخہ شیفتہ کلیکٹن مسلم یو نیور شی لا بتر مری علی گڑھ میں موجو دہے ۔ یہ نسخہ شکستہ خط میں توجو دہے ۔ یہ نسخہ سے میں تحریر ہے ۔

گُٹن ہے خارکے دوارد و ترجے ابھی حال میں کراچی سے شاتع ہوتے ہیں، پہلا ترجہ آل باکتنان ایجکٹینل کانفرنس اکراچی ، نے اور دوسرا نرجم نفیس اکیڈیمی اکراچی ، نے شاتع کیا ہے۔ دو نوں ترجے حدید انداز کی ترنیب وجوانتی سے معرفی ہیں آخر الذکر

دبقیه نوش صفی گزشت " شیفت ایک نقادی چیشت سے " ثابت کیا ہے کہ یہ شعر حقیقت پر مبنی ہیں ہے ۔ بلک قالب لے شاعار انداز میں ایک رئیس کو نوش کر سے کے لئے یہ شعر کہا ہے مدخل ہو تحقیق کی رقوی میں " از ڈ اکٹر عندلیب شادانی ۔ صوا ۔ ۹ مدا ہو تحقیق کی رقوی میں " از ڈ اکٹر عندلیب شادانی ۔ صوا ۔ ۹ میں الرجان کے ساری الرجان میں ملاا د محزود مبیب الرجان شروانی کلیکشن سلم یونیورسٹی علی گڑھ ہے)

یں تومترجم کانام بھی بنیں دیاگیاہے۔

عين بے خار كے جواب ميں دو تذكرے سے كتے بيلا تذكرہ غلام تطب الدين باطن اكبرآ بادى لي كلستان بيخزان معروف بانغر عندليب كي نام سي مكها س جو نولکشورسی کفتوسے شائع موا ہے۔ اور ووسرا مولوی نصرانشرخاں قر تو رجوی رف 1991 عر) نے تذکرہ بمیشد بہار" کے نام سے تکھا ہے، جوطبع فتح الاخبار کول سے ساله مي جهياب. دونون تذكر كلفن بفار كم مقابع مي كو في حيثيت انسي رکھے تذکرہ عشيدار ١٩٦٠ ميل بن ترقى اردو اكراجى، نے دويارہ شائع كيا ہے۔ كليات شيفنه، حسرتي إس من نواب مصطفى فان سيفيكا اردو فارسى كاكلام دمع رقعات فارسي شالل ہے۔ جوان کے فرزند نواب محداسحاق رف سٹالیاء) کی اعانت وا مدا دسے نفامی

يرسيس بدايوں سے ستلاء بيں طبع ہوا ہے مولوی نظام الدين حسين نظ می بدایونی (ف سیمورء) سے سشروعیس ایک طول مقدم مکھاہے 

دره وقعات بي - جمفتي صدرالدين فال آزرده و ف هميلام تشداء حسكيم احسن الله فال دف سين اله ، مون حسال مومن (ف سيفاد) اورمرزا غالب وغيره كے نام ہيں . يكتاب ان كے فررز ند محمد على قال (ف ماسلام مهمای الا مدار عین بنول پرلیس لا بورسے شائع

نوا مصطفي خال شيفته كااردود يوان عليىده كبي عصواء س

ملحی ہے۔ عربی میں اس کا اور و ترجمہ اسالک الی احن المسالک" اور فارسی میں مرہ آورد " رکھا اس کا اور و ترجم اسلاج مینر "کے نام سے ذین العابدین فرم مدالت جی فرخ آبا و سے کیا ہے جو بہنایت بامحاورہ اور لیس ہے۔ یہ ترجم سلالی میں نوا ب محملاسحاق خاں سے مطبع آگرہ اخبار سے شائع کرا دیا ہے۔ ترغیب سالک کاخور شیفتہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخ "شیفتہ کلیکشن" مسلم یونیور شی لائمریری علی گڑھ میں موجود ہے۔

نوا بمصطفے خاں شیفتہ کا رسم المصالے میں جہانگر آباد میں انتقال بوا۔ وہ درگاہ نظام الدین اولیا، دہلی میل نی طرواریس دنن ہوئے .

عصداء میں بہا درشاہ ظفر کی قیا وت نیں جب جبگ آزادی کے دہلی میں شعط بھڑک اسٹھے اورسب جگہ سے انگریزی عمل دخل اٹھ گیا اس و قت صلح بندشہر کا انجار ج برانڈ سیبٹے اسٹر کی کے معمول کے معمول کی تھا میں مئی سے شائے کوانقلا بوں کی سرگرمیاں بندشہر میں شباب پرآئیں تو وہ بھی دوسے رانگریز میں کے ہمراہ صلح جھوڑ کر معال بین شہر میں شباب پرآئیں تو وہ بھی دوسے رانگریز میں کے ہمراہ صلح جھوڑ کر

بندشهرسے قریب جاریا پخمیل کے فاصد پر مالاگر مدکا قلعہ ہے، ویاں کے رئیس نواب ولی دا دخال تھے۔ انقلاب کے آغاذ کے موقع بروہ دہلی میں مرجود تھے شاہی خاندان سے ان کی کھے درشتہ داری بھی تھی۔

۱۹۹ متی کی کا و نواب ولی دا دخاں دہی سے بنٹیمر ریال گڑھ) بہونچے انوطفر بہا درشاہ نے ان کو کول و برن کا صوبہ دارمنفر رکیا تھا۔ آتے ہی ا بہوں نے اس کا لئے بہا درشاہ نے ان کے بزرگ سابق بین عشل با دشاہ و ہلی کی طرف سے اس کا لئے پرفتبفہ کراہا ۔ ان کے بزرگ سابق بین عشل با دشاہ و ہلی کی طرف سے اس کا لئے

اه واقعات دارالحكومت دېلى جلددوم طده ١٠٠٠ ته لا صنطرېو گزيير صناع لمبندستهر - صام ١٠٠١ ته گزيير صناع لمبندستهر صلاحا

کے حاکم تھے۔ چار ماہ تک ولی داد خال سے اس علانے پر قبط کے المام حصر استم عصد اور ملی پرائم برائم کے انقتلا بروں کی بہت برائی ہوں کے براہ اور مالا کرھ سے ولی داد خال سے برائی کارخ کیا اور خان بہددرخال کے بمراہ دہ انگریزوں سے مقابلہ کرتے دہے۔

ببت دشهر روب انگریزوں کا کلیت قبضہ وگیا تو نواب مصطفے خال باغی قرار یا سے ان پرمقدمہ چلا ، سات سال کی سزا ہوئی ۔ جرم کی نوعبت کے متعلق گزیٹر ضلع بند شہریں یہ اشارہ ملتا ہے ۔

"مصطفی خال و لی داد خاد کرست دار تقیق اگریزوں کے خلاف غدریں لڑے ۔ ان جصصفی خال اکے مقدمہ میں یہ بات ثابت ہوگئ ہے کہ وہ دمصطفی خال ا بادشاہ دہلی یہ بات ثابت ہوگئ ہے کہ وہ دمصطفی خال ا بادشاہ دہلی سے دانگریزوں کے خلاف اباغیا نہ خطوک است کرتے ہے ۔ اور ان کوسات سال کی سنزا ہوئی ۔ آخریس معاف کرد ہے گئے "

اس خطوکت بن کی تفصیل بین منتی البتد بعض مبلد نوا مصطفیٰ خال کی بہا درشاہ کففر کے دربار میں صاحبری اور ال کی طبی کی اطلاع منتی ہے۔ کففر کے دربار میں صاحبری اور ال کی طبی کی اطلاع منتی ہے۔

"، امنی عصداء کو بروز اتوا رمصطفے من سے
با دست و کے حصنو ریس حساصری دی اور دورویئے
تدرد سے ا

اور جون كو بھي مصطفى خال شيفتد سے دربار بيں حاصرى كى در فواست كى اور

اه الجمعية (دېلى) سلام الدين مرحبورى عندا تا كن بلر لمنيشر م مدوسه و الجمعية و دېلى الدين الدين الدين الدين الفرميش لا يا رهمنط لكه الدين مده و سعه و الفرميش الدين المركل ان الريزي جلد بنج الفرميش لا يا رهمنط لكه الدين مده المعند المعند و الدين الدين و در نامي مده ا

اس سلسطين تواب ولى دا دخان سے بھى با دشاہ كے حصور ميں سفارش كى يە معين الدين خال كھنے ہوئے .

" دون عصفاء كوبها درننا ه طفرية ايك خص المصالح فال كالم من المحتماع المحتماء المحتماع المحتماء المحتماع المحتماء المحتماع المحتماء المحتماء المحتماء المحتماء المحتماء المحتماء المحتماع المحتماء المحتم

بهرحال ابوطفربها درشاه سے نوا مصطفے فان شیفته کے تعلقات انقلاب کھا ہے ۔ یں صرور سے مودل بیول کا انتظام بھی ان کے سپر دموا، جوعمل میں مذا سکا۔ اول س جرم میں نوام صطفیٰ فاں کو سات سال کی سزا ہوئی، ان کو سات سال کی بوری قید ہیں بھگتی ٹری بلکہ جلدی رہا ہوگئے۔

نواب صدیق حن خان قنوجی تم بھو پالی حبی زمانے میں دہلی می تقییل علم کرتے ہے ہے اسی زمانے میں وہ تقریباً دوسال شیفتہ کے پہاں قیم رہے تھے البنوں نے بھی کوشن کی فیسس وہ تقریباً دوسال شیفتہ کے پہاں قیم رہے تھے البنوں نے بھی کوشن کی سس کی سس کی سس کی سس کی سس کی سستی موقور فیر مقرب مقرب مقرب افتاد ، محررسطور بواسط بعض کام سعی موقور فیر مقاد ، محررسطور بواسط بعض کام سعی موقور درا خلاص بکاربرد وحق تعالی اور اا ذاب عقبہ کو دنجات

بخشيد"

نوا مصطفی خاں دونین ماہ نیسدہ کر رہا ہو گئے۔ نواب صدیق حسن خال بنی کی

اه منه ای اردو ترجمه روز الحجه صلاه سه عدری سیح دست م را ردو ترجمه روز الحجه معلی الله و جیون ال مناتع کرده خواجه مسن نظامی پری در بی الله اله مناتع کرده خواجه مسن نظامی پری در بی الله اله است معلوم ایسا بوتا ہے کہ جہانگر آباد کا انتظام کھی خود نو اب صاحب کی سیاه کرتی تھی ملا خطر و کنزالتاریخ ازمو نوی رضی الدین م صوص می سه دنیا می برگری برالون شاج با نازواب صدین صن قال در مطبع شا جہائا ن

"اليف" تاريخ تنوج " بين لكه مل م

" درستناه واقعه فتنه مند وستان الشان نيز ماخو د شدندوا الماکیمبگی به صبط دراً بد و کم تیدخت سال شدىكين بعدو وسه ماه از زندان نجات يافت ال اس ر یا ئی کی شکرگزاری اور جائلا دکی واگزاشت کی سفارش کے لئے شیفت نے نواب صدیق من فال کو جو خط تکھا ہے وہ درج زیل ہے " خطاسامی که در زمان مبتلا بودن مخلص به بندملا بنام صدرالصدورصاحب بها دررسسيده بودبرلتق آصلحب ممدوح آن جنان مساعی جبیله و کوشش بائے نبیله فرمودند كصورت نجات مخلص نظهوررسيدى آر مقتضائ صحت باتے سامی ہیں بود این احسان فراموش شرنی نيست اكنون نجات صوري رودا درسكن نجات معنوى بافي است ایعنی حب تدا د و غیره ، وجوه معاش مزوطلق واكزاشت نشده ايس مقدمه تم باجلاس صدرا تصدور موصوف رسيديس صرودت افتا دكه برآ بخاب الحسلاع كنم تابنام شاں خط سفارش ، چنا نكه سابق نوسشته اندیم فرمایندو بخریرای معنی که نظهورای امرشکر گزارسای خواجم ت د، فضول ست كدميان ما وشما گنجائش بمجوا مور نيسنت که یا دا ذبیگانگی با می دید و ظاہراست که بارایں منت سی کھیم خوابدبود ـ مورخه يم شعبان سيسايع " اس خط كانتيجه الجهامي نكلا اورشيفته كي نصف جائدا و واكر اشت سوكي نوا

نه تاریخ تنوج از نواب صریق حن خان قلمی صف است شمع انجن - مساسا

صديق حن خال لكحقيبى -

"چوں ایں خطآ مد ، خطِ دیگر مومن علی خاں صرّ الصّدور ساکن سندیلہ نوشتہ شد د نیمہ معاش لیکشش د کوششش بسیار واكزاشت شديه

عد نوا مصطفے خال شیفت نے اپنے تید موسے کے وقت جو و صیت نامدا پنے فرزند ، ملازمین اور میں کولکھا تھا وہ یہاں میں کیا جاتا ہے اور یہ وصیت نامہ فرزند ، ملازمین اور میں کولکھا تھا وہ یہاں میں کیا جاتا ہے اور یہ وصیت نامہ بوجوه ذيل فاصلمبن ركفتا ہے.

(۱) نوا بمصطفع قال ستيت كى كونى اردونشركى تخرير اسس وصيت نام كيسوانيس ملتى .

، روی این اور می معنداری معنداری می در سال در این می می می در این می می می می می می و در این و صیبت نامه میں نوا می میسطفے خاص شیفتہ کے حالات اوران کی نوشنی ندگی یرایک خاص روی پرتی ہے ..

روزون كاكفارا واكرف كى بدايات درجيس

ہیں یہ وصیت نامہ مولوی اجیدالدین مالک نظامی پرس برا یوں ابن مولوی

له شمع الخمن - صياس سه نوابمصطفح فال سخاس وهبيت نامميس ا ہے دو فرزند محرعلی خاں وف مصلی اور تقتیندخان دف سند اور کیا ہے نوا ب محدانسخاق اس بنگاہے ، کے بعید سنت ایم پید ا ہوئے ۔ شیفة کی پہلی بیوی سے محدعلی خیاں تقے اور دوسری بیوی افضل بیگم سے ... نقشبند خاں اوراسحاق خال سطے - د تلاندہ غالب مالک رام ہرنکودرشد الع

نظام الدین سین نظامی برایونی" مرتب کلیات شیفته وحسرتی" اسے الا ہے معلوم الساموتا بكرجب سلالاء بين كليات شيفته وحسرتي نظامي بركسي برايوں سے شائع مواتواس وقت كليات كامسوده اورجس دوك ركاغذات جو نوا ب محداسحاق کے بہاں سے آ سے ان میں یہ وصیت نام بھی ہوگا اور پیطامی برنس برابورى ميں ره كيا. نطاى بدايونى مفدمه كليا ت بين اس وصبت نامه كا ان الفاظ

> " جن ایام میں نواب صاحب باشتیاه بغاو فیدو بند مرمتبلا تقرابك وصبيت نامه بنام مهين فررز ندمحم على خال وغربم مخرر فرمايا كفاراس مي سنظرانتظام حمامتعلقاق سيلين كے ليے حق وا رمصارف بانتفصيل مين كردى كتى و يون كاداكرانے كى بدايت تفى - ان وصايا كے مطالعہ سے نابن ہوتا ہے کہ آ یہ احکام شرعی کی بجا آ وری میں کیسے داسخ اور ثابت قدم عقر، اور خدا کی ذات پرکس قدر مجروسه

نظامى بدايونى تاس سلطيس مزيد كجدانس لكهاء نظائى بدايونى مرحوم كاليك مقاله دسم برافي أواية بين ماسنام زمانه وكانيورس " نوام صطفے خال شیفته" شائع بواہے اس میں اس وصیت نامہ کی چندسطور کا عكس بحى شائع بوا ب اس السياين شى د يانزائن عم آنجبانى (ف سيم واع) نے يہ

> " یه و صبت تا مه جنا ب مو لوی نظامی صاحب بدا یونی کی عنایت سے بمیں الا ہے اگر چے وصیت نامہ

نامکل ہے ، اور آخریں سنیفت صاحب کے دستخطری بنیں میں بیکن نظامی صاحب نوا ب اسحاق خانصاحب مرحوم کی شناخت و تصدیق کا حوالہ دے کر بخر برفرماتے میں کہ جب بنیفتہ صاحب مصاحب میں کہ جب بنیفتہ صاحب مصاحب میں کہ جب بنیفتہ صاحب میں کہ جب سنیفتہ صاحب میں کہ جب سے ملے استہوں سے یہ وصیت نامہ اپنے صاحب اور سے حکمہ ملی من اس کو جب سے ملے کر میں ایمنیا تھا یہ اس کو جب سے ملے کر میں ایمنیا تھا یہ اس

نواب مصنطفے خاں نئیفتہ کے سوا د خط کے متعسلق خو د نظامی ها : کمھتے ہیں ہے ۔

" نواب صاحب کا خطنها بیت باکیزه تھا تھلم کیساہی خراب ہو گھرمعلوم ہوتا تھاکہ بینا کیا ہوا ہے میساہی خراب ہو گئے معلوم ہوتا تھاکہ بینا کیا ہوا ہے باوجود خوشخط ہو سے کے مسلم اسپنے ہاتھ سے نہیں بناتے ہے ،

شیفت کلیکشن اسلم بو نیورسی لا متر بری علی گرفته ایس ترغیب اسالک الی احد اور وه خود نواب مسلطفی فی سیفت کلیاحت المسالک کا مسوده موجود ہے اور وه خود نواب مسلطفی فی سیفت کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے . گراس کے متعلق مولانا ابو سکر شیف جون بودی دف سیم الدی کلھے ہیں ۔ دف سیم الدی کلھے ہیں ۔

که دصیت نامه تومکس بے کیونکہ آخریں دعائیہ کلمات درج میں البقہ شیفت کوستخط نہیں میں ۔ که کلیات شیفت وحسرتی (مقدمه) صدم مرتب نظامی برایون مالیوں سلالولی کی جرست کتب نظامی برایون المقادی برایون مالیون کتب شیفت کلیکشن مرتب او بکر شیث می صدا دم الم یونیورسٹی پرلیس علی گرامد سالولی )

### خطشكت كهيث، جابجا سقلم زده غيرتب

ناقص "

حبت کی وصیت نامه ترخیب السالک سے مقابلہ نہ کر بیاجائے اس وقت کک یہ بات تقینی طور سے بہیں کہی جاسکتی کہ یہ و صیت نامه جو مولوی احیدالدین نظامی برایونی کی ملکیت ہے وہ نواب مصطفے خال شیفتہ کے ہاتھ ہی کا مخریر کردہ ہے یا اصل کی نقال ہے ۔ وصیت نامے کامنن ورج دیل ہے۔

" یہ وصیت نامہ ہے عبدگنهگار کی طرفسے بنام محمدعلى وشيح عبدا ورمينثه هوا وررشيدا ورعظيم کے کواس کے موافق عل کریں اور جو کوئی علی ناکرے گا كن كارموكا اميد ب خدا كيفضل سے كمان تدرىل جاوے، اگر مذال تو کچھ کلام بنیں گرا میدسے کو مل جانگا نین سورو ہے ما ہوار کاخرے رکھیں سے زیادہ ایک خرممره بنيس جاسة اوراس نين سوكواس طرح رورن كرى كە سەروى ماموارى كھريس دينا جا منے والدہ فحمد نقثبندكو، او رجاليس رويے فحد على اينے صرف بيس لائے۔ ایک گھورااور دو ضدمت گاراور دیگرمزور ت كوبالفعل كافى بيس تين برس كے بعد جو كھے طرحانا ہو برصالينا واورشيخ عبدا ورمنبثر صواور رشيدا وتظيم كسب كارو بارسيردكردينا ميه جابي حب طرح انعرام كرى - نيس روسي ما جوارى يسخ عبدكو بيس رو سے ما بواری میرصاحب کوا ور سندرہ رو ہے رشيد كواوراً كالمروسية عظيم كوا ورنتين رو پنے كريم

بخش کوا و رچار رو ہے محمیق کو ، یہ سب اسی رہے ہوتے اور گھر کا ور محمد علی کا خریے سگا دوسور و ہے ما ہواری ہوا ۔ سور و ہے مہینہ علاقہ کے خرچ کو مع سیا ہیوں ا ورمنصدی اور حنیح آئنرور وندویجرہ کو کا فی ہے۔ یاسب تین سورو بنے ہو گئے۔ اورمیرهاحب کی اوقات لیسری عده رو بے ما ہواری میں نه ہو تو یم سورویے جو علاقے کے خریح سے واسطے ہیں ان يس سے پانخ رو يخ اور برها دينا۔ اوراس خريح كے بعدر جو كھ بي اس سے ميرا قرص جو يجے ہے دہ اد اكرنافيح قرض سے يەمطلب كرسود دينا بنيس جابيتے اصل بینا بھی تنیمت ہو گا ، اورس کا رومیدا داکرواس سے باتی کی معانی کرابینا ' چھٹے بنتے ایے ایال کرجی تمك ب لين اس كارويية فيح بني ، كه يه د بنا. كيول كائى كارو بيرسو وكا سيحس كے د تحصي اس كا دینائیں جائے، مگرچارسوروسے کاشی سے جواب ك كف د يناعزور ب محد على خال كى معرفت كاريد بل سو داداكردين مولوى مظهر على كى امانت كا زيور چھڑاکر مع ان کے رویوں کے ان کے گھر بیوی وینا قلت درشاه كى امانت بارواشرفيال بي ياحجمي مجھ یا دہنیں ، عز من جو و ہ مانگیں دے دینا ساہواں كے حما بيس سودكا روبيہ اصلين شامل ہوگاا ن سے معاملہ اگرنصف میں کرو کے توہوجاتے کا کواسطے كوه توروسيرا ياتے بيكسى طرح نے تو سكتے بى بني

اس واسط بخوشی معاملہ کرلیں گے، مگر بعد معامے کے معاف ضرور كروالينا. نشى زور آورسنگه كاتسك يتن سراررو سے کا ہے سنررہ رو سے پراگرمعا طاکردو کے تو برو جا وے گا میرے نزدیک دو نزار دو مداس کا واقعی جا سئے ، اورجن لوگوں سے سال گزشت میں قط كے واسطے كما تھا ان كار ويد سب اداكر ناكان سے نیا معاملہ ہوا ہے ۔اس س سود شامل بنیں ،سود ن دینا. مولوی مظیرای کا انت دام دام صرور ا داکرنا جو کو ای اس ساری وصیت یکل نه کرے گا خدا کا گنهگار بوگا. اورحساب سب سا بوكاردن كانچھ اسسى وتعت يا دينس كم مفصل تكهون . تم كو تحقيقات سے معاوم ہو جا وے گا - کھنا مینیکار کو بھی نصف کے ت ربلکی دینا۔ اور قصاب کے اور سندا بزاز دیلی کے رو سے میں وہ وام وام اداکرویا - اسی طرح سے جس کے صاب . . . . . . کاروس ہو وہ سب اواکرنا۔ ان سب کا حیاب رشید کے یاس ہے . غرص کرمیرے اویرسی کا واجبی حق نہ رہ جاوے - اور حمولی مشره بنی سے جو کھ حصدان کا میری طرف بابت جهانگیرآ با و سمے بهو وہ مخشوا لینا اور میرے اویر رمضان سشرلین کے روزے میں توب یا دہنیں گرا خنباط وسس دمضان سے رکھ لیتاجس کے وسس مہينے ہو تے، ہردوزے کی بابت ایک شخف سمان كودوسيركندم ياجع جن كمين كالويون بوك

تورسس مبینے کے بہدرہ من ہو سے ان کا دینا حزوری سے طرمیری موت کے بعد کس وا سطے کہ زندگی ہیں یہ کفارہ ا دا بہنیں ہوتا ۔ بیس جب میری موت کا حال سن لو جو خص اس وقت میں دندہ ہو وہ بہدرہ من گہوں جو خص اس وقت میں دندہ ہو وہ بہدرہ من گہوں کے ایک ایک ایک فیر کو دو دوسیر گہوں دے آئی بابنی تواسس وقت یا در ہیں آگے اور جو کچھ یا د آجائے گا اور موقع مخریز کا ہا تھ لگاتو لکھوں گا ۔ اور گھری ہر طرح اور موقع مخریز کا ہا تھ لگاتو لکھوں گا ۔ اور گھری ہر طرح کی حفاظت بہت چا ہئے ۔ مقدمہ نا موسس کا ہے کہ حفاظت بہت چا ہئے ۔ مقدمہ نا موسس کا ہے جہانتک سے اس کی حفاظت رکھیں ۔ ان سب باتوں میں التبع المرک کریں ۔ و الدیس لا مرعلی مرسب صاحب عل کریں ۔ و الدیس لا مرعلی میں التبع المرک ہی ہی ۔

اورایک هزودی بات ره گی، والده نقشندگادس بزار کا مهرسه ،جس طرح اور لوگو ن کا داکیا جا و ب بخشی اد اکیا جا و ب عز عنی که خدا کے واسطے کسی کا حق میرے وقع نه رہے اگر چه یه کتر برمیری ایمن کشی میرے وقع نه رہے اگر چه یه کتر برمیری ایمن سے مجھے مشیخ جلی کی باقوں کے ہے گر حندا کے فقل سے مجھے امید واثق ہے کہ علاقہ مل جا و ہے گا، اس وقت امید واثق ہے کہ علاقہ مل جا و ہے گا، اس وقت یہ سب بانیں ہوسکتی ہیں ۔ جو کچھا ب یا د آیا ، آگے جو کچھا کھنا ہو گا لکھوں گا، انشارائتد! اور جو کچھ ضراوند کے حکو کھنا ہو گا لکھوں گا، انشارائتد! اور جو کچھ ضراوند کے حکو کھنا ہو گا لکھوں گا، انشارائتد! اور جو کچھ ضراوند کے حکو ان انشارائتد! اور جو کچھ ضراوند کے حکو ان انشارائتد! اور جو کچھ ضراوند کو حکو ان انشارائتد! اور جو کچھ ضراوند کو حکو ان انشارائتد! اور جو کچھ ضراوند کی دعو ان انشارائی کے دعو ان انشارائی کے دعو ان انشارائی کی دو تا جو کھو ان انشارائی کے دعو ان انشارائی کے دعو ان انسان کی میں میں میں دعو کھوں کا میں کا دو تا ہو کہ دعو ان انسان کی گور کی دو تا ہو کی دعو ان انسان کی گور کی دو تا ہو کی دعو کا دو کی دو کو کھوں کا دو کو کھوں کا دو کو کھوں کا دو کو کھوں کا دو کی دو کی دو کو کھوں کا دو کھوں کے دو کھوں کی دو کھوں کے دو کھوں کا دو کھوں کی دو کھوں کے دو کھوں کا دو کھوں کا دو کھوں کی دو کھوں کی دو کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کی دو کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کا دو کھوں کے دو کھو

# جهادكافتوى اوراسكيم فتيان كرام

و ہلی ہیں جنگ آرا دی کا آخار یوں تو اارمنی عصفاہ کو ہوااور بہب در شاہ ظفر کا اقتدار قائم ہو گیا مگر کھر کی میں ضبط و تنظم اور عوام ہیں جوش و جذبہ ، جولائی عصفاء حبزل مجنت حن ان کے دہلی پیو پخنے کے بعد بیدا ہوا ۔ جزل بجنت خاں لئے بیہلا کا م یہ کیا کہ اس سے دہلی کے علماء سے جدد ہلی میں جہا د کا فتو کی مرتب کرایا ۔ یہ فتو می اس زما سے مامغ سجد دہلی میں جہا د کا فتو کی مرتب کرایا ۔ یہ فتو می اس زما سے اخبارات ظفر الاخبارا ورصادتی الاخبار میں شائع ہوا ۔ اس کے بعد اخبارات ظفر الاخبارا ورصادتی الاخبار میں شائع ہوا ۔ اس کے بعد دہلی میں جہاد کا خوب چرچا ہوگیا ۔

شمس العلما مولوی فوکارانسرے این سرکاریتی کے جذبے کے تحت مندر و ویل افاظیس اس سرگزشت کو فلمندرکیا ہے۔

"جب تک دہلی میں بحنت حسال نہیں آیا جہا د کے فتو سے کا چر جاسٹ ہریں ہہنت کم تھا۔ مساجد میں منبروں پر جہا دکا وعظ کم تر ہوتا تھا۔ دہلی کے مولوی اور اکثر مسلمان خاندان نیمور کو الیسا خولہ خبط جانے کھے کہ وہ نامکن سمجھتے کھے کہ اس خاندان کی با دشاہی مندوستان میں ہو۔ مگراس کے ساتھ جاہل مسلمانوں مندوستان میں ہو۔ مگراس کے ساتھ جاہل مسلمانوں کا پرفین تھا کہ انگریزی سلطنت کے بدن میں یہ ایک ایسا

ك سرسيداحدخال راسباب بغاوت بندد مقدمه واكثر الدالليت صديقى ، كراجي معدواء مطنا

پھوڈانکلا ہے کہ وہ جا بنر نہ ہوگی ۔ یہ کار پچ شہکا مسلمانوں کا تھاکہ وہ جہا د جہا د بچارتے بھرتے کھے گرجب بخت فاں جس کانام اہل شہر ہے کم بخت فاں میں آیاتواس سے یہ فتو کی تکھا یا کہ مسلمانوں پرجہا داس سے فرصن ہے کہ اگر کا فروں کو فتح ہوگی تو وہ ان کے سب بیوی بچ قتل کرڈالیس کے اس سے جامع سجد میں مولویوں کو جمع کرکے جہا د اس سے فتو سے بردستی ط و مہریں ان کی کرالیس ... اسس فتو ہے کا اثر یہ تھاکہ جا ہل سامانوں بی جہا د اس فتو ہوگیا ... . عرض جہا د کا فل مجانا اور منہی نہا دہ ہوگیا ... . عرض جہا د کا فل مجانا اور منہی نہا دہ ہوگیا ، ... . عرض جہا د کا فل مجانا اور منہی نہا دہ ہوگیا ، رزیل و ذلیل مسلمانوں کا مزمی کام تھا !"

عبدانشا ہرخاں شروانی نے علامہ فضل حق خرآ بادی کوجہا د کے فتوے کا ہمرونتا ہر خاں شروانی کے علامہ فضل حق خرآ بادی کوجہا د کے فتوے کا ہمرونتا ہو تا ہت کر معی منتاب کر معی ہے۔ وہ تکھنے ہیں ہے۔

"علامه افضل فى اسے جزل كن خال ملنے بهر يخ مشور ، كے بعد علامه نے آخرى ترترش سے نكالا، بعد نماز حمد جامع مسجد میں علمار كے سامنے تقریر كی متنقار

 پیش کیا ،مفتی صدرالدین خان آ ذرده صراالصد ور دیلی ، مولوی عبدالقا در ، قاضی فیض الله دیلوی ا مولایانیض احد برایونی ، ڈاکٹر مولوی وزیرخال برآ بادی سیدمبارک شاہ راہیوری ، سنے و شخط کردیتے اس فترے کے شائع ہوتے ہی مک بیں عام شورشس بڑھ گئی ۔ دیلی میں نو سے ہزار سیاہ جمع ہوگئی تھی !'

مولوی عبدالثا برخان سے دوانی نے یہ دکا بیت علوم نہیں کہاں سے دفع کی ہے۔ جہاد کے فتو ہے برمولانا فضل حق خیر آبادی ، قامنی فیض اللہ موری فیض احمد برایونی ، ڈاکٹر وزیرخان اور سید مبارک شاہ دام ابوری میں سے کسی کے وسط اکست مولوی فضل حق خیر آبادی تو وسط آکست میں سے کسی کے وسط اکست مولوی فضل حق خیر آبادی تو وسط آکست میں دبلی بہر سیخ تھے ۔ اس وقت تک یہ فتوی شتہر ہو چکا تھا المنز ان کے دستے نظ کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا ۔

فتوے کامتن ورج ذیل ہے۔

#### استفتار

"کیافرماتے بس علیا ع دین اس امریس کد اب جوانگریز ولی پرجڑھ آئے اورابل اسلام کی جان و مال کا ارادہ رکھتے ہیں اس صورت بیں اب اس شہروالوں پرجب د فرض ہے یا نہیں اور اگر خواور ہمروں اور اگر خوض ہے تو وہ فرض عین ہے یا نہیں اوروہ لوگ جواور ہمروں اور بین ہوں کے رہنے والے ہیں ان کو بھی جہا د چاہتے یا نہیں ہیاں کر واللہ تم کو اجردے گا۔"

جواب ، درصورت مرقوم فرص مین ب اوپرتام اس شهر کے لوگوں

اوراسطاعت صرورہ اس کی فرضیت کے واسطے چنا کچا اس شہروالوں کو طاقت مقابلے اور لڑائی کی ہے بسبب کثرت اجتماع افواج کے ، اور مہیّا اور موجو د ہو ت ہو نے آلات حرب کے تو فرص عین ہونے میں کی شک رہا اور اطراف و حوالی کے لوگوں پر جو د و رہیں باوجو د خبر کے فرص کفایہ ہے ۔ ہاں اگر اس شہر کے لوگ باہر ہو جائیں مقابلہ سے یا سستی کریل ورمقابلہ لوگ باہر ہو جائیں مقابلہ سے یا سستی کریل ورمقابلہ شکری تو اس صورت میں ان پر بھی فرض عین ہو جا کے گا اور اسی طرح اسی ترتیہ سے سارے اہل زمین پر شرقاً اور عرف با فرض عین ہو جا ہے گا اور اسی طرح اسی ترتیہ سے سارے اہل زمین پر شرقاً اور عرف اور تاریب واس موت میں ان پر بھی فرض ہو جا گا ورت کا ارادہ کریں تو اس ہے کا اور عدوا در سیبوں پر بھی فرض ہو جا گا اور تاریب والوں پر بھی فرض ہو جا گا اور تاریب والوں پر بھی فرض ہو جا گا اور تاریب والوں پر بھی فرض ہو جا گا بیتر طان کی طاقت سے ۔

وستخط

المجيب معيب احقرالعباد نورجمال عنى عند العبد محمد عبد الكرمين عبد الكرمين منقي مدرالدين مفق اكرام الدين عرق من سيد حمد على معتى مدرالدين عبد القادر سيد وحمد على محمد حبر فال العبد مولوى العنى فقر الحمد سعيد محمد حبر فال العبد مولوى العنى فادم العلما مولوى محمد على فريدالدين عمر مزادعى مولوى سيد فجوب على جعفرى ابواحمد محمد محمد الكريم الله العبد سيداحمد على المني في المني شيد المني المني محمد صطفي فال ولدي دريث و مولوى سعيد الدين محمد صطفي فال ولدي دريث و مولوى سعيد الدين محمد صطفي فال ولدي دريث و مقطران معمد الني المني المني

۱۱) پہلے وہ علمائے کرام ہیں جواس فنوی جہا دکے بانی ، مبلغ اور اسس فنوے کو از روئے شریعیت صبح اور حق سمجھے تخصان بوگوں ہیں مندرہ ا زیاح خوات ہیں .

موا مو لوی رحمت الله علا شاه احمد سعید علا شاه عبد الغی ما مولوی محد سروازعی فرید لدین مسیف الرحمٰن و لده بالوی معبد الله کیم عبد الله کیم مولوی مولوی دکارالله کیمظیمی مولوی رحمت الله کرانوی کے متعلق مولوی دکارالله کیمظیمی مسی اقل مولوی رحمت الله کیرانه سے اس ٹوه میں آئے کہ دہلی میں جہا وکی کیا صور ت ہے وہ بڑے عالم فال کھے وہ لاحم کے دہلی میں جہا وکی کیا صور ت ہے وہ بڑے عالم فالل کے بیاس مولوی محد حیا ت کی سے دس الرحم الله کا دہلی سے برابر تعلق دیا ۔ عبد اللطیف کے بیان کے مطابق مولوی رحم الله کا دہلی سے برابر تعلق دیا ۔ عبد اللطیف کے بیان کے مطابق مولوی رحم ت الله دوسوال نجی آبا وکے ہمراہ دہلی ہو کی اور یہ بھی نقینی مولوی رحم ت الله دوسوال نجی آبا وکے ہمراہ دہلی ہو کی اور یہ بھی نقینی مولوی رحم ت الله دوسوال نجی آبا وکے ہمراہ دہلی ہو کی اور یہ بھی نقینی

له نوے کے لئے الا خطر ہو تورشید مسلفے رصوی ۔ صالا ۵ ۔ ۱ مداد صابری دعم اللہ منوب کے لئے الا خطر ہو تورشید مسلفے رصوی ۔ صالا ۵ ، الماد مرتب عبد لرزاق قریش کے بجابہ شعرار الا صدی ا ۔ و منیق صدیقی منوا ۔ ۱۹۹ و نوائے آذادی دمر تب عبد لرزاق قریش ادبی بیشر زبمتی محصولی مشا سے ایک نام پڑھنے میں نہیں آیا سے مولوی رحمت اللہ کے مالات دیکھئے آئار رحمت سے عبد الله ليف من

بات ہے، کہ جولائی کے مہینے میں فتوی جہا دمرتب موا،

مولوی امداد صابری صاحب نے دہی کی جامع مسجد کے واگزاشت ہونے
کے سلسے یں سنت کے ایک فتوے کی رفتنی میں پنتیجا فذکیا ہے کہ یہ وسنخط
مولوی رحمت اللہ کیرانوی کے ہنیں بلکہ ایک دوسے مولوی رحمت اللہ
دہوی کے ہیں ہے

مو ہوی امدا د صابری تکھتے ہیں۔

"اس فتوے کے دستخط کرنے والے مولا تا جہائیں مماحب کرانوی نہیں تھے، بلکہ دہلی کے مولانا رحمت اللہ مماحب کرانوی نہیں تھے، بلکہ دہلی کے مولانا رحمت اللہ مماحب تھے لیکن اس فتوے کے مرتب کرنے میں مولانا رحمت اللہ ماحب دکرانوی اشال تھے "

فتوی مرتب کرتے بیں شمولیت کے کیامعی اگران کے دستخطہ سے ہماِل ایک بات خاص طور سے فابل توجہ سے کہ \_ سائلہ کے جب فتو سے کاحوالدا مداد صابری صاحبے دیا ہے اس پردسخط کے الفاظ محمد رحمت اللہ میں ۔ بی ۔ اور فتوی جہادیں صرف رحمت السہ، بس ۔

شاہ احدسعید محبردی ، شاہ ابوسعید محبردی کے نامور فرزند، عالم اور محدث تھے۔ ہمارے خیال سے دہلی میں سسے پہلے جہا و کا چرچا انہوں نے محدث تھے۔ ہمارے خیال سے دہلی میں سسے پہلے جہا و کا چرچا انہوں نے ہی شرع کیا کیال الدین جیدرسینی مکھتے ہیں ہے۔

"مو لوی احدسعید شاہ غلام علی کے نوا سے بخنہداہل نت

دہ جامع سی میں علم جہاد کے اٹھا نے کے باعث ہوتے اور آب اٹناعث میں ملم جہاد کے اٹھا نے کے باعث ہوتے اور آب اٹناعث میں مشرکی انس جہاد کے نہوئے کس واسطے کدان کے ندم ہب میں غیبت ایام میں جہاد حرام ہے ۔

شاہ صاحب احرسعید سقوط دہلی کے بعد رعث ایم این اہل دعیال کو ایک رحیال کو ایک میں ایک انتقال ہوا ، ایکر جا زہلے گئے اور وہیں سئتال میں ان کا انتقال ہوا ،

شاہ عبالغی شاہ الاسعبدے براور خوروا ور شاہ ابوسعبد محبوری کے فرزنداصغریجے ۔ وہ صفالہ میں بیدا ہوئے اپنے دور کے نامورعالم اور فرف کتے ۔ شاہ محمد اسحاق وہوی کے تلمین و جانشین کتے ۔ انہوں نے جہا و کے نیز سے بروستخط کئے ، اور کھرا ہے بھائ کے ہمراہ حجاز تشریف لے گئے اور وہیں سے علماتے ویوب مولانا وہیں سے علماتے ویوب مولانا وہیں سے علماتے ویوب مولانا محدق سم نافوتوی مولانا رسنیدا حمد نگری وغیرہ خاص طور پر قابل و کرمیں حبہوں سے ایک ازادی میں حقید ہے گئے اور اور کی میں حقید ہے گئے اور اور کی میں حقید ہے گئے اور کرمیں حبہوں اور کرمیں حبہوں ایک ازادی میں حقید ہے گئے اور اور کرمیں حبہوں کے انباع میں کے رکب ازادی میں حقید ہیں ۔

مولانا مدفراز علی تخریک مجاہرین کے سرگرم کارکن اور اہم المجاہرین تھے. شمسل تعلار ذکار اللہ لکھتے میں .

" دہی ہیں جب باغی سباہ کے افسراعلی بخت تھاں وغوث محمد خاں ومولوی امام خاں رسالدا رجمع ہوئے اوران کے سابھ مولوی عبدالغقار اورمولوی سرفراز علی اراف کے سابھ مولوی عبدالغقار اورمولوی سرفراز علی اسے نو تجرویا ہوں کا اجتماع دہلی ہیں شروع ہوا اور مدوی مرفراز علی میں مرفراز علی جہا ویوں کے سرگرم کارکن اور ماہ ہجا ہیں مدوی مرفراز علی جہا ویوں کے سرگرم کارکن اور ماہ ہجا ہیں

اس كامعاون بوا-"

مولوی فریدالدین دبلی کے منبوع الم تھے جم فری اس کو امہنیں گولی ماردی کی مولوی بیف ارتمان مولانا عدالقاد رلد صیا نوی کے صاحرا دے تھے۔ اور کابل مجرت کر گئے۔

روسے دور کے میں وہ حفرات ہیں جو کہ سخط تو فتو ہے ہیں اور ہوں اسے اسس مخرکے ہیں سف ریکے ہمیں کھے۔ بلکا مہنوں نے مجبوراً دہنظ کے تھے، اور دیخظ کرنے کے باو جو دوہ سے رکارانگریزی کے وفا دار رہے کے تھے، اور دیخظ کرنے کے باو جو دوہ سے رکارانگریزی کے وفا دار رہے ، انہوں نے انگریزوں کو جیبیا یا، جا سوسی کے فرائض انجبام دیے اور مخرکے آزادی کی مخالفت کی ، ان میں یہ حضرات ہیں ۔

" ایشخ الکل شمال علمار میان سید محمد نذیرسین

۱۳ شهرس العلمارمولوی ضیب را لدین ۱۲ مولوی سیرمجبوب لی حجفری ۱۵ مفتی صدرالدین آزرده ۱۲ مولوی حفینطانشرخان .

مولوی میاں نذیرسین بن جوادعلی ، سواج گراه و دبہار ، بیس سنتائیں بیس سنتائیں بیس سنتائیں بیس سنتائیں بیس سنتائیں بیس سنتائیں ہے۔ مولوی بیس ابوٹ علما ، دبلی سے تحقیل علم کی اہل حدیث کے مقت دا کھم ہے مولوی صاحب سے ایک طرف توجہ دکے فتو ہے پر ستحظ کئے اور دی مری طرف نہوں کے ابہوں سے ایک انگریز عورت مسئر لینٹس کو بیاہ دی ۔

مولوی نذیرت بین سے جہار یوں کے ڈرکی وجہ سے رستخط کئے تخفانتخار عالم مار ہروی مکھتے ہیں ہے

> "أفت يه لوط پرك دوران بغاوت جزل بخت فال سان مولويو س سے زبردستی جہاد کے فتوب پر مہری کرالیں "

> > ا ماض الانوادص ٢٠٠٠ و مابعد عمد عند ما بعد عمد عبات الندييد و ١٠٠٠ و مابعد

میاں نزیر بین کے سوانخ نگارنے دشخط کرنے سے بھی انکار کردیا <sup>ان</sup> شمس لعلما رذکارات کھتے ہیں

"جن مولوبوں نے نتو ہے برمہری کی فیس و کھی ڈی برانگر مزوں سے لڑنے بنیس کئے مولوی نذیر سین جو وہا بوں کے مقترا اور مشیوا تھے ان کے گھریس توایک میم جھی می گھی ''

مولوی نزیربین کواس صیابی ایک بزار تین سورو یے انعام ال آل سلیے بیل یک فرفکیٹ میال نذیر حبین کی سوا کے عمری سے نقل کیا جاتا ہے میں یک فرفکیٹ موردنہ ، استمبر عدادہ

المولی می دوار شیلاد قائم مقام کمشنددهی و الرفیلاد قائم مقام کمشنددهی و الرفیلاد قائم مقام کمشنددهی و است مولوی شریت اوران کے بیٹے مولوی شریت حسین اوران کے دوسے گھروا نے غدر کے ذما سے بین مسر لیسنس کی جان بچا نے بین فرانجہ ہوئے ، حالت مجروحی میں انہوں نے ان کا علاج کیا ، ساڑھے بین مہینے اسپنے کھریس رکھا اور بالاحت ردمی کے برشش کی بیس میں ان کو بیونیادیا یہ اس کو بیونیادیا یہ

ده کیتی کران کے انگریزی مرتبط کیا۔ تش زدگی میں جوان مے مکان داتع دہلی میں ہوئی تھی جوان مے مکان داتع دہلی میں ہوئی تھی جل گئے۔ میں کہنا ہوں کہ یہ ان کا کہنا ہمن ہی قرین امکان ہے۔ غالباً ان کو جزل نیول جم لین حزل برن اور کرنل سائمٹر دعیر ہم سے مشرکیٹ سے تعربی میں آنا جھی طرح یا دہے سے تھے مجھ کو وہ واقعات اور سند لیسنس کاکیمیں میں آنا اجھی طرح یا دہے

ا الجان ابدالهات - از نصل بین رطع دوم کرای مصوایی صفر و اشاعت الدند الدبورطبره مندا بواله از الما عند الدبورطبره مندا بواله و افتی رعالم ماربروی موسس منبرا بواله آثار رحمت و مسلودی موسسه و افتی رعالم ماربروی موسس

Azhar Karock - 1805

ان بوگوں کو اس حدمت کے صلے میں مبلغ دوسو اور چارسوں وہ بھی المعادی ان بوگوں کو اس حدمت کے صلے میں مبلغ دوسو اور چارسوں وہ بھی کے سات سور دو ہے باست تا وال منہ رم کئے جائے مکانات کے ان بوگ میا کتا گئے گئے گئے گئے گئے ، یہ بوگ ہماری قوم سے حسب سلوک ورا لطاف کے سے تھے ، یہ بوگ ہماری قوم سے حسب سلوک ورا لطاف کے سے تھے ، یہ بوگ ہماری قوم سے حسب سلوک ورا لطاف کے سے تھے ، یہ بوگ ہماری قوم سے حسب سلوک ورا لطاف کے سے تھے ، یہ بوگ ہماری قوم سے حسب سلوک ورا لطاف

مسرلینس کی جان بچاہے میں شمس لعلما رڈ بٹی نذیرا حد کھی شامل کھے اور بھوں افتخار عالم مار ہروی اس انگریز خاتون کو وہی اس کھاکرلائے تھے۔ اور حبک آرادی کے بعد حب ڈیلی نذیرا حمد دہلی کے ڈیلی انبیار مقرر ہوئے تو میاں نذیر حسین کے معاجزا دے مولوی اشتراعی میں میں دوسین اس کو اپنے باب کا تی مجھا مولوی افتخار عالم مار ہروی تکھتے ہیں۔

"مولوی شریف حین کے دعوی کیاکہ مولوی نذیرہ صاحب کو جو نوکری لگی ہے وہ میرے با پیمولوی نذیرہ حین صاحب کا جق ہے .... ان نغو با توں کا پتجہ ہوا کہ دو نول حن بزا نول بیں تا بندم صفائی بنبی کوئی مسل میں تا بندم صفائی بنبی کوئی میں شار بندم صفائی بنبی کوئی می شمس العلم رشیخ حینا الدین دلی کا بج کے تعلیم یا فتہ ، نار مال سکول کے مرس ، دلی کا بج کے عربی کے پر دفنیسراور پھراکے ٹرا اسسٹند ہے مقرر ہوئے ان کے والدوار وغریش نے محکوش بے کھیل دہلی کے دسمنے والے تھے ۔ اور وہ فاص دہلی کے دسمنے والے تھے ۔ اور وہ فاص دہلی کے دسمنے والے تھے ۔ اور وہ کی میں بی کے تھا بندار کو کور بند کے ایک کے شریف جرج کی میں ہی کے دسمنی میں بی کے در ایک کی کار ایک کی کے در ایک کی کار کی کے در ایک کی کے در ایک کے د

ت واقعات دار محکومت ویل

ا افتحناد عالم ما دبروی - صصیم حسددوم ، صفا

مونوی محلوک عسلی نا نوتوی شہور عالم کے شاگر دی ہے اور مفتی صدر الدین فا س صدر الصدور سے بھی فارسی تحصیل کی مفتی ، ایام عندر میں دہلی کالج بیں مدرس

سساه هیش العلمارضیا دالدین کا حجاز میں انتقال بوا . مو لوی سیدمحبو عبلی بن مصاحب بی اس دور کی نامور شخصیت میں وہ ستله صيس بيدا موت خاندان عزيزى كمشهورشا كرد تخ حصرت احدشہید کے ہمراہ سکھوں سے جہا دکے لئے باعثان کئے مگروہاں کے حالات دیکھ کرا بنوں نے اختلاف کیااوراین جاعت کے ساتھ واپس علے آئے ایک اوراین جاعت کے ساتھ واپس علے آئے ایک ا ين مي الكي مركوميا ل يجداسي نوع كي ربي . سرسيداحد خال لكهي بين . " مولوى محبوع الى صاحب وه مخص تقرين كو معصماء میں باغنوں کے سرغنہ مجنت خاں سے عین گامہ عندرس طلب كيا - اوران سعيد درخواست كىكم آب اس ز ماديس انگريزو ل پرجب وكرسے كى ننبت ایک فنز سے بردستخط کریں مولوی مجبوعی صاحب صاف انكاركيا اور كنت خال سي كهاكه بم مسلمان يمنت انگریزی کی رعایا ہیں ، ہم اپنے ندیہب کی روسے اپنے حاكموں سےمقا بدہنیں كرسكتے اور طره برس يہ ہوا كه جوایذا بخت خاں اوراس کے رفیقوں سے انگریزوں کی

يموں اور يوں كو دى تھى اسس كى يا سن كخت خالك

MIL

سخت لعنت ملامرت کی ؛ ا امیرالروایات میں تو به تھی مکھا ہے کہ ان کو کچھ انعام بھی ملا تھا جسے لینے سے ابنوں نے انکارکردیا ۔ سماری میں محبو عبلی کا انتقال ہوا ۔

مونوی عبدالقا دربن تکیم مانظ عبدالوارت لدصیانوی نامور عالم شخصے انفوں نے جنگ ازادی ، ۱۸۵ میں مردانہ وارحظتہ لیا۔ اس برانکے بڑھے بھاٹی اور جاروں صاجزادگان مونوی سیف ارجن مونوی تمد مونوی عبداللہ اور مونوی عبدالعزیز بھی تمریک سے اوراکس خاندان کی تمرکت کی وجب کد مصیانہ اس تحریک کا خاص مرکز بن گیا تھا ہم نے نویں باب بیران کا تفصیل سے حال مکھا ہے

ميان نديرسين اورووى حفيظ الله فال دغير محت متعنق سرستيدا حدفال محقت بيل-

"جن ہوگوں کی مہراسس فتو ہے پر جھیا پی گئی ہے ان

یس سے بعضوں نے عیسائیوں کو بین ہ دی اور ان کی جا ن

اور عزت کی حفاظت کی ان میں سے کوئی شخفی لڑائی پر
اہنیں چڑھا، مقابعے پر ہنیں آیا اگروا قعیس دہ ایسا ہی

مفتی صدرالدین آزردہ دہلی کے نامی گرامی عالم اور مفتی عدالت کتے ، انہوں

مفتی صدرالدین آزردہ دہلی کے نامی گرامی عالم اور مفتی عدالت کتے ، انہوں

مفتی صدرالدین آزردہ دہلی کے نامی گرامی عالم اور مفتی عدالت کتے ، انہوں

مفتی صدرالدین آزردہ دہلی کے نامی گرامی عالم اور مفتی عدالت کے انہوں

مفتی صدرالدین آزردہ دہلی کے نامی گرامی عالم اور مفتی عدالت کے انہوں

مفتی صدرالدین آزردہ دہلی کے نامی گرامی عالم اور مفتی ما دیا

غدر المصالع كالمعدآب مجى فخلف مصالب اود

 دقتون بين مجينس گئے تھے اس موقع كا ايك على لطبقة زبال إ فاص وعام ہے، بعنى مفسدوں نے آب سے جوا ذہبا و ك نتو ب برزبرد تى مهر كرانى چاہى تو آب لئے مهركانة يہ الفاظ بھى لكھ دئے "فنوئى بالجر" مفسدوں نے اسس مفظ كو بالخرسمجھ كريجي چھوڑ ديا ۔ گروب بعداز فتح دہى دفتر سے وہ كا غذبراً مرموا تو مركاد لئے بچرا اور جواب طلب كبا آپے فتوئى بالجر تابت كركے دہائى يائى ،"

مولوی خفیظ الشرخان کھی اسی زمرے ہیں شامل ہیں ، ابنوں نے بھی مجبوراً مہر کردی تھے۔ ان کی صاجر ادی ولوی مہر کردی تھے۔ ان کی صاجر ادی ولوی مہر کردی تھے۔ ان کی صاجر ادی ولوی سے رہے ہوئے اور شاگرد کھے۔ ان کی صاجر ادی ولوی سے رہے ہوئے ہے سے دان ہر کوئی دارو گیر بہیں ہوئی ملک وہ مولوی جالے تقا در کے خاندان کی مستورات کو دہلی سے برار لے کئے مر میضان سے سالے کوئان کا انتقال ہوا۔

مولوی حفیظ الترفال ، میال نزیرسین اور ولوی عبد الفت اور علیائے اہل فاد کے سلسلے میں جماعت اہل فاد کے سلسلے میں جماعت اہل فاد کے سلسلے میں جماعت اہل فاد سند لاہود کے ایڈر ہرمولوی ابست دی محرسین میں نہنے مریخ ش ہالوی تکھتے ہیں ۔

ابست دی محرسین میں نہنے رحم کھنٹ ہٹالوی تکھتے ہیں ۔

مودی شرفرازعلی نے بہم بجت فاں وہ فتو نے فرصر کرستایا ۔ جب وہ فتوی تام ہوا تو بجت فاق عیرہ برائے وہ فتوی تام ہوا تو بجت فاق عیرہ باخی افسروں نے علمار کوسکم دیا کاس فتوے برائے وہ خط کردیں ورنہ سنب کردیں ورنہ سنب کردیں ورنہ سنب کردیں وجبراً دستخط کردے اوراگروہ دستخط نے یا دی کے جاتب کے جاتب کے اوراگروہ دستخط نکرتے تو اس وقت سرب تلوار سے قتل کے جاتب کی کام کام کے جاتب کے جاتب کے جاتب کے جاتب کے جاتب کے جاتب کی جاتب کے جاتب کی جاتب کے جاتب کی جاتب کے جاتب کے جاتب کی جاتب کے جاتب کر جاتب کے جاتب کی جاتب کی جاتب کے جات

توب سے اڑا ہے جاتے .. . . . . . ، ہما رسے اس دعوے يركدا بنوں سے جبراد ستخط كتي دلحارا في سے بہنیں کئے، ایک بڑی روس دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ وستخطكرك بهركهرسيا برز نكلادراس جهاد مين سركي من موس يني و جه سه كدحب كور منظ انگلشیه کا دہلی بیرد و بارہ تسلطہوا تو گورنمنٹ کے ان و تحظ کر ہے والے موبویوں کو بری الذمہ قرار دیا۔ نه کسی کو کھا کسی دی مه کسی کا گھر لوٹا ، با وجو دلی باعینوں کے مدد گارو ں کو پھالنی دیشانس وقت کا عام رول تھا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ان ہی مجبور ہوکر دستخط کرسے والے مولویوں سے مو لوی حفیظ انٹرخاں اور مولوی نذیر سین اوران کے بیطے مولوی سشر بعین وران کے شاگردان مولوی محرصدیق بشاوری اودمولوی عبدالله مرحوم عزوى (جن كى اولاد و قبائل المرتسيس آباد ،يس اوداسس للطنت كوامن وآزادى كى نظرسے اپنے تديم وطن عزن و كابل سع بيتر مجه كر كيرو بان جانا بنين چا سنة ) سے ایک میم کوز حمی پاکرامن دیا اور ا پنے گھریں سے جاکراس کے زحموں کا علاج کر کے جب موقع پایا سسر کاری کیمپ میں بیری او پا حب پر ان کوسٹرکار کی طرف سے انعیام واکرام بھی ہوا اور اگران کااس فنزے پر مہر کرناد لی ادا دے سے ہوتا تو يدخرخوا بانه كام ان سع كيون بوتار" بقیہ حصرات کے حالات بہیں ملتے کہ وہ کسس درجے کے ہوگ سے اورج بگ آزادی عصران کے بعدان کا کیا حشر ہوا۔

## خانفاه شاه تقانی دریی کی حقیقت

روس کے ایک پروفیہ کے ایران میں سیای پناہ لی ہے اور وہی تصنیف الیف کا کام سنروع کر دیا ہے۔ اس نے بوسیری تخریک آزادی من ان کا کام کی اس منالعہ کیا اور اس پرایک کتا باکھنی شروع کی ۔ جب اس سے وہ ٹی نذیر احمد کی آزادی کتا بات الوقت " پڑھی تو وہ اس نیتج پر پپونچ کہ اس کتا ہے کے بعض کردار و واقعات اصلی ہیں ، اور اس کتاب میں شاہ حقانی کی حبف نقاہ کا ذکر ہے وہ اسس زمانے کی کوئی اصلی فالقاہ کتی چنا پخد اس سے اس سے کا ذکر ہے وہ اسس زمانے کی کوئی اصلی فالقاہ کتی چنا پخد اس سے اس سے اس ایک خط داکٹر فلام نی الدین صوفی دن ارپریٹ آئے ، اکھا ہی سے اسلے بہت اچھے تعلقات تھے ڈ اکٹر صاحب وہ وہ خطیاک تان ہے ارکی سوسا نٹی کو بھی دیا کر اس سے سالے بہت الیک سوسا نٹی کو بھی دیا کہ اس سے سالے بیانی تم الحروف اس سے بیا کہ ان میں منوری جواب تھار کیل سو سائی سے بھا ، اور راقم ہی کے اس خط کا جواب تیار کیا تھا ۔ جو درج ذیل ہے۔ اس خط کا جواب تیار کیا تھا ۔ جو درج ذیل ہے۔

ابن الوقت بین مسل لعلمار دی نزیراحد دبلوی نے شاہ حقانی کی جس خانقاہ کا ذکر کیا ہے وہ محفی فرضی ہے، دہلی بین شاہ حقانی کی کوئی خانقاہ نہ کھی اور نہ شاہ حقانی نام کے کوئی بزرگ کھے۔ دہلی کے مشاہیریا تاریخ دہلی سے تعلق جس شاہ حقانی نام کے کوئی بزرگ کھے۔ دہلی کے مشاہیریا تاریخ دہلی سے تعلق جب قدرت دیم یا جدید کتابیں کھی گئی ہیں ان بین کہیں اس خانقاہ کا ذکر نہیں باتا ۔ دیلی فریش مادب نزیراحد کے بیان کے مطابق یہ دہلی کی شہورا ور بڑی خانقاہ کھی ۔ دیلی صاحب نزیراحد کے بیان کے مطابق یہ دہلی کی شہورا ور بڑی خانقاہ کھی ۔ دیلی صاحب نکھتے ہیں ۔

"ساراسسبران شاہ حقائی کامعتقد کھاا ور بزارہا ولائتیوں کو اس خانف ہ سے بعیت کھی اور الیس بجب اس ملک لعبن اوقات سوسو دلائتی فیصف ن و تلقین حاصل کر لئے کے لئے خانف ہ میں کھرے رہتے تھے ؟

سرسیداحدخاں نے دہلی کی عمارات اور بزرگوں کے صالات میں جنگ آزادی منھ شاء سے دس سال قبل علی بہتا ہے میں میں ہرہ آفاق کتا ب آثار الصنادید محمی ہے اس میں اس خانف ہ یا شاہ حقانی کاکوئی ذکر بہیں ہے۔

سندىلىك ايك كالم بررگ ريافل لدين الجدن كاشاء مين دېلى كاسفركيا ہے اور سروريافن "كے نام سے اپنا سفرنا مرمزن كيا ہے ، جے فراكر مختار الدين آرزد ك اپنے مظيد حواشى كے سائف ت وي مشائع كيا ہے ہي كہ من فافقا دقائى يا شاہ حقائى كا ذكر بنيں ہے .

اس السلطى ایک تناب یاد گارد بی "كنام سے برطم الدین ولی اللی کی تا بیف النهائی کا در النهائی کا در النهائی کا در النه خوبی کھا تھا النهوں نے اس کتا بیس شاہ تھا تی یا خانقلہ کا کوئی ذکر النہ سی کی در النہائی کا در النہ تو النهائی کا در النہ کی کا در النہ خوبی کھا تھا النہوں ہے اس کتا بیس شاہ تھا تی یا خانقلہ کا کوئی ذکر النہ سی کی النہ خوبی کھا تھا النہوں ہے اس کتا بیس شاہ تھا تی یا خانقلہ کا کوئی ذکر النہ سی کی النہ کوئی دی کر النہ کی کا در النہ کا کوئی دکر النہ کی کا در النہ کوئی کے النہ کا کوئی دکر النہ کی کا در النہ کوئی کا کوئی دکر النہ کی کا در النہ کی کا در النہ کا کوئی دکر النہ کی کا در النہ کوئی کے در النہ کوئی کا در النہ کی کا در النہ کوئی کا کوئی دکر النہ کی کا در النہ کوئی کے در النہ کی کا در النہ کوئی کا در النہ کوئی کا در النہ کوئی کا در النہ کوئی کی کا در النہ کوئی کا در النہ کوئی کا در النہ کوئی کی کا در النہ کوئی کا در النہ کا در النہ کی کا در النہ کوئی کی کا در النہ کی کا در النہ کا در النہ کی کا در النہ کوئی کا در النہ کوئی کی کا در النہ کوئی کی کا در النہ کی کا در النہ کا در النہ کا در النہ کی کے در النہ کی کا در النہ کا در النہ کا در النہ کا در النہ کی کا در النہ کی کا در النہ کی کا در النہ کی کا در النہ کا در النہ کی کا در النہ کی کے در النہ کی کا در النہ کی کے در النہ کا در النہ کی کا در النہ کی کا در النہ کی کے در النہ کی کا در النہ کی کی کا در النہ کی کے در النہ کی کا در النہ کی کی کا در النہ کی کا در النہ کی کے در النہ کی کا در النہ کی کا در النہ کی کے در النہ کی کی کا در النہ کی کے در النہ کی کی کا دو کی کی کا در النہ کی کی کا در النہ کی کی کا در النہ کی کی کا در النہ کی کی

مولوکیم عرائی ساحب نزمت الخواطرنے غدر کے بعر شاہ الم دین سے مے اوراطراف دہی کا سرکیا ہے وہاں کے اکابر مشاہر علمار اور بڑگان دین سے ملے ہیں گران کے سفر اللہ علی سف اور حقائی یا ان کی خانقاہ کا کوئی ذکر نہیں ہے عب رائی کی یہ روداد سفر دہ ای اوراس کے اطراف میکے نام سے عبد الی کی یہ روداد سفر دہ ای اوراس کے اطراف میکے نام سے میں دہی سے شاتع ہو تکی ہے۔

الوال الدین سے تین فی می الدی خرار مرکولوی بیرالدین سے تین فیخم حبلاوں میں دہلی کی تاریخ عمارات ، اکابر اور مشاہیر کی مفصل تاریخ اور مشاہیر کی مفصل تاریخ اور مشاہیر کی مفصل تاریخ اور تعات دار الحکومت دہلی ، کے نام سے تکھی ہے۔ اس میں کہیں خانق ہ حقائی کاذکر بہیں ہے ، اسی زیا سے نیس آرکیولاجی ڈیرا کی ایک مفصل تاریخ آف انڈیا) کی طوف سے دہلی کی تم م بندو کی عارات وغیرہ کی ایک مفصل تاریخ قان انڈیا) کی طوف سے دہلی کی تم م بندو کی عارات وغیرہ کی ایک مفصل تاریخ عار الدوں میں کے مسمع ملک ملک ملک کے ایک مسمع ملک ملک کے ایک میں معلی کی تا ہے مت بادر مولوں کی طفوت (وی ایک اس میں میں کی خانقاہ کا ذکر بہیں ہے ۔ یہ کا ب رش کی تی میں میں میں کی خانقاہ کا ذکر بہیں ہے ۔ یہ کا ب رش کی تی تا میں کی تی تا میں کی تا میں کی تا میں میں میں کی خانقاہ کا ذکر بہیں ہے ۔

بزرگان دہلی ہمرزا محداضر گورگانی نے تذکرۃ الاولیار کے نام سے ایک کتاب تھی ہے۔ مرزاصاحب خود سے شاہ یس موجود کتے محمد عالم شاہ فریدی کتاب تھی ہے۔ مرزاصاحب خود سے محدسعید دہوی سے تاریخ او لیائے دہلی مرتب کی ہیں ، ان کتابول میں بھی کہیں شاہ حسن نی تام کے بزرگ یاان کی فانقاہ کاکوئی ذکر نہیں ہے بلکہ مہد و پاکستان کے تمام تذکرے ، شلا خزنیند الله فانقاہ کاکوئی ذکر نہیں ہے بلکہ مہد و پاکستان کے تمام تذکرے ، شلا خزنیند الله وغیرہ جو مزرگان دین سے بلکہ مہد و وال اور اولیا کی فانقاہ کے دکر سے بلسر مرام کے حالات ساتے ہیں اور ان میں وہلی کے اکثر بزرگوں اور اولیا خرام کے حالات ساتے ہیں اور ان میں وہلی کے اکثر بزرگوں اور اولیا خرام کے حالات ساتے ہیں اور ان میں وہلی کے اکثر بزرگوں اور اولیا خرام کے حالات ساتے ہیں اور ان میں وہلی کے اکثر برا گوں اور اولیا خرام کے حالات ساتے ہیں اور ان میں وہلی کے اکثر ان کی فانقاہ کے ذکر سے بیسر خالی ہیں۔

سقوط دہلی کے بعد بہا درشاہ کا جومقدمہ ہوا ہے ، وراسی سلسے بیں جور روز نامچے دمثلًا روز نامچے میم احن اللہ فاں ، روز نامچے کیدار ناکھ ، روز نامچے جن لال ، روزنامچہ عبداللطیف ) یا درسسراموا دا بتک منعد شہود پرآیا ہے اس بس بھی شاہ حقائی نام کے سی بررگ کا ذکر بہیں ملتا ۔ کیونکہ وہ بقول ڈیٹی تیر احمد فیرخواہ گور منت کتے ، لہذا ان کا کمیس تو ذکر من جا ہتے تھا ۔ خورسر سید احمد فیاں سے معالمہ کے مسلم میں کہن کر اس سے معالمہ کے مسلم میں کہن کر اس سے کیا ہے۔ اس کہن کی ہے۔ کہن کہن کی اس کیا ہے۔

> " شاه حقائی انگریزوں سے درسے کو غدر فسا د فی الارحن کہتے تھے "

شمسل لعلما را فی ندیراحد فود خرخواه گور نمند لے تھے، اہندا فیرخواہ گوئمنٹ کو اہنوں نے اہل حق یا شاہ حقائی کہا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دولوی ندیراحمد کے حقیقی سے فیر القادر اور ان کی بوی کے حقیقی سے فیر یا شمسل العلما رمولوی میاں ندیر سین محد ف (مقتدا ہے اہل حدیث) نے داور بقول فوٹی نذیر احد کے سوائح نگار سیافتی رعالم مار ہروی حود فرٹی نذیر احد کے سوائح نگار سیافتی رعالم مار ہروی حود فرٹی نذیر احد کے سوائح نگار سیافتی رعالم مار ہروی حود فرٹی نذیر احد سے بہت کچھ سلوک ہوا۔ اور مولوی عالم اور اہل فی عالم احد کے نزدیک متند عالم اور اہل حق میں اسی فتم کے اور شمسل لعلما رمیاں نذیر میں متند عالم اور اہل حق مقے۔ بس اسی فتم کے دونا مور عالم محے۔ بس اسی فتم کے دونا مور عالم کی دونا مور عالم کی دونا مور عالم کے دونا مور عالم کی دونا مور عالم کی دونا مور عالم کے دونا مور عالم کی دونا مو

ولي نذيراحد لكصفي

" دہلی کے مسلمانوں میں جو متندعالم کھے بایخوں " دہلی کے مسلمانوں میں جو متندعالم کھے بایخوں سے ہر دنیدان برختی کی گرانہوں سے جہاد کا فتوی دیتے سے انکارکیا !"

ہمار ہے خیال میں فرقی نذیرا حمد کے ذہن میں خانقاہ کا تھور اسس طرح آیا کہ جنگ آزادی منصفاء میں سب سے بڑی خانقاہ ف احمد سعید مجد دی کی تھی جو تقت بندیہ سلسلے کے نامی گرامی شیخ کھے۔ واقعی کلال ولایتی اس خانقاہ میں سبلسلہ تعلیم وار شاد مقیم رہتے کتے، شاہ احمد سعید کے جنگ آزادی میں حصد لیا ، جب دکا فتوکی دیا، اور کھر ش ہا حمد سعید اور ان کے برا در خورد شاہ عبد الغنی مجددی حجاز کو سماعت لاحمیں ہجرت کر گئے۔ ویکی نزیرا حمد کے اس خانقاہ کو ذہن میں رکھ کر شاہ حقالی کی خانقاہ اختراع کی۔ اور ال خانقاہ کی بسرگر میوں کو منفی اندا زمیں بیش فانقاہ اور بالے۔ ویکی اندا زمیں بیش کر گئے۔ ویکی اندا زمیں بیش کے دیا ور ال

# بها درشاه طفر کی اولاداور اسبران تکونی موین

بها در شاه ظفر کے مندرجہ ذیل بٹیوں کے نام ملنے ہیں .

ا - مرز المحد دارا بخت ، میرال شاہ : - مرز ا دارا بخت شاء بھی تھے دارا تخلف نفاء کھی تھے داراتخلف نفا ۔ واراتخلف نفا ۔ واراتخلف نفا ۔ واراتخلف نفا ۔ واراتخلف نفا ۔ وال کی ادلام مندرجہ ذیل تھی ۔

مشبراده کریمالشجاع عرف مرز اابو کے جنگ آزادی دهماله میں مقتد آیا۔ وه اود صریح بوخی اور حضرت محل کی طرف سے فوج کاسید سالار مقرر بوا۔ بیبواڈ ہ کے قریب سنسر پراده کریم الشجاع نے انگریزی فوج سے سحنت مقابلہ کیا۔ دارا بخت کے ایک بیلے کاعرف مرزا دارتھا اس نے بھی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا ہ

ا موج سلطانی از مرزا رمیس بخت بن دا را بخت امطیع نول کشور کله نوشدا می موج سلطانی از مرزا رمیس بخت بن دا را بخت ام در و دحبلداول به مند مند مند مند مند و قائع نصیرت نی در مرتب محدایوب ت دری کر ایج سلادا می مستاه مستاه مستاه می می تاریخ صحافت ارد و - دحبلداول) مستاه مستاه می تاریخ صحافت ارد و - دحبلداول)

۱۰ مرزانناه رخ : مرزا دارا بخت کے حقیقی بھائی تھے ان کی اولاد عبداللہ مرحوم مرزا منظم مرحوم م مرزا سکندرشاه اور جواں اختر مرحوم کھے مرزا سکندرشاه اور جواں اختر مرحوم کھے مرزا عبداللہ مرحوم کے جنگ آزا دی عصالی میں حصد لباء ہ جبنے علام بیادگان مهندوستانی بلٹن عبد سرکے کرنیل کھے کے

سور مرزانتح الملک عرف سلطان فخرالدین ، ان کافکس رمز بخفاجنگ آزادی منفشاء سے کچھ قبل فوت ہو بھا سے کھے ۔ان کی اولاد میں نفرت الملک عرف مرزا ابو مکر مرحوم ۔ خورشید عالم اور فرخندہ جمال سے ۔ آخرالذکر دو بول دہی میں رہے ۔ اول الذکر سے جنگ آزادی منفشاء میں مردان وارحصہ بیا ۔

الم مرزامحی ترخی این اولادی نظارین اور داکرالدین تھی الله و الداد مرزامحی تابید الله و الله

، - خضرسلطان : تخلص خفرمرز اغالب کے شاگرد کھے۔ انہوں نے

که آج کل دربلی اکست کھوڑے ۔ مدہ سے تاریخ صحافت اردو دجلادل ا صف سے سے آج کل دوبلی اگست کھوڑے مدہ سے وہ الینا من تاریخ صحافت ارد دجلداول مشاہ کے آج کل دہلی اگست کھوڑے مدہ م کے تاریخ صحافت ارد دجلداول مشاہ کے آج کل دہلی اگست کھوڑے مدہ م

جُنگ زادی میں حصہ لیا ، ان کے بیٹے محد تخان سے ہے ہے مختمان سے ہے ہے ہے ہمارک بٹا ہ سے ہے ۔ مجاور شاہ : ۔ ان کے بیٹے مبارک بٹا ہ سے ہے ۔ مرزا محمدی : ۔ ان کے بیٹے سلمان اختر سے ہے ۔ مرزا محمدی : ۔ ان کے بیٹے سلمان اختر سے ہے ۔ ان کے بیٹے ہمایوں بخت ہم عظم سلطان ، جمثی دخت اورصا جزادی رونی مبیم تھیں ۔ اورصا جزادی رونی مبیم تھیں ۔

ان كے علاوہ بہادر شاہ كے مندرجہ ذيل جمع فرزنداور تقے في

۱۱- مرزا ابولفر ۱۱- مرزاسه ابهندی ۱۱- مرزا کو چک سلطان ۱۱ مرزا ابولفر ۱۱- مرزاسه ابهندی ۱۱- مرزاکو چک سلطان ۱۱- مرزاش و عباسس بها در ۵- ۱۵- مرزاکیور ف - ۱۱- مرزا فرخنده نناه بها در-

ان بیں سے اول الذكر چارشه ادے خبگ آزادى عصف الم ييس مشرك

١- كانشف سلطان الزماني بيكم - اولاد ، فرسه مرزا مجفل مرزا، قادد

۲- آغابگیم ، اولاد - صنیا دالدین ، نصیرالدین و ممتازالدین . سینه فی بنگیم ، اولاد بحدلعقوب و مرزا محدقائم الملک ، سینه می بنگیم ، اولاد بحدلعقوب و مرزا محدقائم الملک ، سیاری بنگیم ، اولاد - داؤد شاه - سیاری بنگیم ، اولاد - داؤد شاه - درزا بلاقی ، منور بخت ، و مرزا مغل ۵ - قربیته سلطان بنگیم - اولاد - مرزا بلاقی ، منور بخت ، و مرزا مغل

ا آج کل دہلی داگست بھول مھو سے سے البین سے ایون سے ایون و مکتوب مرزا نورالدین ارنگون ، مورخ سے مرئ سیدواء ہے مل مظم ہو عبادللیف صف م مرزا نورالدین اردو صف سے البین میں ان کا نام مرزا شاہ باؤ مصاحت و تاریخ صحافت اردو صف سے البین میں ان کا نام مرزا شاہ باؤ مکھا ہے۔ یہ ایون سے میں میں دیا کی دہلی راگست میں ای

ا و الح الح الح الزماني بيكم - اولاد - اين الدين مرحوم، خادم حين -

م - حميدالنسا رسيم . اولا د كبيرلدين .

م - سلطاني سيم . اولا د خادرسلطان و داكرالدين .

ه - رابع سيم . اولا د مرزاابراسيم ومرزااسياق .

ا - مريم رناني سيم . اولا د انتظام الدين .

اا - قطب الزاني سيم . اولا د الحديثا ه وعظم شاه .

اا - وبيرالزماني سيم . اولا د مصلح الدين درنگون بين ،

اا - وبيرالزماني سيم . اولا د مصلح الدين درنگون بين ،

اا - حين الزماني سيم . اولا د محديثان و مرزام غل .

اا - خرالنسا رسيم . اولا د محديثان و مرزام غل .

اا - خرالنسا رسيم . اولا د مرزا محدود شاه .

برونيس خلين نظامى سے بہا درشاه ظفرى مندرجه ذبل سيندره

بشیول کے نام اور تکھے میں ہے۔ ۱۱ - براتی سکیم ۔ ۱۱ - جمیا سکیم ۔ ۱۹ - بلاقن سیکم ۔ ۱۹ - افساز مانی سیکم ۔ ۱۲ - افساز مانی سیکم ۔ ۱۲ - افساز مانی سیکم ۔ ۱۲ - اور نگ ز مانی سیگم ۔ ۱۲ - فاتون مرد کی محمولی سیکم ۔ ۱۲ - فاتون زمانی سیکم ۔ ۱۲ - فاتون زمانی سیکم ۔ ۱۲ - فاتون زمانی سیکم ۔ ۱۲ - کلنوم زمانی سیکم ۔ ۱۲ - مبارک والنسا بیسیم ۔ ۱۲ - کلنوم زمانی سیگم ۔ ۱۲ - مبارک والنسا بیسیم ۔ ۱۲ - کلنوم زمانی سیگم ۔ ۱۲ - مبارک والنسا بیسیم ۔ ۱۲ - کلنوم زمانی سیگم ۔ ۱۲ - مبارک والنسا بیسیم ۔ ۱۲ - کلنوم زمانی سیگم ۔ ۱۲ - مبارک والنسا بیسیم ۔ ۱۲ - کلنوم زمانی سیگم ۔ ۱۲ - مبارک والنسا بیسیم ۔ ۱۲ - کلنوم زمانی سیگم ۔ ۱۲ - مبارک والنسا بیسیم ۔ ۱۲ - کلنوم زمانی سیگم ۔ ۱۲ - ۲۰ - کلنوم زمانی سیگم ۔ ۱۲ - کلنوم زمانی سیکم در از ایسان سیکم در از ایک سیکم در از ایسان سیکم در ایسان سیکم در از ایسان سیکم در از ایسان سیکم در ایسان سیکم در ایسان سیکم در ایسان سیکم در از ایسان سیکم در ایسان سیکم در

بتى مبكم الا مائم زانى مبكم .

چھےباب میں بہادرشاہ ظفر کی گرفتاری کے سلسے میں کچھ ہو گوں کا ذکر آچکا ہےجوان کے ہمراہ رنگون گئے۔ ہمیں جناب نتیہ صالح صاحب او نسر بری یونٹ ریڈیو پاکستان کراچی ، کی عنایت سے بہاد دشاہ ظفر کے ساتھ جانے والوں کی فہرست ملی ہے ، یہ فہرست شاہی خاندان کے نائندے مزرانوارین بن مرزا طاہرالدین دخواہر زادہ مہا درشاہ طفر ، کی مرتب کردہ اور دستخط شدہ ہے ۔

## فهرست

١١) بهادرشاه ظفر، بادشاه ۲۱) زمینت محل ، افرزندز منیت محل را اجوال مجنت ، ام، کو چک سلطان لم فرزندان ممتاز محل ره) شاه عبالسس ١٩١ معظمسلطان اولاد مشهزاده جوال بخبت (٤) جميدي (م) رونق سيم وه) الطاف اشرف یہ لوگ تنولین تھیج گئے اور وہیں فوت ہے (۱۰) محمدعالى قدر ١١١) مرزانظام شاه را، مرداطابرالدين يسب ولمين تهيج كنة ا وروم في تبرية. دس مرزامصلح الدين الا مرزا فرخشاه دها، مرزاخرانجشش (١١) مرزاترابتاه نوٹ سے بہراتا بنبر باستنار بنرام رنگون بیں رہے اوروہی نوت ہوت،

نمب ر امرزا کو چک سلطان اکوشوگین جیجدیاگیا ، اور وه و پی ا مرزا طاہرالدین کے ایک بیٹے مرزاج شید بخنت کے ایک بیٹے اور معظم سلطان کی ایک بیٹی ابھی زندہ ہیں ۔ اور یہ سب ہوگ رنگون را5 ہ No 51 معظم سلطان کی ایک بیٹی ابھی زندہ ہیں ۔ اور یہ سب ہوگ رنگون را5 ہ No 51 میں رہتے ہیں ۔ مرزانورالدین کارست ، بهادرشاه ابوظفرسے مندرج ذیل شجرے سے واضح مرتا ہے. عالم يُرثاني شاه عالم ثاني اكرشاه ثاني سيهان شكوه بها درشا خطفر سنگی بچم مرزا قمقام الدین

مرزا نورالدین کے کمتو ب مورخہ ہم می سی الله اقتباسس مرزا نورالدین کے کمتو ب مورخہ ہم می سی الله اقتباسس ما حظم ہو۔ "مندرجہ ذیل رمخریر، سے معلوم ہو گاکہ عصابے میں طین

مرزأ لحابرالدين

له كمتوب مرزا نورالدين مورط ٢٣ متى ١١٠٠ - عه ايطناً

ہو نے کے بعدد ہلی کے شاہی خاندان کے اراکین کے ساتھ کیسا خسست کابرتا وکیا گیا ۔

میرے والدمرزا د طاہرالدین، دوسے بالخ اراکین کے ساتھ دجن کاذکرمہیاشدہ فہرست میں ہے مو لمیس بھیج دے گئے۔ اوران کو ان کے انتقال سے دیا ہے وقت سورو بے بابانہ فطیفہ شاربا ۔ لان کے انتقال کے وقت میری مردوسال کی تقی

میرے والد کے انتقال کے بعدیس رویے اہانہ فطیفہ میری والدہ کے لئے منظور مرد اجوان کے انتقال کے متاریا ۔

مولمین کو بھیجے ہوئے دوسے حبا وطن ہوگوں کے لئے کھی اسی طرح وظائف مقررہوئے بیکن مجھے تینی طور سے بہیں معلوم کہ کتنا و طیفہ مقررہوا ، ہرجلا وطن شخص کے بیچ کے لئے بیس سال کی بھر تک وسس رویئے بابانہ مقررہوا ، ان کے لئے اسکول اور کا لیج میں بھوشن فیس مقررہوا ، ان کے لئے اسکول اور کا لیج میں بھوشن فیس معان نے کھی بیکن کتا ہوں اور دوسے را نفاقی مصارف کے مقابلے بیں ایر دا یو اور کا جاتا م کھی ۔

MY

طا وطن حضرات کوا برما میں کھی ، ایک دوسے سے مراست کی اجازت نه کھی اور نه اسس بات کی اجازت کھی کہ وہ برما میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاسکیں .

میں سے مندرجہ بالا باتیں اپنی یا دداشت سے مکھی ہیں ، والد کے انتقال کو بھی ایک زیانہ ہو جیکا ہے اور جلا وطن لوگوں ہیں سے مولمین اب کوئی زندہ نہیں ہے۔ ویخط دمرز انورالدین ،

زندہ نہیں ہے۔ ویخط دمرز انورالدین ،

AK 14

یرمعلومات عیں تیجہ مالے ماحب کے ذریعے سے ماصل ہوتیں جس کے لئے ہمان کے شکر گزار میں ۔

helicated Blanca and Blanca College

# جزائرانرمان ويكوباميس مسلمانون كالمي فدمات

يه ايك نافابل انكار حقيقت بهكمسلانون العلم وفنون كى بردو مد يس، خواه وه ان كادو راقبال بويا زمان الخطاط، برى گران قدر خدمات ابخام دى يى - دوراقبال كى توبات بى كھداور كتى ،ان كى على ضياء باريوں سے تا ادنيا ت روی مال کی مرا بنوں سے اسے الخطاطونوال کے زمامے میں بھی علوم وفنون سے خاطرخواہ ا تننا کیا ،ان کی یا علمی کوششیں اور کاوشیں آزادی وحرمیت آسائش 4 آدام کی مے دورسے والبت بنیں رہیں بلکہ ابنوں نے قیدوبندا وراسیری و نظر سندى كى حالت بين بجى ان روايات كوقائم و برقرار دكها بهان بم جزائراندان و الح باركے علما ماور دانشوروں كى ان علمى كوششوں كاجائز ہ لينا چا ہے ہيں جو ا منوں نے گھراوروطن سے برارون یل دور، باسکل بے سروساناتی کی حا دینالوفق آب ومواا ورقب روب د كی صعوتوں میں انجام دیں ۔ ان جز اتر میں مخریب آزادى كى دوجاعتين بيوىنى بهلى جاعت جنگ آزادى عصداء كتيريون برشمل هی، اور دوسری جماعت حضرت سیداحد شهیدی بخرک جایدن كى تقى رجى كوعوف عام يس " و يا بى تخريك " كيا جا تا ہے - يہا ى مم جزائر اندمان و مكوبار كے مختطبعی و تاریخی مالات درج كرتے ہيں تاكەمعادم ہوسكے ككن نامسا عرجالات بيس ال بزرگوں لئے علم وا د ب كي تمع كو

جزائراندمان فليج نبكال مين مشرق كي طرف ٩٢ درجه ١٨ و تيقه طول سفرتي ادراا درجاا ذنيقة عرض شمالى يركلكنه سے تقريباً وسؤيس كے فاصلے پرواقع ہیں . یجبوعہ جزائر ۱۷ ما مربع میل کے رقبہ برمحیط ہے ۔ اس مجبوع میں دوسو چارجز برے شامل بی اور انڈمان کے نام سے شہور میں علم طبقات الافن کے ماہرین کاخیاں ہے کہ یہ جزائر کسی زمانے میں ملک برہما سے کتی تھے مگرامتدا د زہ نہ سے علی ہو گئے ۔ بہاں سے اونجا بہا ڈمونٹ ہر مط ہے ، بہاں کے خبالات میں قیمتی لکر اوں کے درخت یا سے جاتے ہیں .خطاستوا کے قریب ہونے کی وجہ سے بارہ مہینے بارش ہوتی ہے، یہاں کے اصلی باشندے جار فٹ سے یا ہے فاط تک طویل اتفامت ہیں، یہ لوگ جیسیوں کی طرح سیاہ فام كول سر، أن يحيل بحرى بونى ، سرير بيركي طرح بال ، مكرينها يت مضطواور توی موتے ہیں ، انگر مان کے تا اجربروں ان کی بارہ ذائیں ہیں اور بروات کی زمان ایک دوسے سے بہت کم ملتی جلی ہے ،ان جزائر کا ذکر سے بہدع بعزانی نوسوں نے توس صدی عیسوی کیا ہے۔

كة تا متائع عجيب وتاريخ بورط بلير، المحد مع مقانيسرى المطبع أول كستور كله من عند الله المعنو من المعنو من المعنو المعنو من المعنو المعنوبية ال

اور و بال رسنے لگے، مگرطرح طرح کی بیار اول اور آب و ہوا کی خرابی کی دج سے
آدھے سے زیادہ آ دمی مرکئے، چار و ناچار سات سال تک اسس جزیرے
برقبضہ دکھاگیا آ خر کارشدت بیاری اور آب و ہوا کی نامو افقت کی وج سے
برقبضہ دکھاگیا آ خر کارشدت بیاری اور آب و ہوا کی نامو افقت کی وج سے
برقبضہ دکھاگیا آ خر کارشد ت بیاری اور آب و ہوا کی نامو افقت کی وج سے
برقبضہ دکھاگیا آ خر کارشد ت بیاری اور آب و ہوا کی نامو افقت کی وج سے
برقبضہ دکھاگیا آ خر کارشد ت بیاری اور آب و ہوا کی نامو افقت کی وج سے
برقبضہ دکھاگیا آ خر کارشد ت بیاری اور آب و ہوا کی نامو افقت کی وج سے
برقبضہ در میں اور آب در اور آب و کر اور آب و کر

والمائاء ين ايك جرمن جها زران ان جزا تركة قريب يهديخ كونكر انداز مدا مگرما راگیا . سیم اعیس کھرووبارہ مقامی باستندوں سے ان لوگوں سے مزاحمت کی جوان جزائر میں قبضہ کر نے پہویتے ، مھٹاء میں کھر طے كياكياكه جبس دوام بجوروربائ شورك تيديون كوجزا رانطهان ميس ركعما جائے، مگرانقلا ب عصاع کی وجہ سے سردست یہسند التوام میں پڑگیا اس کے بعد سلمین طربہت صروری ہوا ، کیونکھ جنگ آزا ری دهداء کے سلسے ہیں ہزاروں اشخاص کوحبس د وام بعبوردریا تے شور کی سے التج بزیرو تی ، ان برایا في ديول كومهندوستان كى جميول بين ركھنے سے فسا دكا اندليشه تفاماس ك كورنسنط سے سوچاكه مهندوستان كے نزد يك كسي ويع علاتے برايك ايسا شاينط قائم كيا جات بوكسى تألّبا في آفت ومصيب يس بجي كار آمد يوسكے - بالآخرنومبر عصداویس F. Movat کو ان جزائر کے معافظ کے لئے بھیجائیا اس من وفقت مين ريورت كى ، كيم مراسل منبث رمور حذه ا حبورى دهداء ك ذریع کرنامین مص . ام Col. Man کریم الاکر مولمین جیل سے کچھ قیدی لیجا کر جرائر نرکورپرسسر کاری قبصنہ کیا جائے ۔ چن کی مرکاری حکم کے بوجب کرنل

عصدء کے قیدیوں کے ہے کسی تسدر حگہ صاف کردی جائے۔ اور پانی فیرہ كابندوست كياجائ فيانيسركارى حكم كيموجب كرنل فركور ي ٢٦ فرود مصيدكوان جزائر برقعندكيا، اورسركاركي طرف سيسلامي كى توييسكركيس چاٹم کوسی قدرصا حب کرمے ایک کنواں کھدوایا - ۱۰ ماری مصل عکو ڈاکٹر واکرسابق سیرٹٹنٹرنٹ جیل آگرہ ،سیرٹٹنٹرنٹ اول عفاداء کے تدروں كويم اه كرور شير بير يخ اوراسس شلمين كى آبادى شروع ہوئی، گرمقامی خبگی باشندوں کو اپنے آبائی ملک پرسرکارانگریزی کا یہ قبطنہ سحت ناگوار گزرا اور ڈاکٹرواکر کے عہد میں خبکلیوں نے اپنی فوج جمع کرکے دوم نته حلد کیا، اور پر توں اس شکر میں ر ہے کہ سرکار انگریزی کا قبضہ ختم ہوجائے، مگرافکریز جبی ظم اور ضبوط حکومت سے بیجارے وحثی اور مجبور كيامقا باركرسكت تقے، ناچاران كواطاعت قبول كرنى يرى تين سو رو بئے اہواران حنبگلیوں کے لئے مقرر کردتے گئے اور ان مقالی باشدو تے تیم کوں کوسر کاری اسکو لول بی تھا ہم کے لئے داخل کیا گیا۔ ان کے لئے گر حابی حاحری صروری قرار دی گئی مطرطیل سے ان کے لئے مقامی زبان میں عیسائی عا دت کاترجه کرکے عیسائیت کی تبلیغ شروع کردی -جزائراندمان يحوباركاا فسراعلى جيف كمشزمقرر بيوا ،اسس كوشالى اور جنو بي دواصلاع مينقتيم كياكيا ، برمسلع مخلف ويزنو سي بردو يزن مختلف الثيثنون مين اوربراسين فختلف كانوون ينقتيم مقاء الريل ويماء یں انڈوان میں قیدیوں کی تعداد ۹،۷ ساتھی، سرمواء کے انٹران میں

صبردوام بعبوردریا سے شور کے قبدی بھیج کئے اس کے بعدوہاں قیدی جیجا ممنوع ہو گئے یہ

جزائراندمان میں فخلف ملکوں ، صوبوں ، قوموں اور ندام ہے لیگ آباد ہوگئے تھے اوراس مخلوط آبادی میں بڑی رنگارنگی تھی۔ موہوی محد حجف تھانیسری نکھتے ہیں ہے

"پورٹ بلیرا یک الیسی جگہ ہے، حس بیں چینا، برما، طلائی سنگلی، خیکی، نکوباری، کٹیری، لٹیونی، ایرائی کارنی وزینی، فرینی، عرب ، حبشی، پارسی، پرتیکز امریکین، انگرنی، طربی، فرینی، وغیرہ اور سندوستان کے سب ضلعوں اور شم بروں کے آدی، مثل محولیا، نیبالی، سندھی، نیجابی، گجراتی، دلیوالی، مہندوستانی، اہل برج، آسامی، محصلی، منبوالی، مربطے، کرناکی مور اسی، منبولی، مربطے، کرناکی مور اسی، منبولی، نالگی، مربطے، کرناکی مور اسی، موجو دہیں، جب یہ لوگ آپس میں مل کریکھتے ہیں آوانی موجو دہیں، جب یہ لوگ آپس میں مل کریکھتے ہیں آوانی ایک زبان میں بات چیت کرتے ہیں گرباز اداور کجیرلوں کی زبان یہاں بہندوستانی ہے۔ س واسطے برآدی کی خواہ وہ مسی ملک کا ہو بہاں آکر مہندوستانی زبان

اه انسائیکوپڑیا برٹمانیکا - حبداول - صو، ۸ ر سے تاریخ بیب دکالا پانی، ازمحد محدایوب قادری مداد ۲۰۲۰ مدادی در مدادی مدانی برتابی در مدادی در مدادی

سیکھنا ضرور بڑتی ہے، بلک بے سیکھے تھوڑے روز بعسر مرادمی خود بخ د مندوشا نی بوسنے مگتا ہے۔ کیونکہ جب مک کوئی آدمی مندوستانی زبوے اسس کا گزارا بنیں ہوسکتا۔ میرے خیال میں یردہ زمیں یر کوئی ووسرى عكراس بات يس بورط بيركمقابل بوكى بہاں ایک ایسامید حمج ہوا ہے کشاید آج مک يردة زمين يركمي ايسامجمع مختلف مذجمع بوا يو كاجب نبگالی مرد ا در مراسی عورت یا معومیامرد ا در نیجالی عورت یا مندهی مروا ورنبگالی عورت آپس میس شادی كرتے ہي اورمياں بوى كى يا بوى مياں كى بات بنيى سمحضا ورہروقت تکراروارائی بایمی کے دواؤں اینایی زبان بيل يك دوسير كو گاليان ديتي بي اورفريق ثاني كي ہنیں محقاتو عجیب کیفیت ہوتی ہے ا

شفائه سے هندا تک ان جزائر کی آب وہوا سم قائل تھی، اگر کسی شخص کے کوئی زخم ہو جاتا تو اس کی موت نقینی تھی، زخم تین دن میں مطرحا تھا اور جو تف دن زخمی ملک عدم کی راہ لیتا تھا ۔ انڈ مان کی آباد کاری کے شروع زمات کی آباد کاری می بیاری اور اس بیاری سی برارو اس بیاری سی می برارو اس بیاری سی می برارو اس بیاری می بیاری می بیاری می برارو اس بیاری سی برارو اس بیاری سی برارو اس بیاری سی برارو اس بیاری می برای در می برای در می می بی بی برای در می می برای در می برای در می برای در می می برای در می برای

بی ناقابل برداشت حالات کظی میں متعدد سین متعدد سین متعدد سین امراض میں مبتلا پوگیا ،جس کی وجہ سے میرا حبر مغلوب میراسین تنگ ،میرا جاند و صندلا اور میری

عزت ذرت سے برل گی، بیں بنیں جانتا تھا کہ اس دستواروسخت در کنے وغم سے کیونکر چھپکارا حاصس بوسکے گا. فارشش بیں ابتلاا س پرستزاد ہے۔ جسے وش م اس طرح تبربونی ہے کہ تام برن زخموں سے چپلنی ہوجیکا ہے، روح کونخلیل کر دینے والے در دوتکیف کے ساتھ زخموں میں اضافہ ہوتا رہاہے وہ وقت دور نہیں جب یہ پھنیساں جھے ہا کت کے در دوت دور نہیں جب یہ پھنیساں جھے ہا کت کے قریب یہونے دیں ہ

آستاستان جزائری صفائی کا انتظام ہوا۔ جنگل کا گئے کا تشکاری اور تجارت کی سہولتیں فراہم ہوتی، اسکول مرسے شفاخا نے اور عدالتیں قائم ہوئیں ، حب بیری عورتیں ان جزائر میں بہونچنگیں توشادی بیاہ کاسلام شروع ہوگیا اور آ ہستہ آ ہستہ ان قید یوں کو کچھ سہولتیں میں آنے لگیل ورماجی زندگی کا زمر او آ استہ آ ہستہ ان قید یوں کو کچھ سہولتیں میں آنے لگیل ورماجی زندگی کا زمر او آ غاز ہوگیا .

جُلُ آزادی عُصْمَلَه کے سلسے میں براروں قیدی ان جز انرمیں بہو یخے محر حفر تفایری مکھتے ہیں ۔

ا الثورة البنديه رباغي مندوستان، ازمولانافنس فيرآبادى، ترجمة ترتيك خان شرداني درجبوري معام

جعداروغيره وغيره وبال قيد بيلي

بہرطال ان لوگوں کے قیام نے ان عِبْر آباد اور ویران جزائریں زندگی کا منہ کامہ بر باکر دیا۔ درس و تدرسیں اور تذکیر وہیائے سے نفناگو ہنے نگی تصنیف و تالیف کا ساسد مشروع ہوگیا۔ مولانا عبدالشا ہدفاں مشروانی لکھتے ہیں ہے

"علامه الفناحق) الرمان يمني مفتى عنا يت احدكاكوروى صعرای بریلی وکول مفتی مظهدر کریم دریا آیاوی اورووسرے مجابر علماء و بان بہنچ عکے تقے ان علمار کی برکت سے یہ بدنام جزیرہ دارالعب وم بن گیا۔ ان حصرات في تصنيف و تاليف كاسك و يا ل بهي قائم ر کھا۔ خسرابی آب وہوا "کالیف شاقہ اور ور د جدانی اجهارواعسنرہ کے باوجود علمی مشاغل جاری رہے مفتی صاحب نے علم الصیغے میں صرف كى مفيد كما بجواج تك داخل لف ب ہے وہیں مکھی سرکاری ڈاکٹوسکیم امیرفال کی فرماتش سے تواریخ جبیب الم بھی تابیف کی ....ان روان س كمابو س كے ديكھے سے بيت جلتا ہے كدان حصرات كے بيد علم كے سفينے بن كئے عقے تاريخي يا دواشت الليب واتعنا واعدوفنون صوابط علوم سجى جيرت انكيزكرت وكهالهين

ك تواريخ عجيب (كالا پانى) صياء سه الثورة البنديد مسه ١

ابہم ان سفین اور دانٹوروں کا تعارف کراتے ہیں جبنوں سے ان جزائر ہیں تصنیف و تاریب تصنیف کے ذریعے علوم دفنون کو ترقی دی . تصنیف و تابیف کے ذریعے علوم دفنون کو ترقی دی . مولانا فضنل حق جنرا کیا دکی

مولانافض تن نامورعالم وفاضل اورعافی معقول بین فاتم الحکما ریقے که دور و در سے طلبہ استفادهٔ علمی کی عرص سے ان کی خدمت بین حاضر ہوتے کے ان کی تصانیف بین الجنس لغالی فی شرح الجوابر المعالی ، حاشیہ شرح سلم قاضی مبادک ، حاشیہ الافق المبین ، حاست یلخیص الشفا ، المبدیتہ السعید یہ رسا دخیق العلم والمعلق اور الروض المجود به شبہور ہیں ۔ ان کے علاوہ خارت کر رب خیراً باوی کے بعض قلمی رسا نے درضا لائر نری دامیور میں عاری نظر سے گزرے خیراً باوی کے بعض قلمی رسا نے دری دمینی ، کے کتب فالے بین مولانا خرا بادی میں مولانا خرا بادی کے کتب فالے بین مولانا خرا بادی کے متروی المحادہ عربی قادی رب نا ایک ایسا قلمی محبوج و سے جسے تواب صدیق حن فال نے مرت کرایا تھا۔

مولان نَفْلِ مِن کے والدمولانافض ام عہدا فگریزی میں دہی کے والدر اللہ معلی الم عہدا فگریزی میں دہی کے والدر ولائمت کے جائی فضل غطیم اور فضل اور ن کے چیا کی فضل خطیم اور فضل اور ن کے چیا کی فضل ختی ہر کا در میان فضل میں مجھے۔ مولانا فضل حق کمشر دہی کے دفتر میں پیشیکا رر ہے ، مولانا فضل حق کے درمیان لعبض مسائل میں ختاب کھا جس کی دجہ سے آبادی اور شاہ محلوس میں کے درمیان لعبض مسائل میں ختاب مقاص کی دجہ سے طرفین سے رسا ہے لکھے گئے۔ مرزا نمالب سے مولانا کے تعلقات بہت اچھے کہ مرزا نمالب سے مولانا کے تعلقات بہت اچھے کے مولانا فضل حق ایک عرصہ نک رئیس جھی راجہ الور ، نواب ٹونک اور کھے ۔ مولانا فضل حق ایک عرصہ نک رئیس جھی راجہ الور ، نواب ٹونک اور

ا مال ن کیلئے دیکھے تذکرہ علماً بندا رجان علی اردو ترجر وترتیب محمر ابوب قاوری کراچی الدہ اور مسلم مناسب علم مناب نام آورم - از نادم سبتا پوری رلکھنو الدہ اند) خدا ا

زواب رام پور کے بہاں الازم رہے ، واحبر علی شاہ والی او دھ کے زمائے
سی تحصیلدار حصنور تحصیل مکھنو رہے ۔ ہمنومان گرہ ھی کے مشہورجہا د
یں مولانا فضل حق فیر آبادی نے مولوی امیرالدین علی اورجہا د کے خلاف
نتوئی دیا تھا۔

نتوئی دیا تھا۔

جنگ از ادی محدی میں مولانا فضل حق نے حصد بیا، دہلی میں جنگ آزادی کے آخری مرحلے میں بہتی ہے ، مکھنویین کی محفرت محل کی کور ط کے ممبر رہے آخریں گرفتار ہوئے مقدمہ چلا اور صبی دوام بعبور دریا ئے شور کی سنزاہوئی ، اور شائلہ میں سلالے کو مولانا کا جزیرہ فیران میں میں متقال ہوا۔

اندمان و دو بار کے زمانہ قیام میں علامہ فیرآبادی سے دو چیزیں
یادگارہیں - را، الشورۃ الہندیہ رہ، قصا مُذنتنۃ الہند - یہ دو بوں
چیزی تاریخی یادگارہو نے کے علاوہ ادب کا بھی شاہکارہیں ،اشعا را ور
جملوں بیں ایک ما دے کے خلف صیغے متعدد معنوں میں بے تکلف ستعال
کے گئے ہیں یہ رسالہ اور قصیدہ جنگ آزادی معرف کا با کے حالات کا نہایت
قابل قدر ما فذہیں ، ان میں عسلامہ خیرآبادی سے ایجا زواختصار سے
مزدری حالات واقعات بیان کتے ہیں اور دہاں کے مصابب و آلام کو ہوٹر
انداز میں بیان کیا ہے۔

يرساله الثورة المندير اورتصائرنتنة الهندختى عنايت احركاكوروى كح

مه تاریخ ۱ و و صطبیم از تکیم نجم الفی شال را مپوری و نول کشور پیسی مکھنو مواقای صر ۱۳

ذریعے سے علامہ خرآبادی کے فرزندمولانا عبدالحق کے پاس پہویخے۔ یہ رہے
اور نفیبدے مولانا عبدالشا برخاں شروانی نے ارد و ترجے کے ساتھ الثورة
الہندیہ دباغی مہندوشان ، کے نام سے سکتا ہے ؟ بیں طبع وشا تع کرا ہے ہیں
مولانا سٹر وانی سے کتا ب کے سٹر وع بس مولانا فضل حق خبر آبا دی اوران کے
سلسلے کے ممتاز علم رکے فصل حالات بھی شال کرد ہے ہیں ۔ اس رسا ہے اور
قصائد کا انگریزی ترجم بھی پاکستاں ہے اربیل سوسا سٹی کرا چی کے حبرتل
دجنوری عقالے ، بیں شاتع ہو جیکا ہے یہ

تادم سیتا پوری صاحب این کتاب غالبام آورم میں ان قصائد کوشکوک قرار دیا ہے۔ جنا بخہوہ تکھتے ہیں ۔

"ان قصائدا ورساله الثورة المنديد كى صحت يقيناً مشكوك بوجاتى بي كيونكه جس زمائد مبين كوئله اور ينيل كى تكھ بوت يەمنت شريب شمسل لعلما مولوى لائى

اه مولوی خلام مهرعی سے اپنی تالیف "دیوبندی نوسید " دکتب فان مهری بسجد نور فرخی فی جونتیاں سنہ طبع خلارد اپس بھی الثورہ الهندیہ کا ارد و ترجمہ شائع کیا ہے گرشروائی تھا۔

کے ترجے کا کہیں ذکر نہیں ہے ۔ سے غالب نام آورم از نادم سیتا پودی دادارہ فروغ ارد و لکھنو کا ہے ، صلاا استان موائی کا یہ فروغ ارد و لکھنو کا ہے ، صلاا استان بقیا کہ در الشار فال شروائی کا یہ بیان یقینا درست بہیں کہ یہ منتشر پر ہے کو کے اور پیل کے ظھم ہوتے تھے کیونکہ وہ ان چیزول خورینی شاہر میں ہوں اور انہوں نے اپنی اس روایت کے راوی یا ماخذ کا ذکر می بہیں کیا ہے جورینی شاہر میں اور انہوں نے اپنی اس روایت کے راوی یا ماخذ کا ذکر می بہیں کیا ہے ہو سکتا ہے کو اس فانو ا دے کے میں سوائخ نگار سے بلا وجا ہمیت دینے کے لئے ہو طئی ہو سکتا ہے کو اس فانو ا دے کے میں سوائخ نگار سے بلا وجا ہمیت دینے کے لئے ہو طئی و قیاسی بات کہی ہویا کہیں کھی ہوا ور شروانی صاحبے اس کومن وعن ( ہا ٹی ڈیٹ ایکے صفح ہر )

كوسيويخ تواس زمائيس وه اينے بور سے باب كى ر ہا تی سے سے کوشاں تھے اگریہ مان بھی بیا جاتے کہ بینتشر پر جے ایک سیاسی فیدی کے ساتھ فیجے وسلامت حالت بیں جزائراندان سے ہندوستان کے ساحل تک پہویج کے توجى يه بات قرب قياس بنيس ب كدان كى ترتيف تدوين كے دقت تئمس العلما مولوى عبدالحق سے اس بات كونظر انداز کردیا ہوکہ یہ اوراق اگر حکومت بہندتک ہو کے گئے تو مولانا کی رہائی وسٹواری بنیں بلکہ محال ہوجائے گی ۔ ایسی صورت بیں اس کا قوی امکان ہے کان کتا ہوں بیں کھے نے کھ تحريف صرور کي کئ، وه مخريف، ترميم يا اضاف کيا تفائاس کے بارے س تطعی طوربر تو کوئی بات کہی نہیں جاسکتی لیکن روايت بالاى رقينى بيل بنين كليتًا" مولاناكي تضييف مجصنا اكم حل طلب معمد عزور ب "

نا دم سینابوری صاحب کاان تصائد کومشکوک قرار دینا بچه مجیمین بی آیا یا تو ده کوئی خارجی ثبوت میش کرتے یا بھر داخلی شواہر بیان کرتے انہوں سے صرف طن دقیاس کی وجہ سے یہ نظریہ تا بھم کرلیا ہے اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ مفتی عنایت احمد کا کوروی کے در بیعے رسالہ اور قصید سے مولانا عبار کی خیر آبادی

ابقیہ نوٹ صفی گزشتہ بڑ ل کریں ۔ طالانکہ جزا ترانٹر مان ویکو بار بین فترقائم ہوجیا ہے،
اسکولکھل چا ہے، مقدمات اورعدالتوں کاسلسد جاری ہے، تنصینے وتالیف کاکام و باک انگریز
حکام کی نشارا وراجازت سے ہورہا ہے۔ بھرکو تلے سے سکھنے کاکیا قرینہ ہے۔

کوی مفتی صاحب ایک نامور عالم اور فاضل تھے دہ ابنی کتابیں جزار اللہ مان ونکو بارسے صحت وسلامتی کے ساتھ لات جن میں دوکتا بین علم الصیعند اور ترایخ حبیب الا بہت مقبول میں اور نزاروں کی تعدا دیں آجنگ شائع ہوتی رہیں لہٰذااس رسامے اور قصائد کا محفوظ حالت میں مذہبیر نی کی کا عنی میں اور قصائد کا محفوظ حالت میں مذہبیر نی کی کا عنی میں اور قصائد کا محفوظ حالت میں مذہبیر نی کی کا عنی میں

دوسریبات یہ ہے کہ نادم سیتابوری صاحب سے یہ قیاس کیسے كرىياكم جيسي يتفيد استقومولاناعدالى كوجواسوقت ابنابواره باب كى رہائى كے سے كوشا س تقے، فوراً ان كى ترتيب و تدوين كرنى برى الا ين مفتى عنايت احدر بابوكرة ع ، مبين ددمينيس يه جزس مولانا عبدالى صاحب كوملى بول كى ١١٠ صفر معلاه عين مولاناففل حن خرا با دى كاجزا ترافعان ين انتقال بوگيا ، المندان مراحل سے گزرنے كے بعد مولانا عبد الحق خرآ بادى سے ان قصائد کی طرف توجہ دی ہوگی . بلکاس مے بھی بہت بعد ، اب رہاحکومت وقت كے خوص ان قصائر ميں ترميم و كتر بين كامسكد تواسس سليكيس يہ عرض ہے کہ یقصا مدّر نه صرف اس و فنت طبع و شائع نه ہوئے بلکه مولانا عبد الحق خرآباری سے اپنی تام زندگی ان کوشائع نہیں کیا اور موداع میں ان کا انتقال ہوگیا ۔ جو حک یہ تصا مرطع نہیں ہوتے اور نہ ان کی عام اشاعت ہوئی، بہندا مکومت کے اندیشے اور گرفت کا بھی کوئی سوال بہیں پدا ہوتا -ان قصائداد ررسا نے کاتمیم و كريف سے مبرا ہو سے كاسب سے بريسي اور توى بوت يہ ہے كدان بيكومت برطانيه كوعلام فضل حق سے بہت سخت سست كہا ہے ، اس برحنت تنقيد كى ہے کہیں خوشا مدیاروا داری کاذکر بہیں ہے ۔ لہنذااگر حکومت کے خوف سے ترمیم كى جاتى تواس كى زبان اور لېج كونرم بوناچائى تھاا ورايساكىيى نظرىنىي تا - بطور مثال چندا فتباسات الاحظمون -

" دمولف اسحنت دل، الجاود ظالم افراد .....

مشری و بدفطرت کی قید میں ہے ..... اور ظالم وجابر،

برفلت و برکر دار کے مظالم سے چران دپر شیان ہے ۔..۔

وه سیاه روسیاه دل، متلون مزاج ترش رو ، کفی آنکھ
گندم گوں بال والوں کی قید میں آ چکائے ۔. " یہ سار اظلم سے تم ظالم برکش سے دوا رکھا ہے ...

اس سے ان ظالموں کا مقصد نشان درس کو مٹانا اور کم کے جھنڈ کو نیے گرانا ہے ۔ یہ

ملک وکٹوریہ کے متعلق تحریر ہے ۔

"ان تام فتحت ديول كے بعد كلى ملك نصارى دوكروية) مكري ملك نصارى دوكروية) مكري وجه سے انہيں بلرى قوت و ماقت عاصل مركئي "

" مجھ ایک عورت روکٹوریہ ، کے مرے مرت مبتلات مصیبت کردیا ۔ عور توں کا مر بڑای زبرہ کا مرجے ، ا

واقع بوئي.

وہ بدیخت و بے سرم میں ابنیں نانگ و عاد ہے نیز ہے۔ طلم وجاان کے پاس سے ہوکرگزنگ ہے۔ بڑے جھگڑا اوا ور سخنت و لہیں ان میں نری اور مادہ

حايت وحيت نام كوينس .

سارے عیوب ان میں موجود ہیں مردوں ہیں سرتنی اور عور تدن میں حرام کاری پائی جاتی ہے۔

ان سب کی برمعاشباں، مردوں کی سرکشیا ں عور توں کی حرام کا رہاں، فسق ونجور کی اشاعت و کر شاکا سبب بی ہوتی ہیں ۔"

یرجینداقتباسات بطور منتے ہنونداز خروادے ہیں ورنداس رسا ہے اور قصائد کی زبان، لمجے ، انداز بیان ، بہا بیت بحنت ہے ۔ علافضل حق نے ان کر برات بس انگریزوں کی چالا کیوں ، مکار بول ، نظام وستم ، سیاسی ہے ایما ینوں اور بد عب اس رسا ہے اور عبد یوں کا بہدہ چاک کیا ہے ، اگر ناوم سیتا پوری صاحب اس رسا ہے اور قصائد کے اردو ترجے کو ایک مرتبہ ذراغور سے الاحظ فر ما بیتے توشا پراسی دائے کا اظہار نافر ماتے .

تصحیح و وانتی کمنا برین مولاناعبدانشابدخان شروانی نے بیت مولاناعبدانشابدخان شروانی نے بیت الی کی ایک کتاب کی تقیمے و دواشی کی بھی نشاندی کی

ه چايخ مشرواني صاحب لكھتے ہي ۔

" سيز للنا الك مشريف الكريز الله المشرقي على سے وا قف اورفن بئیت کابڑا ماہر تفا ۔ اس کی مشی س ایک سزایا فت مولوی بھی تھے ،اپنی ایک کتا ب میتبت انکو دى كاس كىعبارت ميحا وردرست كردين واوى صاب سے تو کام چلاہنیں ، علامہ نے نے گئے تھے ایک سال بى كزرا تقا، ان كى فدمت ميں ده كتا بيش كر كے لیصحے کی گزارش کی علامہ سے نہ صرف عبارت کی بلکمیا یں کھی کھوا صنسان کرکے حاضے پر مہتسی کتے کے حوامے تکھدتے جب یہ کنا ۔ مولوی صاحب برشنگ كے باس لے كنے وہ ديكه كرجران وستشدرره ليا كہنے لگا، مولوی صاحب استم طرالائق آدمی ہے گردی لوں كے حوالے ہيں اوران كى جوعار تن قل كى ہيں بياں كمان ب مولوى صاحب مكرات اوراصل واقعه علامه كاكمه سنایا، وه اسی وقت مولوی ها حب کو سے کربارک س آیا، علامه وجود نه کے کھ دیمانتظار کے بعدد کھاکہ توكرا بغليس د بائے چلے آرہے ہيں، وه يمين ديھكم آ فکھوں میں آ نسو کھرل یا . معددرت کے بعد کلر کی شروانی صاحب کایه بیان مهابت تشذا وریز مکل ہے مشروانی صاحبے نتوان مولوی صاحب کانام تبایان اس کتاب ی نشانمی کی اور ندا مهوں سے اسس روابیت کارا وی اور ماخند بیان کیب ، بهدای بات مشتبه سی ہے ۔

مفتی عنابین احمر کاکوروی امفتی عنایت احد کاکوردی مستلاعیس مفتی عنابین احمد کاکوروی المحد کاکوروی المحد کاکوری میں بیدا ہوتے نامور علارسے

تخصیل علم کی علم حدیث شاه محدسحاق دف ۱۲۹۲ه و م ۱۸۹۵) سے پڑھاملانا بزرك على مارمروى سي تكميل علوم كى كيم الكريزى حكومت بين طازم مو كتة مفتى اور منصف کے عہدوں پرسرفرازرہے ۔ طادمت سے ساتھ تدلیس و تعنیف کا سلسد تهی جاری رستها تحقا و ان کے تلامذہ بین مفتی لطف السّر علی کرد تھی ، ف اس اسوا تقدم ۱۹۱۹) اودمولاناحیین شاه بخاری وغیره شهور و معروف بین مفتی صاحب لے متعدد الملاحى تبليني رساك لكھ ال كى كتابون يىسى الفرائض كخصا الحساب التصديق المسع الكلم المبين في آيات رحمة اللعالمين، صفان الفردوس، بي ب شب قىدروست ورسالدر مندميله با وفعالع وعلات دين ، محارس العمل الاقفىل، فضائل درودسل ، بدايا تدالاها حى ، الدرالفرير في مسائل القيّمام والعيد، وظيفة كربميه ، خجسة بهار ، اها دميث هبيب الكريم ا ورنقت مواقع البؤم مستهود میں - یہ بان بھی قابل ذکرہے کہ فتی صاحب کی کم دہنی تمام تصينفات اردوزبانيسس -

مفى عنايت احديميلي مين صدرا بين تقع كه انقلاب من الماء كا تناز بوكي

ک مالات کے لئے دیکھئے تذکرہ مشام پر کاکوری - ازمحد علی حیدرد لکھٹوسی ا صورہ - ۱۹

نواب خان بهادرخان روم بی کھنڈرکے نظم مقرر ہوتے، نواب خان بہادد خال کی حکومت کی مالی ا مداد سے لئے مفتی عنایت احمد نے نتوی دیا ۔ جب انگریز وکوت کا بریلی میں دوبارہ قیب مہوا تو کاغذات میں مفتی صاحب کا وہ فتوی برآ مرہوا ، اور اس جرم بیں فتی صاحب کو وہ نتوی برآ مرہوا ، اور اس جرم بیں فتی صاحب کو وہ سن را ہوئی مفتی عنایت اس جرم بیں فتی صاحب کو وہ سن را ہوئی مفتی عنایت احمد سے انظر مان میں مندر وہ ذیل کتابیں کھیں ۔

"این رساله ایست دو هم صرف که بیاب خاطر شفیق . 
مجمع محاسن ما فط وزیرعلی ها حب بجزیرهٔ اندمین مجمع من 
تریر درآند و رود تقر درآن جزیره نیرنگ تقدیر بوده و کتاب 
ازیج علم نز و خود نداست این رساله را بوضع نگاشت که 
بات میزان ومنشعب و بیخ کنج و زیده و صرف میر بجارآید 
بر فوائد دیگریم شمل باشد "

کتا ب کا خائمت، حیند فو ا نگر پرمشتمل ہے جس کو توانین جزیدہ حب فطیہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ کتا برمشتاهیں مکھی گئی۔

Freedom Struggle in Uttar & Pradesh, Vol. V. pp. 170-175

ته عمالسيخازمفتى غايت احمد أمطيع مجتبالي دريلى، سيسوام) صا

راقم حروف يزنگ تقدير سے في الحال بزيرة لورك كتاب كسى واد دسے و اوركوئي كتاب كسى طرح كى است پاسس بنيں دكھتا ہے بياس فاطر شفيق و عم كساروم صدر عنايات برحال زار كيم اليرفال صاحب نيٹو فراكم کے يہ رساله بيان توار كخ جبيالے صاحب نيٹو فراكم کے يہ رساله بيان توار كخ جبيالے صلى الله عليہ و ميں مصاحب الدرائي تاريخي الدرائي تاريخي الدرائي تاريخي الدرائي تاريخي الدرائي تواريخ جبيب الدرائي عليہ الدرائي جبيب الدرائي ميں الدرائي جبيب الدرائي ميں الدرائي ال

یه کتاب مفتی صاحب سے محفی یا دواشت سے تکھی ہے، وطن آگردب اصل مافذ سے طایا توسیرمو فرق مذیایا الدو زبان میں بیرت مبارک پرشما لی مزیں بیری قابل ذکرت ہے ۔

ترجيد في البلاك م ايك الكريرى فراكش برعربي كي فيم كتاب تقويم البلاك

ا تواریخ حبیب الد از مفتی عناست احمد کا کوروی الی کا نیود )

کاارد و ترجمہ کیا . جود دبرس کے وقعے میں ختم ہوا ، کہا جاتا ہے کہ بہی ترجمہ رہائی کا سبب بنا سئٹلاصیں فتی صاحب کی رہائی علی میں آئی اور ال کے شاکر دمفتی لطف التر علی کڑھی نے تاریخ رہائی تکھی۔ اور خود کا کوری صاخر ہوکر پیش کی ہے

چورنفظل خالق ارص و سما اوستادم شدرننيدغم ريا بهرتاريخ خلاصي آن جناب برنوشتم " إن استا ذي نجا الخرمان سے واپس آگرفتی صاحب کامشتقل قب م کا نبور میں ریا اور وہاں انہوں نے بریر فیض عام قائم کر کے اپنی اصلاحی اور بلیغی سرگرمیوں کامرکز برایا اور بقول مولان حبیب الرحان خاص شروانی" اس مدرسے کا فیض بالآخر نرودہ الحکا ک شکل میں ظاہر مولائ

معن اله میں مفتی صاحب جے بیت اللہ کوروا نہ ہوئے ، جدہ کے قریب ان کا جہاز پہاڑے سے کراکر ڈوب گیا مفتی عنایت احمد بالنہ عاز، احرام باندھ موسے عزیق وشہید مہوئے ، یہ واقعہ ، رشوال میں اللہ کا ہے .

مفتی منظم کر میم وریا باوی ادریا بادی کرد یابادی مولاناعبدالهاجد مفتی منظم کریم دریابادی مولاناعبدالهاجد مفتی منظم کر میم وریا باوی ادریا بادی کے دا داختے ان کے دالدکانام شیخ می دوم بخش تھا مفتی مظم کریم قدروا تیان دریابا دسے کتے انہوں نے تحصل علم این بڑے ہوائی مولوی کیم فرد کریم اور لکھنو کے دیگر علماء سے کی جو زاغ علم میں بین بڑے ہوائی مولوی کیم فرد کریم اور لکھنو کے دیگر علماء سے کی جو زاغ علم

کے بعدانگریزی طازمت بیں مسلک ہوگے انقلاب معیداء کے موقع پرشاہجہاں
پورد یوپی، میں وہ سرشت دار عدالت محق ، ابنوں نے شاہجہاں پورس مخریک
عصداء کوپروان چرصایا ، اور کامیاب بنایا ۔ انقلاب کے بعد گرفتار ہو کرانڈ ما ن
پہویخے مفتی مظہر کریم سے میجب رجان ہاش کی شربائش پر حفرافیہ کی شہود
کتا ب مراص رالاط لاع کا سات کہ ایس ارد و میں ترجمہ کیا ۔اس اب کا خطی اسٹ مفقی مظہر کریم کے پٹر یو تے سکیم جبرالقوی بن فان بہا در میں اربی اس محفوظ ہے فی مینرشکوہ آبادی ہے اس کی مندری عبدالقادر کے پاس محفوظ ہے فی مینرشکوہ آبادی ہے اس کی مندری ویل تاریخ لکھی ہے ہے۔

کمشنرها حب والامرات ساکم ناقی کرجن کافیعن سوت منزل آدام دم برب به موامنطوران کوترجه اس تخف نسخه کا زبان صاف اردویی کرجواسان کربتری مترجم مولوی ظهر کریم اس کے بوت دل سے فضیلت جن کی کوشن ترمثال مہرانور ہے اسیری اور عزبت میں کھینے ہیں وہ بھی بندہ بھی گھڑی بھر کا بھی کٹ وانا یہا سائ شخبر ہے میں برب سیارہ کے اور کا بیاں ما ترخجر ہے میں برب سیارہ بی میں میں برب سیارہ بی میں میں میں برب سیارہ بی میں اور جن سال میری میں میں برب سیارہ بی میں اور جن سال میری میں میں برب سیارہ بی میں اور جن سیارہ بی میں برب سیارہ بیارہ بیارہ بیان بیان بھن کشور ہے اور برب سیارہ بیان بھن کشور ہے

له کمتوب کیم عبدالتوی دریابادی بنام راتم الحروت سه کلیات میرنتگره آبادی امطیع سعیدی رام پورسنوییس مدوم مفنی سی را حکد سرماوی مفتی سداحمد بن کرامت علی شهدی جل بنایع مفتی سی سی مفتی سی مادة بادا کے قدیم با سندے بحق بربی يس سكونت اختيار كرائي علوم روح بى تحصيل كے بعد علم طب على كيا مرزا غالب شاكرد تقع جنگ آزادی عصمای میس مردان وارحصد بیا - نواب خان بها و رحت ا نظم روبيل كهندى حكومت يسمفتى كي عبدي يرسرفراز رسي - برييس الكريزول كے تسلط كے بجسرامبس دوام بعبوردريا تے شور كى منزا بوئ مفتى صاحب مع جزائراند مان كے مصابت وآلام سے تھراكرايك منظوم عرصنداشت مجفور رسالت ما ب صلى الترظير و لم ملى مفتى صاحب كيهاني كاحكم موكيا مران كوخاك وطن نصيب ندموتي اور اندمان ي ميل ن كانتقال بويًا - اسمنظوم عصدا شت كے چند بند درر ديا بي . قسم ہے بچھے اسے نیم سحر مری بکی پر ذرا رحم کر ميرنبين كونى بين مبر مرينين بوو عدو تراكزد توميرى طرف سے زيدج م يه كنابررگا ه خيسرالبشر بى الورى يا بى الورى

ببین هالی این الوریی المانی ا

ربابنديك جندآب وعنذا مزبونا عقاجو كيهوه سبكيه بوا محض سيك سيصستا وأثنا

بنرمے بندا ہن سے مقیمت ہیا مزمننا تفاجوكي و وسب كجوسنا الما كفر دياروطن بهي جيت

نی الوری یا بی الوری ببیں حال یا یا بی الوری

شاگر تراآپ فلاق ہے ي تدرياني كامشتاق ہے

جهال رعيال حسن افلاق ہے ترےنام سے رون آفاق ہے تری وات اصان میں طاق ہے اليرى بين اس يرافياق ب

بى اورى يا بى اورى يسي حال ما يا بى الورى

كرفي مولوى إيوب فالكفي لواب محدالدين منا ل مولوى الوب فاللي عرف نواب بحومرادة بادى كے ساتھوں میں

تقے۔ انقلاب عصاء کے بعدجب انگریزوں کامراد آ بادیردو بارہ تبعث ہوگیا توان کے لتے بھی صبس دوام بجور دریا ہے شور کی سنر ابخویز ہوئی ، منشی امیر ا حدميناني لكفقيل -

> " ايوب خال ولدانورخال ، فارسي يخ احد على احرس پڑھی، اورفن شعریس کھی ان بی سے اصلاح لی، اساتذہ کے اشعار كبرت يادي . فجدالدين احدعرت فجوخال ادآبادى ك فخدا ر كق المستار صبى برم فتارى مقدم وكر الأمان

کو پھیج گئے اور فیرس دائمی ہوکرا ب تک رسوالا ، دہیں ہیں ۔ سر برس کی عمر بے ۔ کام ان کاز مان غدر میں سب تلف ہو گیا ۔ دو شعر مے ہیں جو درج ذیل ہیں ۔

موبان سبز، چرٹی میں دنگت بدل گیا اندھیرہے کہانپ زمسرہ نگل گیب کیفی تپ فراق میں جینے سے یاس بھی گرسے پیرا فدا کے گراب کی سنبھل گیا مولوکا ایوب فال کیفی جزیرہ پرسوسس بہٹے ہیں محرد رہے ، م، فروری، سیفٹرا کوجب گورز جزل لاد ڈمیو جزیرہ انڈ مان میں شیرطی آفریدی کے ہا کھ سیفٹرا ہوا تو کیفی نے بیول شعاد بہتم ایک قطعہ تادیخ لکھا ، جس کے چند اشعاد درج ذیل ہیں ۔

> عمدهٔ سندن گور بزحبت رل مهندوستان قیدیون کی پرورش کولات تشرایت انشمان برخ سنبه فروری کی آکھویں تا ریخ کھی روز محشر سے وہ شب بیدا ہوئی کھی توا بان آفریدی شیرعلی نے جھو ری سے سبل کیسا سنیسل کاٹیکا نگایا قید یوں پرجاودان

بس کراے کیفی قسام کو تقسام قصہ ہے دراز فسکر کرتا ہے کی سیکن بیاں ہو تو اماں فرق باتی جب نکا لاچرخ سے تو ہول اٹھا جان ظالم سے چھی مظلوم سے چھوٹاجہاں کے جب مولوی محمد مقانیر سے چھی مظلوم سے چھوٹاجہاں کے جب مولوی محمد مقانیر سری سے کتا ب تا ریخ عجیب لکھی تو کیفی سے یہ تاریخ کہی ہے۔
یہ تاریخ کہی ہے۔

انڈ مان کا جو لکھ کل احوال منشی حجف رینے بعنوان عزیب نام و تا ریخ کی خواہش جو کی کہا کی خواہش جو کی کہا کی فی ایش جو کی کہا کی فی سے "تا ریخ عجیب" کہا کی فی سے "تا ریخ عجیب" مولانا احمدالہ صاوق پوری دف شاملاء م ماندہ کی خانتقال پر کے مندرجہ ذین فطعہ کہا۔

چوازی دارفن جانب باغ رصوال احمدالشردوال گشت بهددل شادال شخص در به شادال مشت بهددل شادال مشت به می مرفیش بودند بغته گشت نصیبشی سفرجب دی برال بست و بشتم شیه بودادمه ذی مجه که او رای ملک بق گشت ز دار گزرال رای ملک بق گشت ز دار گزرال اعتمادش به اما دمیث بی از بهمه بیش اعتمادش به اما دمیث بی از بهمه بیش اعتمادش به اما دمیث بردم به نصوص قرآل اعتمادش به بردم به نصوص قرآل

بهدزيدوسيمه تقوى وممه صوم وصلاة بمممروب عبادت بمهمرف عرفان سال تاریخ و فاتش زنفنگرجستم وحنل الحند بفرمود مهد دم رحنوال مه قرباں بہ تما می ومحسرم اقرب سنه تسعه زا حائض جرفتم نے آن

نے محد باری اور اردو زبان پرشتل ایک مخترنظم لعنوان خابق باری زبان عکو باری میں بھی جو مولوی محر حعفر مقانیسری سے اپنی کتا ب تاریخ عجیب میں شا مل كرلى ہے . اس كے شروع كے چارشعرد رج ذيل بي بن سے جزيرة الكوباركى زبان كااندازه بوسك كا.

چن لیانگ مین کسیا نام ترا متولاك شي طرا حراب كيتو فزيره منبكلي كورو الواف ان ير ه مبلدى آو

ديوسه كيتے نام خلا تدپ ويميا پيوسٽراب قان كيتوآ كيا ئى كىجورو يويوش أن ميس كهال جاو

نواب فادری می رئیس کھے ، انقلاب شاہجہاں پور کے ت ریم رئیس کھے ، انقلاب شاہجہاں پور کے ت ریم رئیس کھے ، کون نوا الحالام

ناظم شاہجہاں پور بنے ، ان کے بعدان کے خاندان کے ایک دوسے رکن نوابالام

قادر فان سے نواب فان بہا در فان بر بلوی سے نظامت شاہجہاں پور کے سند عاصل کرلی اور وہ سند نشین ہوگئے مصفراء ہیں جب دوبارہ شاہجہاں پور پرانگریزوں کا دخل ہوگیا ، تو نواب ت درعلی فان ،عبدالرّون فان اور قاضی سرفراز علی شاہجہاں پوری ، دائم الحبس ہو کراٹڈ مان پہو بجے ۔ نواب تادر علی فان ، مال کے بعدر صف کے دیں وطن والیس آئے ۔ انہوں سے ہار ما پچ علی فان ، مال کے بعدر صف کے دیں وفات نیائی کہ نواب معا حب شعر وشاعری کا عضلاء کومرض استسقا رہیں وفات نیائی کہ نواب معا حب شعر وشاعری کا بھی ذوق رکھتے تھے ، جزیر واٹھ مان میں جب عانوں نے مسجد میری تواس کی تاریخ بھی ذوق رکھتے تھے ، جزیر واٹھ مان میں جب عانوں نے مسجد میری تواس کی تاریخ نواب قادر علی فان نے کہی جو درج ذیل ہے ۔

ز بوربیت حندا انگر مان معسر ا بو د شنوکه راست می گویم کدام موجد حضر به صوب و اربها در مقب و در نام مسمی سبط خلیسل حدات و اعد شد به نام رسال چورفتم زغیب قادرگفت برارشکرکه این جا بنا تے مسجد سند

منشی اکررمال انتفار دان المیرز ال اکر آباد کے رہنے والے منسی اکررمال انتفار بی دورتعلیم حاصل کی مجید تخلص کرتے کے مشروع میں درسی و تدریب کا شغد رہا پی قلع کرہ میں مشی مقدر میں مشی مقدر میں مشی مقدر اور کئے من داوی میں درسی و تدریب کا شغد لدر ہا پی قلع کرہ میں مشی مقدر ا

ا من من المجها ل پور - ازجیج الدین میال د نامی پریس مکھنوسیواء)

گرفتار ہو تے مقدمہ چلا اور صب دوام بعبور دریا ئے شور کی سزا تجویز ہوئی جرائر انڈ مان میں چیف کمشز کے دفتریں نائب میر منتی رہے۔ تقریباً بیس سال کے بعدر ہائی ہوئی۔ آگرہ میں ٹیوسٹن برگزادا کرتے کتھ آخر عمریں نابیا ہو گئے کتھ، شاہ مظفر علی اکر آبادی کے مرید کتھ، سنا ہا یہ انتقال ہوا ان کا کچھ کلام اور وہ خطوط جو اینوں سے شاہ منظفر علی کو تکھے، مولوی محد علی سنا ہمیکش اکر آبادی صاحب کے پاسس محفوظ ہیں۔

پہے ہوتی چھ روپے ہماری تنخواہ پھرآ تھ سے دس ہوئے ضراحے گواہ ننا ہوئے کا بھی رہا تید میں بھی لاحول ولا قوۃ اللہ باللہ اللہ

بردپد محاسبوں میں کم وقعت ہیں پرقیدیوں کے کفیس کیفیت ہیں نکھتے ہیں رہائی و اسیبری سب کی ہم نفت نویس و فتر تسمت ہیں خسر سے متعملی مینریخ تین رباعیاں تکھی ہیں جن میں ایک ورج ذیل ہے۔

> پوچھے جو کوئی اسیرو بندہ کہنا بارغربت سے سرنگٹ ہ کہنا اے قاصد کہد کے بجمل احوال مینر فارش کا حال پوست کندہ کہنا اپنے طبیب کیم محمرت خاں کو یاد کر کے مصفے ہیں ۔ مرتا ہوں مصائب کی فراوائی سے

صدیے ہیں ریخ جمی و جانی سے
افسوس ہے اس مریض کی حالت پر
افسوس ہے اس مریض کی حالت پر
جو دور رہے طبیب روحسانی سے
میں دیا تے شور کی مفسلسی اور ہے سروسانی سے تعلق ملی میں ۔ ایک رباعی ملاحظ ہو۔

غربت میں وطن من نہ بروشوں کو طا زمر عزبت مشکر فسسے روشوں کو طلا جب لحت جب گر کھا نے تکے بیاس یں جی کالا پائی سمنید پوشوں کو علا مینر کے ایک دوست خوشی رام سے ساتشاء میں انڈ مان کی تاریخ کھی تومیز سے مند رجہ ذیل قطعۂ تاریخ کہا ہم .

تفیند کی جناب خوسٹی رام نے بہاں
جان خود کتاب کتاب ہے تاریخ انڈوان
رودا دہے جزائر دریاتے سودی
مطبوع شیخ وث بہت یا بڑا انڈوان
موزوں کتے میر نے یوں سال عیوی
کتا و لا جواب ہے تاریخ انڈوان
جب سامیل حمیں انڈوان کی قید سے رہا جو تے تو اہنوں سے
مندرجہ ذیل قطعہ تاریخ کہا ہے۔

آج بیں سے قبیدسے پانی رہائی اے منسر نفول حق سے یہ خوشی کی دو میرمسعود ہے اسجزيرے سے سوتے كلكتر والىدوال ا عندامبندوستان كا ابسفرسعود ب أكيبيطابون جهازتيز رويرستكرس لنكرا كلساء ساعت فتح وظفرمسعودي باده منظورہ کہنا دع سے نیک ساعت ہو کواکب کی ظرمعودہے آج کے دن کی ہے یہ تاسیخ صوری عنوی روز شنبه نیمته ماه صفت مسعود ب

مولوی محرج فرخفا نبیسری ا مولوی محد حجفر تفاینسری بخریک جا بدین کے امروں کے حرج فرکفا نبیسری انٹر مان و انٹر مان و

عوباركے زمانة اسيرى مين تين كنابي ١١٠ ترجمبه آيتن پورٹ بلير ١٧ تاريخ پورٹ بلير رم ، تاریخ عجیب اور تواریخ عجیب ، کالایانی ، تکھیں ، پہلے باب میں مولوی محمد جعفر تفانيسرى كمفصل حالات اوران كى تصانيف يرتبهره كيا جاچكاہے. قاصى مرفرار على عاصى سرفراز على ابن امانت على شابجها لله يور على المناصى مرفرار على الله تعليم خاندان كركن تقابندا في تعليم

امروبہ بیں عاصل کی پھر د ہی گئے اور دہاں علمائے معومت کے سامنے زانوتے

جس کے نتیجے میں حبس دوام بعبور دریا سے شور کی منزاہو کی جزائرا نرمان یں

ا بعض حفرات سے قاعنی سرفراز علی شاہجہاں پوری اورا مام المجا بین و با تی صفح الکے بر)

ایک انگریز کرنل بروس سے ان سے فارسی پڑھی ، کچے مدت کے بعدان کی رہائی ہوگئی ہے۔ دہ تو کے بعدان کی رہائی ہوگئی ہے۔ دہ تر ہوئے میں گور کمند یا ان اسکول شا ہجہاں پورس عول کے مدرس مقرر ہوئے ، ، ، حجا دی الثانی سامین اور سند کے وان کا انتقال ہوا تا میں ماحب کو شعروشا عری کا شوق تھا ۔ زیا دہ تر نغت میں لکھتے تھے تامی ماحب کو شعروشا عری کا شوق تھا ۔ زیا دہ تر نغت میں لکھتے تھے سے تخلص تھا ۔

"ار کے جزائران طمان مقداداس سفرته دارها کم بور ف بیری بخرک پر ارتی جزائران طمان مرفراز علی نے جرائر انڈ مان کی ایک مسبوط تاریخ تکھی تھی ہے

تاصى سرفرازعلى جب قيدموكر انثرمان يبويخ تو وبال ابنول سايكمناج

ر بقیہ نوط صفی گزشت مولوی مرفراز علی گور کھیوری کوایک ہی شخصیت مجھ لیا ہے ۱۰ و ر مشارکت اسمی کی وج سے دھوکہ کھایا ہے ر العسلم ، کراچی ایریل تاستجر القلاب عال نکہ دونوں حبدا کا شخصیتیں ہیں - اس غلط فہمی کی شاید یہ وجہ ہو کوانقلاب خصارہ کے آغازیں امام المجاہرین مولوی مرفراز علی گور کھیوری کھی شاہجہاں پور یں انقلابی تیا ریوں میں مصروف تھے - رتاریخ شاہجہاں پور - صاسم

الم المجابي بدين نے جزل بحنت خال كے ساتھ لل كرد بلى ميں جنگ آذا دى كوكابياب بنا ئے بيں پورى پورى كوشش كى ۔ سقوط د بلى كے بعد لكھنؤ بہو تنے اور كھرنيپال كى تراتى بيں چط كے برام المجابرين كے حالات تفقيل سے جنگ آزا دى كھن اوسى متعلقہ للمري ميں موجود بي ، ان كوقاضى سرفراز على شابجبال پورى سے تحلوط كرنا ورت بيس . له قاضى سرفراز على شابجبال پورى سے تحلوط كرنا ورت بيس . له قاضى سرفراز على شابجبال پورى كے حالات كے لئے ديكھنے تاريخ شابجبان پورى مدولان مدالا مدالان مدالان مدالان مدالان مدالان مدالان مدالان مدالان مدالان كے مدالان كے مدالان كے مدالان كا مدالان كے مدالان كا مدالان كا مدالان كے مدالان كورى كے مدالان كے م

ملی جس کے چند شعر تو لفت تا پر کے شاہ جہا پنور کے نقل سے ہیں جود درجے ذیل ہیں۔

ماراز در مراں دل وجائم فدائے تو

اے مصطفے تو شاہ من ومن گرائے تو

سیر کہ شدا سیر بلا در ہو ائے تو

ناذ د بر آس اسیری کہ باشر برائے تو

بیش توجیبت عمت ہ کش نی کہ ماہ در ایس ودکر دیک اشار نے تو

در دست تست دار قردارم درنگ جہیت

الے مخمر رفنائے فدا بر رفنا سے تو

در دست تست دار قردارم درنگ جہیت

ان حفرات کے علاوہ اور بھی بہت سے علیا رومشاکی جزائر انڈیان و نکو باریس ایر بوکر بہو بخے تھے ان بیں شاہ بولن سیو ہا روی رف ہر رہے الاو لی اسلامی شمولوی احمداللہ صادق پوری رف شریع الاو می مولوی احمداللہ صادق پوری رف شو کلیے می مولوی تبارک علی، مولوی مبارک علی الد آبا دی ،مولوی امرالدین ساکن بالدہ،مولوی تبارک علی، مولوی عبدالرحیم رف ساسا ہے می مسلم شیخ این الغفور دف واسلاء تقریباً ، مولوی مبدالرحیم رف ساسا ہے می مسلم شیخ کے دی علی دف سے مسللہ جری می مولوی مبدالرک علی، مولوی خمدابرا ہیم منٹر،مولوی خمد کے نام خاص طور پر قابی کوری اور شیخ مسلم شیخ آیت اللہ بدالونی اور شیخ فضا حت اللہ برا يونی ،شیخ سائم شیخ آیت اللہ بدالونی اور شیخ فضا خرب الله براوی وی می کوری نام خاص طور پر قابی کریں اگر جوان برگوں کی کوئی تھنیف و تالیف جز اتر انڈوان کے دوران قیام کی مہیں متی کران بزدگوں کی اصلاحی تبلیغی مرکزمیاں برابر وہاں جاری رہیں ۔

#### باب تنم پنرنادردشاویزاوتخرات چنرنادردشاویزاوتخرات

اس باب میں ہم سے جنگ آزادی عصراء سی تعلق لعف دشا دیزات وتحریات میں کی ہیں ، ان میں تعبی تو بہی مرتبہ شاتع ہورہی ہیں اور تعبق ایسی میں جونا ما ب ہیں ۔

عقرہ سے متعلق شاتع ہوا ہے اس میں ان تحریر سے دوایک ہی اس میں ان تحریر سے دوایک ہی طبح ہو تی ہیں .

ان دستا دیزوں کے مطالعہ سے بیس بخریک جبگ ازادی عصدا وکے متعلق بعض نئی معلومات عاصل ہوتی ہیں۔ مولوی بیافت علی اور مولوی برزانہ متعلق بعض نئی معلومات عاصل ہوتی ہیں۔ مولوی بیافت علی اور مولوی برزانہ علی کی سرگرمیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کی خیرخوا ہی کا بھی علم ہوتا ہے جبہوں سے اس بخریک میں سے مام ہوتا ہے جبہوں سے اس بخریک میں سے مام ہوتا ہے جبہوں سے اس بخریک میں سے دفا داری کی اور انعام واکرام کے مشتی میں سے میں اور انعام واکرام کے مشتی میں سے دفا داری کی اور انعام واکرام کے مشتی میں سے میں سے دفا داری کی اور انعام واکرام کے مشتی میں سے میں سے دفا داری کی اور انعام واکرام کے مشتی میں سے دفا داری کی اور انعام واکرام کے مشتی میں سے دفا داری کی اور انعام واکرام کے مشتی میں سے دفا داری کی اور انعام واکرام کے مشتی میں سے دفا داری کی اور انعام واکرام کے مشتی میں سے دفا داری کی اور انعام واکرام کے مشتی میں سے دفا داری کی اور انعام واکرام کے مشتی میں سے دفا داری کی اور انعام واکرام کے مشتی میں سے دفا داری کی اور انعام واکرام کے مشتی میں سے دفا داری کی اور انعام واکرام کے مشتی میں سے دفا داری کی اور انعام واکرام کے مشتی میں سے دفا داری کی اور انعام واکرام کے مشتی میں سے دفا داری کی اور انعام واکرام کے مشتی میں سے دفا داری کی اور انعام واکرام کے مشتی میں سے دفا داری کی اور انعام واکرام کے مشتی میں سے دفا داری کی اور انعام واکرام کے مشتی میں سے دفا داری کی اور انعام واکرام کے مشتی میں سے دفا داری کی اور انعام واکرام کے مشتی میں سے دفا داری کی دور اندام کی دور کی دور اندام کی دور اندام کی دور اندام کی دور کی دور کی دور اندام

# (١) اشتهارطبه تا بربن بن بالاسلام

جنگ آزادی معدد عبیوی کے بعد تو انگریزی عکومت کے استارے اور مدد سے ملک میں علمی ادار و ں اور انخب منوں کا ایک جبال بچھ گیا۔ معدد عبیوی سے متبل مسلمانوں کی کسی اور انکسی ایک حب انجن کا سراغ نہیں ملتا۔

انده مان سے والہ ما گرمفتی عنایت احب دمرحوم نے کا بنود میں بھی پہسلسلہ جاری رکھا اور مددسہ فیفن عسام جاری کی ایک اور مددسہ فیفن عسام جاری کی شکل میں کھا ہر ہوا ۔"
کیا۔جو بالآ خر ندوۃ العسلماری شکل میں کھا ہر ہوا ۔"

# اشتهار علی دین بین که به تحویر مسلمه مهندین بریای منطقی مروا

#### بسم النداترين أترحيط

الحدلت رب العالمين والصّاوة والسّلام على سيد الرسلين وآلدو صحاليجين برے تواب کی بات ہے کے علوم دین کی ترویج ہوا ورسب لوگ عقائر اسلام اورسائل دينيه سے آگاہ كئے جاوي واكرج يوامر بہت نافع ہواكه خدائے تعالى نے علماتے ابرا رکو توفیق دی کہ انہوں نے قرآن مجیدا ورکتب حدیث کا ترجمه اردوس كيا اوراكثر فقه اورسائل كى تابي اردوس تصنيف كي ادر چھا ہے کے سبب سے ہمتم کی تا بوں کی کثرت ہوئی، ہرآ دمی کو تقدور خریج كاب كانسي بوتا اور بهت مقدوروا لے بسب بے رقبتی مے خردیانی رتے،اس سے ہمسلانوں سے یہ بخویزی ہے کہ ہروا صدیق راپنی خوشی کے كچهدر دا بهمقرركرك درسب رديد ايك جگرجمع بوتارس، اوراس سے كتابي دين كى جو عام فهم مول اورببت نافع خريد كركے يا جيپوا كے مفت تقسيم ی جادی اور نئے نئے رسایل مختصرہ نافع موافق کتب معتبرہ کے تصنیف ہو کے چھپواتے جا دیں اور تقیم کتے جاوی اور قصبات میں میرونیا ئے جاویں -

ابتداراس مرخیر کی بفض د تعالی غراه رمضان المبارک الماله صب استداراس المبارک الماله صب استدار الموسن من ، اوراولا اعزهٔ صناع بریی مثل صدر الصدور صاحب اورا وسنل

صدرالعدورصاحب اورجاب صدراين صاحب وكرس على صاحب بعضه صاحبان متضفان ووكلار وتخصيلداران وتعضف تجارذ وي الاعتبار بعدازین اعزه کول دبرا پول شهریک بهوست اودا ب نسبی لیحفے اد با ب ففل کے اصی بصنع مراد آباد اورمین پوری اورالماوہ اور صلع ملائیور بهی بشریک بهوتین ، اورجو صاحب دیندار اس بخریز کوسنته بین بنایت يندفواتي ساورب ول شركب موتى من الدلاماي وجدكه اكثر لوك منى كاطبيب سے آگاہ بنیں بیل ور بغیر مجھے معنی کلم سے آ دمی مسلمان بنیں ہوتا اور بیبلافرض سردمی يريبي كمعف كلمد كے سيمھ، زبان اردوس بعبارت عام فيم معنى كلمد كمطبع براي يس باره السے اور بھردوسری باربارہ السے اور بھرتمبری باربارہ اسے جھيوائے كياك ستهر بريلى وبدايون اورسيي بهيت اوركول اوراكثر قصبات اور قربات بمرتقتيم كئ كة اورىجداني صديا وبزار باكتب كتب مفعد ذيل كي تقيم ك كية . ا ور بهشه ایسے بی رسائل تالیف ہو کے تقیم میواکریں گے، مثلاً کو بی رسالہ بيان محبت رسول المدصلي الشرعلية ولم من كونى تواريخ حال آنخصرت صلى للر عليه وهم ياصحاً بيس كوتى ففاكل علم بيس ، كوئى بيان بېشت بيس كوتى بيان دوزخ يں ، كوئى بيان گنا بار كبيره ميں ، كوئى مسائل نكاح بين كوئى مسائل بيح وشرى بين وعلى برا القياس

اب ایشتهار شهر کیا جاتا کرجس صاحب کوشرکت منطور و نبر داید خط کے مولوی عزیز الدین منصر علسند اکو کرشتر کیا جاتا کرجس صاحب کوشرکت منطور و نبر داید خط کریل و رفقد ارشام و منصر علسند الکو کو کرشتر بر کیا ظرند فرا وین مبلغ شتمایی یا سالانه بهبت اجماعی رسال فرمایا کریں اور کتابیں واسطے لفیتم کے بدر دیعہ واک بارسل کے ان کی خدرت میں بیری پی رسی گی .

کتابیں واسطے لفیتم کے بدر دیعہ واک بارسل کے ان کی خدرت میں بیری پی رسی گی .

کتابیں واسطے لفیتم کے بدر دیعہ واک بارسل کے ان کی خدرت میں بیری پی بی دورت میں بیری کی بیری دورت میں بیری کرنس ان کے نام یہ بیں دورہ دورہ کا ت دورت میں بیری کی موز بر کا جو کتابیں تقیمی کی کیکن ان میں میں دورہ دورہ کا ت دورت میں ایک صورت بیری کی موز بر کا دورہ کی بیری دورہ کی بیری دورہ کی دورہ کی دورہ کی بیری دورہ کی کرنس دورہ کی کی کو دورہ کی کی کو دورہ کی دورہ کی

### ١٧، كمتوب مؤلوى مرفراز على المالمجابرين

جناب من بعدسلام نیاز انگرسردارخان رسالدارسائن ساگر اکولا و بی برون خهر درسرائے عدگا ه کې نیم قیم است دا زمت قدان مولوی صاحب مروم مخفور چونکر بنده دیروز بعرساففل استاخری قدوة العارفین خواجه باتی با لیشر قدس سرو العزیز رفته بود مشار الیجنج فی برمکان گرامی ، می منو د ، اتفاقا از می احقر لاقات گردید ، حال قبلدگای صاحب آن مکرم شنیده بسیا رافنوس منوده دمشتاق مواصلت بستنداگر دری وقت فرصت باشد در فائذ فواجه حاحب داخل نواب شده لا قات بفر ایند زیراکرادیم در آنجا خوابد آند بموجب مرع -چرخوش بود که براید بیکی کشمه دو کار فقطر قیم احقر العب دسرفراز علی . فقطر قیم احقر العب دسرفراز علی .

تبدوت صفی گزشته (۱) حقیقة الصاؤة (۱) محاس العن الافض (۱) التمات ره الدادفرید فی مسئل العبیام والعید (۱) برایات الاضاحی (۱) فضائل ورود وسلام (۱) المکام المبین فی مسئل العبین می در العبین می برایات الاضاحی (۱) فضائل ورود وسلام (۱) المکام المبین نی آیت رجمة اللعالمین می بداشتها رضان الفرون مصنفه مفتی غیابت احمد کا کوردی مطبوعه امطبع نظامی کا نبودستنداه اسک آخرین شایل ہے۔

ا یا کتوب میرے جدامجر مولوی کیم سعیدالشرم وم کے کاغذات میں تھا جومیری کچو پی محر مد خفورالنا ، (منها ، ذی الحج سام الله علی اردج عاجی چو دحری مس الدین رئیس وزمبنید اله تصبه اوجهیانی صلع بدایوں ، من رصل والا ) کے پاس محفوظ تقر میری درخواست برید کتوب تحصی بات میں موری مردوم کے بیاس محفوظ تقر میری درخواست برید کتوب کچو پی مردوم کے بیاس محفوظ تقر میری درخواست برید کتوب کچو پی مردوم کے بیاس محفوظ کے ایست فرما دیا ۔ میں گئی یہ کتوب نیشن میروزیم ( باتی استھ صلی میر)

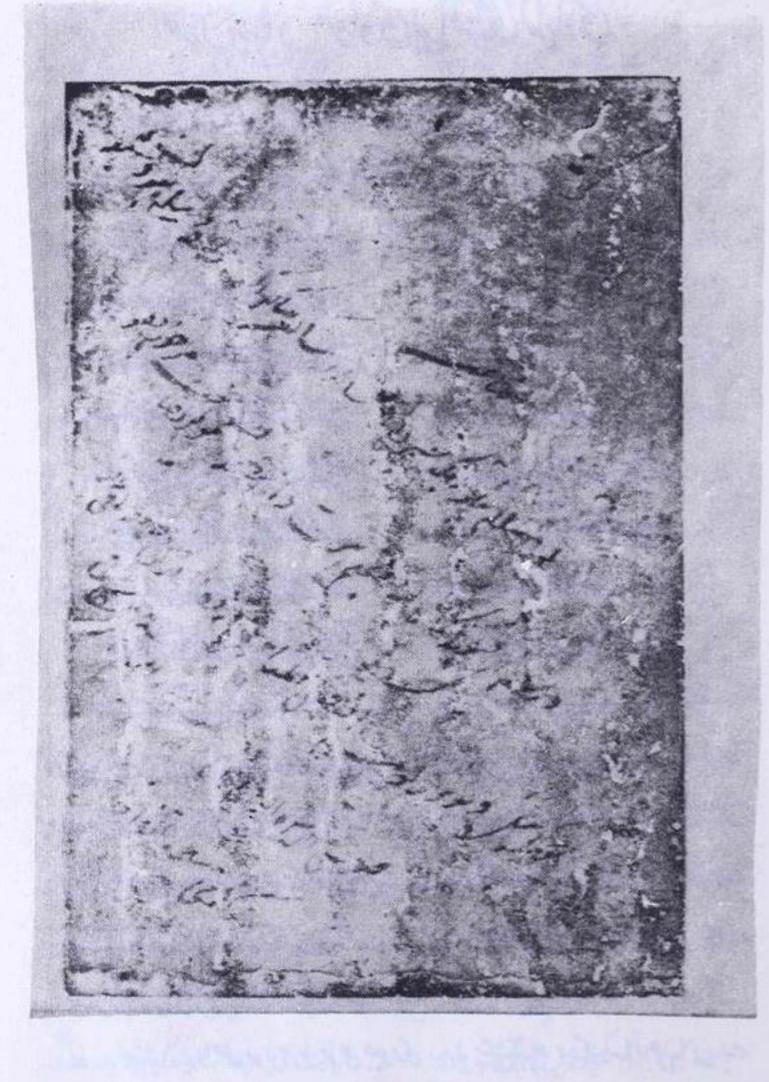

Alle marie and the second seco

## 

یہ رسالہ ہےجہادیدکونکھا ہے گلم اہل اسلام اسے شرع کوئے ہیں جہاد ہم بیاں کرتے ہی وال سے کر لویاد اسکا سامال کروطبداگر ہودین دالہ وہ ہم سے بچاہار سے وہ ہے آزاد روضتہ خلد برینے گیا داجیلس پر باغ فردون تنوارد کے سامتے تیاے سان سواکو خلاد یوے گار ڈرٹحشر بعد تخييد فداونعت رسوال كرم واسطے ديك شنانه بي طبع بلا د اسطے ديك شنانه بي طبع بلا د خوج قرآن احاد شين في الما د فار خوج ترسما او اجہا د كفار حب بروں پر في گرد صف حبك برو المحر ال

دبعیہ نوط صفی گزشتہ آف پاکستان کراچی میں واض کر دیا ہے و محدایوب قاوری اسے خواجہ باتی بائٹ کا انتقال ہ رجا دی الاخری سلندھ میں ہوا اس سے عرس ما رجا دی الاخری سلندہ میں ہوا اس سے عرس ما رجا دی الاخری سلندہ کو ہوں ہوتا ہے کہ مولوی سزوا ترا ہوگا جو فرودی محصلہ کے مطابق ہوتا ہے ۔ اس خط سمعلیم ہوتا ہے کہ مولوی سزوا تا ملی ترکی کی تیاری کے سلسلے میں اس وقت دہلی میں موجود سے ، اور فوجی آ دمیوں رساللا سروا رفاں وجزہ سے الاقات کر رہے گئے .

که یه استهار دراهل مولوی خرم علی بلبوری ا من بینه ای کے رسالہ جبا دیدسے ماخوذ ہے اوررسالہ جبا دیدسے ماخوذ ہے اوررسالہ جبادیہ بستاون اشعار پرشتل ہے۔ مولوی بیا تت علی تے ابدائی صرف اس اشعار کے لئے ہیں اور آخر کے تین شعروں ہیں حسب فرورت ا باتی انگلے صفی بر ا

يحرتو ويو ع خداات عوض سات بزار اس کو مجی شار محابد کے ضرا دیگا تواب اس يرواك كاخدا مبتيرازمرك وبال بلكه وه جيتے ہیں حبنت میں خوشی کرتے ہیں كيول نه موجل مي طواتي من مربر فدا السے سٹرول شہیدوں کو نہیں کھ ڈر مثل ديوارح صف بانده حجم جاتيبى چلواب رن کی طرف من کرو گھربارکو ماد را ہمولا میں خوش ہو کے شابی دورو ا ور كئة مارے توجزت ميں جلے جاؤ كے غلبة كفرسے اسلام مثاجاتا ہے مند کھرکس طرح اسلام ہوتا آباد مستى الكاجركبهي كرتے تو موتاكمت م اپنیستی کاجز افسوس نه کیل با کسکے بل جل کے امام اپنے سے کافرارو حیف اس دولت سیارسے مونی کے شكرسب توت ديا المحرالط رياب سربيا توتيجين اوركبا كيرمسردار وفت آیا ہے کہ تلوار کو برص فرص مار و

زریمی برخرچ کیا اور سگا نی تلوار جوكهال الني سے غازى كو بناواب جونه خود جائے الرائی میں مذخرمے کھے مال جوده حقيس موي كركم بني تي مرت العرك شخة بي كنا و شبدار فتن قبروعم صورو نيام محنر حق تعالی کو مجاید و ه بهت بهایس المسلالواسى مم ي جوحوبي جهاد ال واولاد كى اورگفركى محبت جيورد كر كيرے جيتے تد گھر باريس كيرا وكے دین اسلام بہت سستا ہوا جاتا ہے يستوالوك جواس طرح سے كرتے تجهاد زور شميرس غالب ربااسلام مدام كب تك كريس يراع وتيات كاوك اب توغيرت كرونامردى كو جيوارو بارو بارہ سوہرس کے لجد آئی یہ دولت آگے تحسسان نعره زن بغيرازا ساب لينى امباب لراني كاجو كجهتما وركار بات ہم کام کی کہتے ہیں سنواے یارو

# رم، اعلان جبام ولوى بباقت على الأآبادى ثنانى،

الحديث ذى لمجدوالكرم والقساوة على بنيدالاكرم صلى الشعليه وسلم وعلى آله وصلحبه ناصبى لولدالهم وجميع متبعى الذين والشرع الاعظم ببدحروسلوة كورسط رفع حاجت بروزقيامت وسلنع احكام تمراعيت كطراقيسنت ب ، خادم الطلبه واحقرالفقراء اميدواد رحمت رب الغني محمد بياقت على اله آبادى حين باتيس صرورى قرآن واحب الايقان اعنى قرآن مجبب و فرقان جميدا ورارشاد فيض بنيا د برگزيدة لم يزلى حضرت بنو على مسے بخويى ثابت وتحقق كرك مسلمانان باايمان كوساتاب كرجوبه عات كلم وفسادسازي لطنت سندوستان يرخصوص تع اله آباديس كفره وفجره نفيارى كاعلى الحفوص اورير ایک مومنیں متبع اسلام کرام کے ارتبیل غارت گری و آتش زوگی وقت ل دیھائنی وكندير كى مكان وجهايه زنى وخو نريزى علمارومت تخان واحراق كالم الله شرلین واحادیث وکتب فقہ وغیرہ ہورہا ہے الحبرال مس ہے اس صورت میں سرایک مومنین مخلصین کو لازم ہے کمتعدجہا دموجاوی، بھو ارث دفيض بنيا وأتخفرت صلعم كے " بِكُلّ بَنِي حِنْ فَدَ وَحِرْ فَتَى الْجِهَاد واسط ہرنی کے میٹید ایک مقرر رہا ہے اور میٹید میراجہا دہے۔ ف المره ، بينك بس م كرمينات چهورديا ، وه زميل و خواد او د فقرو فاقس كرقاريوا - فقط

اب بموجب "اق الجنته تحت خلال السيوف "فائره اخروى المفاوي اور درج سخسهادت كاحس مين زنرگ بميشه كى سے اور نعما رجنت اور ازواج حود ابن بهشت باوی اورسی طرح كاشك وخطرة بردل بی ندلاوی ، اورجان و مال سے اور تكثیر سوا دورائے هائب ونته هي روغ ره سے جہاں تك مكن بر سنتركت بكالاوین ایسا ندكرین كم اوقات معید ق اوان حمید میں منز كت سے محودم رسی اور تحقید اور ایسا ندكرین كه اوقات معید ق اوان حمید میں منز كت سے محودم رسی اور تحقید اور ا

اور چرشخف کراس مقدمه میں پیٹوائی کرے اسی کو انباام مجھ کر کم و جب
"الجھاد واجب علی کھر مع کل اصیر مجراکان اُوفاجی اُ " کے تابعداری
کریں کیونکہ قرآن مجید و فرقان حمید ففائل جہاد سے بھراہے کہ سورہ تو بہ میں جا
بہا ارشادہے۔

اوراحاب سے امید ہے کہ انتظار نامہ وہیام نام بنام جدا گانہ نہ کوی حرف اس اعلان کو کا فی وشافی ہو جھ کر ہر صاحب اپنے ملاقاتی واحباب سے ارشا دکردیں ۔

اورجها دیں بڑا سا بان یہ ہے کہ بندے توکل بخد اکریں اور امراد
جانب خابق کون وکان سے ہوسوا ما دغیبی صریح ظاہر و باہر کہ سلمانان بندوان
کے بسیبے استطاعتی زر و عدم موجو دگی گولہ بارو ت و تو ہب وشکر فجور
و نا تواں ہور ہے تھے سو خابق احد اللہ العمد نے دین احمد محم کو حیبا کہ باطناً
قوی د توانا کیا ہے ولیہ ای ظاہری سب سابان وا سط تسکین خل فر فا تر تم
ضعف مسکیناں اور امدا د دین تنین کے انہیں نابکار نصاری براطوار سے
طالب وکوشش ہم لوگوں کے ولادیا۔ چنا پی شکر سواروپیا وہ و تو پ
طالب وکوشش ہم لوگوں کے ولادیا۔ چنا پی شکر سواروپیا وہ و تو پ
وگولہ باروت و زرکیر، خصوصاً قطعہ شقہ عظیم حضرت فرمانروا سے کشور بہند

ظل سبحانی فلیفة الرعائی بادشاہ دملی فلداللہ کلکہ وسلطنتہ وعمو ما الدادع اکر واتوا پ میگزین جناب برجیس قسرر دام اللہ ختمتہم والی تکھنو سے ، اور ہمرائی تام راجگان فلمرولکھنو وراحگان فرب وجوار الد آباد وغیرہ اور فلاق واتفاق سارے مہندوستان ہیں باوصف ہوسے اختلاف اقوام و ام الم سویرسب دلائل کا بل و براہین مرلل کمرب ری او پر اندف عاس قوم نصاری لائی باغی کے ہے۔

مناسب ہے کہ جر کھائی مسلمان اس خروحشت اثر کو سنے وہ فوراً مستعدم وکر کمر ہم ہت جہا دباندھیں اور تاسٹے ہرالا آباد تشریف لاویں اور قلع بندرکفار نابکار کو قلع قمع کر کے بزور تبغ ہے دریغ اپنی کے فاک میں ملاویں ، اور باقیاندوں کو اس ملک سے بھگا دیں بھراطمینیاں مکومت عرائت اسلام فرما دیں ۔

اب بسبب خوف طوالت کے عام کر کے چند آیا ت طیبات ذیل عبارت

مرقومه بالامع ترجم ببندى وربح ب-

قال الله تتبارث وتعالى فرمایا خدائے یاک و برترے فى شورة التوب سورة توبين . جو لقين لات اور كم تحورات الَّذِ بْنِيَ أَصَنُوا وَهَاجُهُ وَجَاهِ لُ وُا فَى سَبِسُلِ لِثَهِ اورائ الله كى راه يساية ال اورجان سے ان کواردیہ بأصواله فروانفسيهم ہاںٹر کے پاس اوروہ وَ الْوُلْتِلِكَ هِ مِالْفَائِزُونِ ﴾ يهو يختيس مرادكو. خوشخرى ديباب ان كويردرگار يُسَيِّنُ هُمُ مَ بَتُهُ مُ

بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَيِ ضُوَانِ وَجَنَّةٍ لَنَّهُ مُ فِيهُا نَعِيمٌ مَّقِيمُ لُ خَلِيمِينَ فِيهُا أَبِدُا و إِنَّ اللَّهُ عِنْدَ لَا أُجُرُ عظمه ياً يَهُا الَّذِينَ أَصَنُو الا تَعَيَّدُوا أباءًكُمْ وَ إِخْوَانْكُمْ أُولِياءً إن استَحَبُو الكُفْ عَلَىٰ اللَّهُ مُمَانِيَ اللَّهُ مُمَانِينَ وَ مَنُ بِيَّتُولِيُّهُ مُ مِنْكُمْ فَأُولِيِّكُ ه الطّلمون ٥ قُلُ كَانَ أَمَا عُكُمْ وَأَنْنَا عُكُمْ وَإِخْوَاتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَ عَيْشُ مُ تَكُورُ وَا مُوالُ فَنُورَ فَقُوْهَا وَيُحَارُةُ تَحْنَثُونَ كسكادها و مسكي توضو منهكا آحست إلى كموص الله وَرَسُولِهِ وَجِعَادِفِي سَبِيلُهِ فَتُوكَبُّهُ وَلَكُمُ وَاخْتُى يَأُ فِي الْمُ الله باصوة و والله لا بَيْ رِي القَوْمُ الفُسِقِيْنَهُ ياً يَتُهَا الَّذِينَ الْمَنْوامَا

اینی رحمت اور رضامندی کی اور باغوں کی جن میں ان کوآرام مستے بہشد کا رہا کہ یں ان میں مدام ، اللہ کے نز دیک بڑا مواب ہے ۔

اے ایمان و الونہ پکرٹ ولینے با ہوں کو اور بھا پوں کو رفیق اگروہ عزیز رکھیں کفرکو ا بھان سے اور جو بخر میں ان کی رفاقت کرے سو وہ ہوگ ہیں گنبگا ہے۔

توکہدے اگر ہیں ہمارے باپ
جیٹے اور کھائی اور عورتیں اور
ہرا دری اور ال چرکماتے ہواور
اور سو داگری جس کے بندہونے
سے ڈرتے ہوا ور حوبلیاں جوپند
دکھتے ہو ہم کوعزیز زیادہ الشرسے
اور اس کے رسول سے اور لڑنے
سے اس کی راہ ہیں۔ توراہ دیجھ جب
شیاس کی راہ ہیں۔ توراہ دیجھ جب
دیتانا فرمان لوگوں کو
دیتانا فرمان لوگوں کو
اے ایجان وا لو ایکیا ہوا ہے

نَكُمُ إِذَ اتِيلَ نَكُمُ انِّمِ وَ فى سَبِيلِ اللهِ اثَا صَلَتْمُ الى الدُرْضِ ط أرضِيتُمُ مِالْحَيْوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْأَحِنَةِ فَعَا مَتَاعُ الْحَيْوِةِ الدُّمْنِيَ الْخِرَةِ اللَّهُ قَسُلِيلُ وَ إِلَّا تَنْفِي وَا يُعُسَنِ بُكُمْ عَلَ امِا ۖ الْمُعَاهُ وَّ بِسُنتِبُ لُ تُوْمَا غَيْرَكُمُ وَلاَ تَضُمُّ وْهُ شَيعًا لَا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّ قَدِيْرُ ٥ إِنْفِرُو وُ اخِفَافًا وَ يَقَالًا وَ جَاهِدُ وُا بِأَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُنْکِ کُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرُ الْكُمْ وِلِيُ كُنْتُمْ تعلموننه

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ الشَّوْرَةُ الصَّفِّ الصَّفِيْ السَّفِي اللهِ الشَّفِ اللهِ اللهُ ال

تم كوجب كياجاتا ہے كوچ كرد الله کی داه میں، گریدتے ، بو طرف زین سے کیارا حنی ہو گئے ئم دن كى زندگى ير آخرت كو چود کر سو کھے بہنیں دنیا کا تفع آخرت کے صاب میں مگر تھوا۔ اگر تکلو کے دے کا تم کو دکھ کی مار اوربرل لاو بگااور لوگ تمبارسوا اوركيه نبكار وكي اسكااور الترسب جزير قادرسے -نكويك اوربوهب ل اور لا و الله كى راه يس اين مال سے اور مان سے۔ یہ بہتر ہے متبارے حق میں ، اگر مم کو سمجھ سے

فرمايا خدائ برنترنے سو بعصت

التهابتا بدان كوجود المقيناسكى

راه بين قطار بانده كرهيد داواس

اے ایمان والو ؛ بتاوں تم کو

سيسرلاني يوني -

ایک سوداگری که بیاوے تم کو د کھ کی مارسے، ایمان لاؤ الله يراوراس كے رسولى ا وراطرو الشركى را هيس اينے ال سے اور جان سے یہ بہر ہے تہارے تی س اگر مجدر کھتے ہو۔ بختے ہمہارے گناہ اور داخل كري متين باعز نسي من كرنيح ستحرى بنرس ببتى اورعده گھوں میں اور مشیکی کے باغو ل میں ، یہ ہےمرا دسلنے کی اور د دسری جزا کس کو تم ببترهایت ہو مرداللہ کی طرف سے اور فتحشآب اورخوسشى سناايان والوں كو -

عَلى تِجِيَارُةِ تَنْجُيكُمْ وُسِّنُ عَنُ ابِ أَلِيْرِهُ تُوْمِنُونِ بِاللَّهِ وَرَسُولِ وَيَاهِ لُونَ فِيْ سَبِينِ اللهِ مِا مُوالِكُمْ وَانْفَسَمُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعُلُمُونَ لَمْ يَعْفِنْ لَكُمُرِ ذُنُوبِكُمْ وَيُكُ خِلْكُمْ جَنَّةٍ تَخْرَى مِنْ تَحْتِهَالاً مُهَارُ وصُلْكِنَ طِيتِهُ فِي جَنَّتِ عَدُ بِدُ وَ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَاحْرَىٰ تِجِتُونَهُا لَا نَصْحُ حَتِنَ اللهِ وَفَتْحُو ْ قُلْ مِيْثُ لَا و بَشِّيلِ المؤمنين ها

# ه مكنوب مبررجب على ارسطوعا ه بنام عليم احن الشرقال

صکیم صاحب فلاطول فطنت ارسطو حکمت مکیات زمال د اناتے دورال سلامت درسوم عرفیہ برطرف مصلب این که اذعرصة دو ماہ کم دبیق کرسیاہ نکک خوارسسرکارگردول وفار انگریزی ازنا عاقبت اندلینی بمقام دبلی رسیدہ ، گرد فتنه کو فسا د بلند کردہ و نام حضرت جب ں پنا ہ را بدنام سافت ت دم از اندازہ خو د بیروں نہادہ خود دا ابتحابی دولاس مرت انگلیٹہ قرار می دہند بعینہ مطابق شعر عادب روم است ۔

### ننعك

آن گسس بربرگ کاه د بوایخ بهجوشتی بان بی افراشت سند برخیم منیر شابی و آن شفق وعقد لات بمفت کشور خطمت و اقت دارم کاد انگلتی معلوم و حال معرکه روس چول آفتا ب نیم روز ظابر است کدا زیشیگاه ملکه انگلت ان مند الله ملکها و سلطانها اعانت سلطان عبد المجید خان ، بادشاه روم و صرف زیخطیر از ابیض و اجرو مامودی افواج نظفر امواج و ریجرو بر محفوظ و اشتن سلطنت اسلامیه دل پند کردن نقصان حود در حفظ حقوق د ومیه باوجو د ایخ ا دو ملت روسیان چف رسی جزیل و کوشش هبیل نظهود آمده گا ہے از ابتدائے تسلط برکشور مہند برق دکھے راست نیں مدہ اہل اسلام و ہنو دبالاجب اربرائے افتی ر مذہب یجی نبود بلک فلائق بہر روشیکہ در امورات دنیا و آخرت خواستہ آزادا نہ زلیت کردہ ومی کن ڈبانی تفاصیل محول رائے صاب کہ تطویل غیرمقصور است.

مال ابوانفتح جلال الدین محداکبر با دشاه که به از و قبات شامی کشور مهند برقد دکسے داست نیا مده از تاریخ فرسشند و اضح است که درعهد قوت و شوکت با دشاه محد و ح درمهند وستان جبازات شامی که از مهند دوانهٔ حجاز براه دریا شده بو و ، دست خوسش د واست انگریزی شده بال بے دقلی کرسسر کا دانگریزی دا و دمهند دبو د استراد احمال و اثقال جبازات شا ه جم جاه کردن نتوانست .

مالاکر عرصه مهنداز دریا نے شور تابیتور پامال الازمان دولت انگلشی است چگونه کسے بایں حکما ہے عروشجاعان دہر مقابل کردن می توانداگر ترائی دتا خیر یا بصال کیفر کردار ناآ گاہان عاقبت کار ہوتوع آ مد برذعم عوام منی تواند شد بلک امتحان دوست دخمن و تفرقه دانا و نا دان و عزوم معالح علی بینی نظراست و تا و قتیک گروه معند قدم انداز دہلی نشده ہوداز جانب ملانمان شاہی امرے فلاٹ رصائے اہالیان سلطنت انگریزی بظہور ٹرسیدہ مالا چہ انقلا ب برروسے کا دا مدہ و کدام امیدو علت و اکدامین سوئے مالا چہ انقلا ب برروسے کا دا مدہ و کدام امیدو علت و اکدامین سوئے افتیار بودہ خان زاداں دا دائے الا عقق د با و چو د تی ہے انجلید عقل و دائش بنا انتفاقے چرا در سیخ اطفات نوداین سراج مہند شد د بچر سبب بنا انتفاقے چرا در سیخ اطفات نوداین سراج مہند شد د بچر سبب دائے مہند شد د بچر سبب در نفع عاجل اجل ایس فروغ دو د مان چینیا کی صرف او قات بنی نما بیند در نفع عاجل اجل ایس فروغ دو د مان چینیا کی صرف او قات بنی نما بیند در نفع عاجل اجل ایس فروغ دو د مان چینیا کی حرف او توات بنی نما بیند در نبی جد خیال محال بر ماغ ابا بیان سرکارشا ہی بچریدہ و اگرام نریست تا امروز دیں بی چیند و اگرام نریست تا امروز

چرات و دری باب نه رسیده و کوشنے در رفع ایم فرده نشه مسلاح تواب اگردد آرائ ارباب در بارث بی سخن شهر شود این است که محظورات و کمنونات فاظررا اصال یا دکات مخرراً و تقریراً نجرت ما جان دارا و دبان گذارش فرمایت که تبدیری اساس این فتنایی وقت کوابه آمد و بجز تاسف یا دگارے برصفی روزگار نخوابه آمد ، الکنایته ابلغ من التقریح دوست را و قف انتظار جواب تصور فرمایت دو برج ارقام خواب د و مود در برج ارقام خواب د و مود در من بحرف ما حظ صاحبان عالی شان خوا بدگذشت فواب د کرد م که نیست طرومن این گفتگوت فقط من مشکم و مصنمون مختر کردم که نیست طرومن این گفتگوت طولانی فقط و

# رور أفتباسات اخبار "جشمه فيطل بمور"

ا اگست عصراء کمپ وہی سے جرآئی ہے کہ ار تاریخ ہم بجے تک کوئی محر ہنیں ہوا ۔ مٹرولیس صاحب بہا در کمشنر میر مٹھ محرمیر فرما تے ہیں کہ نود بخور سے نوا ب بخیب آباد پر تلد کیا اور نوا ب کوشکست فاش دی ، وہاں کے ہنود سے درخواست بھے ہے کہ ہم تام افران سول کوآزاد کر دیں گے اور ہمیشہ فسرین کے ہما ہے میں سے مو فور کریں گے ۔ خطامور ہم اور وال

المورہ سے دریافت ہوا کہ ہنو دہریلی نے بھی نواب خان بہا درخاں کوشکست عظیم دی بلکا نوا با مشہور ہے کہ نواب صاحب بوصوف مقتول ہوگئے۔
د ویزار با پخ سوشنی عان گور کھیہ نیبیا لیہ مع ایک دستدگورہ عنقریب کو دکھے پورست کو دکھے پورست کو دکھے پورست کو دکھے پورست کہ دو زگا درست ہم وقت جزل ہمولاک صاحب بہا در دونق افزائے لکھنو سنسا مل بوناج ہم

سراگست محداء - ہزارہ میجربیچرصاحب ویٹی کمشز ہزارہ سے تحریم فر ماتے ہیں کرچیٹی تاریخ اگست عصداء کو اکتالیس سیابی اور دحمذال ہے سے قلعمان سے میں بعب د تحقیقات تو پ سے ال اے گئے ۔ دیکھے منزلے

براگدت معناء و دهیاند مراکس مها حب و پیکشز لدهیاند این مهای اور با بخ گھوڑ ہے متعلقہ دسویں لائن کیولری مفرورہ فیروز بورگرفت رکمند سیاست تین آ دمی اورگرف ارپوکر چے آ ہے ہی سب کی

نبت مم بھانى بوا ہے۔

قبضہ کرنے کے واسطے چلے جاتے ہیں بشہر کے لوگ بھی ہمہت کل گئے ہیں اور مفندین نے آج جبح کو اپنے کمپ کامیگزیں بھی اُڑا دیا ۔ آ مدور فت ہماری آج چاندنی چوک کے جاری ہو جا وے گی مفندین کا روداب بالک کم ہوگی ہے ان کی جمعیت بھی اب بہت کم ہوگی ہے اور شاہ دہی اور اس کے فاندان کا کھ میتہ تہیں ۔

پر وقت ۱۰ بیج جیج کو صاحب موصوف نے یہ خربھجی کہ اجہیری دروازہ
اور دیگر مور چا ہوں ہر قبضہ سرکار کا موگیا۔ بین بھاری توبیں اور ایک
بم کی توپ اور ہاتھ آئی ،کسی قدر بم کی توپ دمد ھے پر بھیجی گیرل میک
سمت شہر کو جو اپنی سرکار کے قبضے میں بہیں آیا۔ اور لال محل میں اخل
مرے کی تیاری ہے۔ بھرد و پہر کے دقت صاحب موصوف نے یہ مزوہ دیا
کہ لال محسل جامع سجر اجہیری دروازہ پر سسرکا دکا تسلط ہوگیا۔ توبی لال
محل کے دروازے پر سے بھی ہاتھ آئیں۔ لبداس کے دوجیے دن کے
یہ خب رآئی کر سایم گردھ و بل پر سے رکار کا قبضہ ہوگیا۔ کھوڑ ہے وصد
میں دروازہ تر کم ن تک کل شہرد ہی اور دیگر مورجیال پر تسلط
میں دروازہ تر کم ن تک کل شہرد ہی اور دیگر مورجیال پر تسلط

ادر کول با دشاہی اور کیے خوشخری آئی کہ معرکہ دہلی کا تمام ہوا، قام ہمر ادر کول با کانسلط ہوگیا اور کی وغیرہ پر شجاعان سر کارکوبا تکل تسلط ہوگیا تھا تعداد اتوا پ جوشنہ ردہلی اور مور جال سے التھ لگیں تحقیق معلوم نہیں ذیاں سرکار کا بہت کم ہوا - شاجاتا ہے کہ شاہ دہلی مع عیال واطفال ایک گاوک میں جوشہرسے قطب ما حب کی سمت جارمیل کے فاصلے پروا تع ہے و ہاں گئے ہیں ۔ فقط

# رد، مكنوب انفسلابيال بنام شهزاده فيروزشاه

قلعه وصارسے انقلابی سیامپوں نے نشہزادہ فیروزشاہ کو فوری امداد
کی ابیل کے سلسلے میں ایک خط بھیجا تھا۔ اس خطاکو تواب جاورہ کے آ دمیوں
سے بچڑ یہا۔ جوکرایسٹ انڈ یا کمپنی کے ماتحت تھے افرراند ور میں برطانوی رزید کرنل وورامٹ کو بیش کردیا ، اس وقت شہزادہ فیروزشاہ مندسور میں تھا
جس کو یہ خط تکھاگیا تھا۔ آج کل یہ خط مدھید بپرولش کی اس کمٹی کے پاسس
جے جو مہدوستان کی حبائ آزادی کی تاریخ تیار کررہی ہے۔

### 6

"ہادے ادر برط نوبوں کے درمیان لڑائی ہورہی ہے ا جس بین ہو ہرارسے ہے کرتین ہزار فوج سے مدود کیے تاکہ ہم فتح عاصل کرلیں ، خدا داخط دیکھتے ہی امداد بھی تاکہ ہم شخ عاصل کرلیں ، خدا داخط دیکھتے ہی امداد بھی تاکہ ہم شخ شناہ کی خطمت کا تحفظ کرسکیں ، اور ہم کیا لکھیں ، ہماری شکست آپ کی شکست ہے ،،

# كنون محب طرف جبدراً بادسنده بنام كمث نرسنده مندسنده مندسنده مندسنده مندسنده مندود المحدد المعند المع

محكمة

منجاب - مجطري ميدرآباد بنام . كمشر سنده

جناب عالى ا

یس بہایت ادب سے سرکاری طور سرا ور سہایت تعفیل سے آپ کی ضرمت میں وہ واقعات بیش کرتا ہوں جو اس مقام پر روناہوے ا ورجن کے متعلق میں نے نیم سرکاری طور ہر آپ کو مختصراً اطلاع دی تھی۔ ٠٠ كى د ن سے يه افوا بي مجھ مل مرى بي كه كولنداز شورش بريا كرنے كا ارا د وركھتے ہي، سكن مجھ ان كى اصليت كا پتد بنيں چل سكا تھا اورسی سے ان کوبار اری افواہی خیال کیا تھا۔ تاہم مجھمریہ بات روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ ہوگوں میں بڑی صر تک بے اطمینانی اور برامنی کا جذب كارفرا ہے ، حس كاتدارك كرنا مناسية . بس مے بريكيوركو اس بات کے باور کرانے کا نہید کرلیا تھا کہ تو یوں کو قلعہ میں تنقل کرنا فرواد ہے۔ مباداکوئی وا تعالیا ہو جاتے جوگو لندازوں کی وفاداری کو منتبه کردے.

الم - گرشته جهارشنبه تباریخ و ماه روال کی می کو توپ دغن ك وقت برىكيديرمير عباس آيا ، اس من مجع مطلع كياك كزشت شب ث منره سے ١١ تک کے يہ تام کمتوبات سندھ د باقی لگے صفیر،)

تفشینٹ بٹیں کومبرجس کا تعلق تو پ فاند کی پایخوس کمینی اور چو کھی ٹالین سے ہے میرے پاس آیا تھا اور بیان کرتا تھاکہ میرے صوبیدار می مے جوایک یردلیی ہےاطلاع دی ہے کہ کچھ آدمیوں نے خفیہ میٹنگیں کی ہیں اوریاکہ اسے خطره ہے کہ بغاوت کے منصوبے بنارہے ہیں۔ اور پہ کہ اگر ایسا ہوا تو نظمتنط بٹیں کومبرکواس کامشورہ ہے کہ وہ لائن کے قریب نہ جائے ورن وہ اس کی جان کاذمه دار د بوگا - بیسن کرس نے برگیڈیرسے در خواست کی که وه تفلنط مبيس كومبرا ورصوبيرا ميجر سيقفيلي معلومات عاصل كراء ور اسس دوران میں میں نے لفظند الكوسي شوره كياك اكراس كى عزورت برى توكوندازون سے تھے ارجھنے میں پولیس كاكياكردار رہے كا- اور فراہی آ دمیوں کی ایک بڑی جمعیت فراہم کرنے کے سے انتظاما مستروع كرديئ بيِّنة ، خصوصًا سواروں كى جاعت بيں اضافه كرسے اور بوقت خروَّر ان کو تیار کرنے بردور دیا گیا ۔ چو نکہ تو یوں کا قلعہ میں جمع ہونا حروری تقا اس سے مناسب سمجھا گیا کہ ورا ہی دلیمی خافط دستے کو جو ۱۱ ویں این آتی کی طرف سے متعین تھا تھی دیری جائے، اور قلعہ کو کلیٹا یور بی سیا ہیوں كے سپر دكر دياجائے - چنائخ تقريباً دو بچ دن يبلي نسيلي كاوه دست جو یوریی بارکوں میں مقیم تھا اور حس میں تمام منصبوں کے کل ۴۹ آدمی تحقالد كى طرف على برا اوراس نے دليى محافظ دستدسے انتف م اين باتھ

ر بقیہ نوط گزشته صفی کا ، ریکارڈ آ ض کراچی ، سے لئے گئے ہیں ، اصل کمتوبات انگریزی میں ، بین مریخ بین اسل محتوبات انگریزی میں ، بین ، جن کا ترجہ ہم بیش کررہے ہیں ۔

ام، ہماراارا دہ یہ مہنیں تھاکہ شتبہ حماعتوں بیفا ترنظر کھنے کے علاوہ ان کے فلات کوئی اور کارروانی کرس یا انتهاد رجه کی یه تذبر اختیار کری کرگوندازد سے تھیار تھین میں حب تک کہ کوئی ایسی بات ظاہر نہ ہوجائے جس سے صوبیار ميجر كے فدشه كى توتيق وتف رين ہوتى ہوليكن سر بجے سے بہر كے وقت بر مكيلري ع ميرے يا تھ پر لفطنن بيس كومبر كا ايك خط لاكرر كھا جي بين اس مفود كى تفصلات درج مفي جوبغاوت كرين والول سنعلى جامر بينانے كے سے مرتب كياتفا- اسسمنصوبيس يه بانين شامل تقيل ، تو يول كوجيين لينا، تام پور بی لوگوں کوقت کر دینا اور قلعہ برقبصنہ کرلینا۔ یہ برص کر میں سے خیال کیا کراب سوچ بجاد کرسے یامزید تحقیقات کے سے انتظار کرنے کاکوئی وقت بنیں ہے جانج میں سے بر مگیٹر بر کومٹورہ دیاکہ باتی دن کی روشن کافائدہ ا مھانامزدری ہے، ایسانہورات آجائے اور تیار نہوسکیں . چانج میں فرراً تويوں يقب كرمنے كانتظامات كرينے جائيں . يوس اسس كافتاء یں دے دی گئی ۔ مجھے نفٹنٹ ناگلور کی حکمت عملی اور دلیری پرنیز اسلے دلیے فران ا درعمد کی و فاداری براورا بجروسه تها .

یں جمع کرلیاگیا۔

ادر سوا چار بجے کے قریب لفٹنٹ ناگلودا پنے ناتب لفٹنٹ کلیں اور تقریباً بھراسواروں کی محیت یں گھوٹروں کو دوٹراتے ہوئے آئے اور تولیوں پر قابض ہو گئے ۔ آرٹلری کے سامیوں کو پہنے ہی حکم دیا جا چکا تھا کہ وہ بغیر ہتھیاروں کے اپنی لائن کے بائیں بازو کے تیجھے کی طرف جمع ہوجائیں ، اس کی غرض یہ معدم کرنا تھی کہ آیاان کی جانب سے اسس اقدام کی مخالفت میں کوئی کوشش کی جاتی ہو تا ہیں۔ دیم آئی پولس کا ایک جتھا اور چن رسوار کوئی کو الفت کو دیے گئے۔ تاکہ اگر کوئی مخالفت کی جائے تاکہ اگر کوئی مخالفت کی جائے تا کہ اگر کوئی مخالفت کی جائے تا دور اسے روک سکیس ، جب ان کی قطاری بن گئیں تو ہر مگریٹر شرخطاب کی جائے تا کہ اگر کوئی مخالفت کی جائے تو وہ وہ جائے۔

(١) كسيم كي تعيي كوتى مخالفت بنيس بوئى اور تقريباً وبي شام تك توبي بخفاطت

تلعيس دافل كردكيي . شب يس برطرح سكون ديا .

رم، گرشت کل مالات گی قیق کے لئے ایک تحقیقاتی عدالت قائم کی گی اوراس کا اجلاسس بنو ذجاری ہے۔ بریگیڈیر کا کہنا ہے کہ اگر چرا کھی تک کوئی ایسی بات ظاہر بنہیں ہوئی ہے۔ جس کی بنار پر ایدا دیہو نخے سے قبل گرفا دیوں کے لئے کوئی جو از بپیدائیا جا سے تاہم اس کو اس بھین تک پہر نجائے نے کے لئے کائی شہادت بل جی ہے کہ صوب دار بیجر کے خدشات بے بنیا د منہیں منے۔ اور یہ اگرکوئی سازسشن کمیں کی منزل ہیں واخل بنیں ہوئی تھی تو کم از کم اس کی تیاری مزور ہور ہی تھی لیکن جس کوقب از دقت ہی کچل دیا گیا۔

۱۹۱ جہاں تک وگوں کی جزفواہی کاتعلق ہے، مجھے جیشہان پرزیادہ سے زیادہ اعتماد رہاہے۔ اور جہار شعنبہ کے واقعات کے بعدسے تواس کا

انهادبنایت نایا و در بربواب متعدد و دک میرے پاس آ جکے ہیں اور اپنے اطمینان اور تحفظ برائتا و کا اظہار کر چکے ہیں بلکان میں سے بعض اور اپنے اطمینان اور تحفظ برائتا و کا اظہار کر چکے ہیں بلکان میں سے بعض سے جوسے زیادہ ذی اثر میں یہ کہاہے کہ صرورت بڑے کی صورت میں ہا دی خدمات آ یکے لئے وقف ہیں ۔

۱۰۱، فلداس حالت بی برا نعت کرسکے ۱ س کولایق نفشنگ میری بین کی زیر نگر انی رکھا ہے۔ سا مان رسد جمع کر دیا گیا ہے ۔ اور کسی بھی علا کورو کنے کے لئے ہر طرح کی احتیا طبر تی گئی ہے ۔ اس مراسلے کے آخر میں میں ایک یا دواشت بھی شامل کرتا ہوں حب کو میری مین سے مرتب کیا ہے۔ اس کے ساتھ وہ فا کے بھی ہیں جو قلعم کی حالت کوظا ہر کرتے ہیں اور جن سے تبر جائے ہی کسی حلے کورو کئے کے لئے اس یک تی صلاحیتیں ہیں ۔

ردد میں آخر میں نفطننظ میجری ایک یا د داشت کھی شال کرتا ہوں سے حس میں تفضیل سے پولس کا وہ کر دار تبایا گیا ہے جواسے کولندازوں سے ہمچیار کے لینے کے وقت اداکیا تھا۔

ا ۱۱۱ ان دوافران سے مجھے سبسے زیادہ مرد ملی ہے امہوں نے جو عاجلانہ اور شدیرا قذا مات کتے ان کی بناریر سم اپنی حربی تدابیر کوکامیلل کا جلانہ اور شدیرا قذا مات کتے ان کی بناریر سم اپنی حربی تدابیر کوکامیلل کی مزبون کی سندل تک بہو بنیا سکے ، اور اسس کے لئے ہم ان کے انہا کی مزبون اسک ان بیں .

رس اسموقع پر بولس کے سخن رویتے کو بھی خصوصیت کے ساتھ میں نہایت اوہ ہے علم میں لا تا ہوں ، مجھر میٹ آفس ۔ حید را باد ۔ مجھر میٹ آفس ۔ حید را باد ۔ سارستم رہے ؟

# متوب بنیر را باد دسنده متوب بنیر برا باد دسنده متوب بنیر برا باد دسنده مین مین با بخین بری برا باد دسنده مین بخین بری ایک بیم مرکاری خط کا قتباس مورخ دیدر آباد و مایم برسی با میرسی ب

سیشند کی شب میں صوبیدار میجر توب فارد نے افسر کماندار توب فارہ کو مارہ کو مارہ کی مارہ کی مارہ کی مارہ کی مطلع کیا کہ مبت دونجیوں نے ہمیں تیار کرنے کے ہنظا ات کمل کر لئے ہمیں ، اس سکو ہم جہار شبنہ کو علی لعبداح عور کہا گیا۔

میں سے برگیر برسے کہا کہ یہ انہائی خزوری ہے کہ یور پی سیا بیوں کوؤی طور پربارکوں سے قلعہ بین منتقل کر دیا جائے اور یہ کہ مجھے کچھے داخلی انتظامات کا موقع دینے کے لئے یہ بھی خزوری ہے دلیری سیا بیوں کو نکالاجائے۔
یہ بات مان لی گئی اور اسی کے مطابق احکامات جاری کر دیتے گئے۔ دو بجب دن کے قرمیب کھیک اس وقت جب یہ کام کیا جا دہا تھا ، صوب دار بھی افرام کے مطابق توب حن نہ فراہم کر دیا بروگرام کے مطابق توب حن نہ فراہم کر دیا بروگرام کے مطابق توب حن نہ فراہم کر دیا بروگرام میں سے ا

۱۱) بندوقوں برقبعند کرنا ، اور دوبید و مینوں کونس کرنا ، ۱۱) بندو و مینوں کونس کرنا ، ۱۱ بنگلوں سے خزانوں برحمد کرنا ، اور دوبید واصل کرنا ، دمی قلعہ برحمد کرنا ، اور دبید و استفامات برگیریر کوئٹن ، اور نذراتش کردینا ، اور جبند اور چوٹے چھوٹے انتظامات برگیریر ڈاؤن ، مجھری ، اور خود میں سے مشورہ کیا اور طے کیا کہ توب قالے کے شامیوں کو عظر میں بہری کیا کراس نہگامہ سیا میوں کو قلعہ میں بہری کیا کراس نہگامہ کو کچل دیا جائے جس کمے در میں محافظ سیابی قلعہ سے نکھے میں سے اپنے والدارو

آر فح مننس کے حوالداروں اور منینوں کی مدد سے اس کی حفاظت کرنے کا انتظام
کریں ۔ اور اس کو مطرمیتی سن قایم مقام کمیسیری جزل کی تحویل بیں دیدیا
اس میں ۳۵ یور بپنوں کی نگر انی ہوتی ہے ۔ نیگر مع ۳۰ سوالہ ، کچھ دیم ہا آل اور مشہری پولس اور ۱۰۰ آدمی ۱۳ ویں رحبنط کے رجن کو و فادا رسمجھ لیا گیاتھا
یہ کل جاری فوج تھی ۔ انتظام مناسب کیا گیا ۔ بندو قجیوں کو مسلم دیا گیا کہ دہ کو روا ہنوں
بنیر ہتھیا دوں کے میدان میں جمع ہوں ۔ سوار تیزی سے آگے بطر سے اور اہنوں
کے بند و تو ں پر قبض کر لیا سائیسوں کو مسلم دیا گیا کہ وہ گھوڑدوں
پرزینیں کیں اور ہم ہوگ بہا میت تنظیم کے ساتھ مع تو پوں کے قلعہ
برزینیں کیں اور ہم ہوگ بہا میت تنظیم کے ساتھ مع تو پوں کے قلعہ
میں دا فل ہو گئے۔

اگراب تام مستقر بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو ہم مقا ملہ کرسکتے ہیں اور ان کواسے زیادہ دے سکتے ہیں جتنے کی وہ توقع رکھتے ہیں یو رپی اوک بہاں قلعہ کے اندر آ رام سے ہیں جہاں انہیں باسکل شروع سے ہونا چا ہے تھا۔ میں سے جو عمل بخویز کیا ہے اس کے بارے میں آج یا کل آپ کومطلع کروں گا۔ ساتھ ہی قلعہ کی دیوار کا رف سافا کہ بھی کل آپ کومطلع کروں گا۔ ساتھ ہی قلعہ کی دیوار کا رف سافا کہ بھی کمسیوں گا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک ججے فاکہ شیار کرسکوں ، میں آپ کو بتا دوں کہ میں تنہانگراں کار ہوں ، میں خرمطر میتھی سن کو بتا دوں کہ میں تنہانگراں کار ہوں ، میں خرمطر میتھی سن کو بتا دیا ہے کہ بغیر تاخیر کے انہیں کہاں کہاں تو بیں نصب کرنی چاہئیں ، اور وہ جننا کرسکتے ہیں کر د ہے ہیں ۔ میں نے بھالکوں کو اپنے تیصفے میں نے بیا ہی بچھے دروائے اپنے تیصفے میں نے بیا ہی بچھے دروائے سے ہو کر بیرو نی تالا ہوں سے بینا پڑتا ہے۔ در وا زے کی حفاظت کے سے ہو کر بیرو نی تالا ہوں سے بینا پڑتا ہے۔ در وا زے کی حفاظت کے سے ہو کر بیرو نی تالا ہوں سے بینا پڑتا ہے۔ در وا زے کی حفاظت کے سے ہو کر بیرو نی تالا ہوں سے بینا پڑتا ہے۔ در وا زے کی حفاظت کے سے ہو کر بیرو نی تالا ہوں سے بینا پڑتا ہے۔ در وا زے کی حفاظت کے سے بین دیا ہے۔ جو پوری طرح تیار ر مہی سے تا ہے تو پ کا انتظام کر دیا ہے۔ جو پوری طرح تیار ر مہی

ہے۔ آپکویا دواشت میں قلعہ کے اندرکنووں وغرہ کے متعلق کھی اطلاع طے گی۔ یس لے قلعہ کے اندرایک قدیم مکان کھیک کھاک کریا ہے ناکہ اس میں کچھ سا مان رہ سکے ۔ جس کی ان یو رہنیوں کو جو قلعہ کے اندرہیں کم و بیش مچھ سا مان رہ سکے ، جس کی ان یو رہنیوں کو جو قلعہ کے اندرہیں کم د بیش مچھ مزورت رہے گی۔ یس من یو رہنیوں کو آر ڈوننس کے متنظین کو داموں سے ماصل کر ہونگا۔ یس مے یو رہنیوں کو آر ڈوننس کے متنظین کی ایک عار ت کی ایک اقامت کاہ یس کھی کو مزورت نہیں ہے ، اس کی جائے و توع کی ایک ایک میں فاکہ میں دکھا قوں گا۔

میں فاکہ میں دکھا قوں گا۔

نقل مطابق اس کی جائے ہو تقیاس درخطی معتدسر کاری

مكنوب خفيه افتناس

110)

منبر۳۲۳ وی کر ۱۵۵۸ محکمدراز مورض ۱۲ رستمبر عصمارع حضوروالا!

نہایت ا دب کے ساتھ عرض بردا زہوں کہ گزشتہ شب ای ایک اس کے ساتھ عرض بردا زہوں کہ گزشتہ شب اللہ البجا اللہ ویں رحمنٹ این آئی کے دوا فسران (صوبیدا ردام بنی سند ا جی افرعداد کر منٹ کراری اے میجرمیگ کرنگر کیا ندار رحمنٹ کومطلع کیا تھا کہ ایک حوالدار رام دین یا نڈے ان کے یاس آیا تھا ا وریہ دریا

كرانے كے بعدكہ كب نك اس بات كے منتظر رہو سے كہ لوگ يميں تو يو ن سے اڑا دیں جیاکہ مندوستان میں ہوجکا ہے ۔اس سے ان کومطلع کیاکہ آج صبح کو پوری د حمبنط م بحے شب میں بغاوت کردے کی اس سے یہ کھی تبایک ایک آدمی کو بھیجاگیا ہے کدوہ مواویں - این، آئی کو کھر کاف اور دوسے وا دمی کوشہر کی طرف اس عزض سے رواند کیا ہے کہ وہ مسلما نول کا تعاون عاصل کرے ان دو تو ں جگہوں سے انہیں امدا د ملنے کی توقع ہے ۔ اس وقت و مکسی بھی دسی افسر کوجوان کی مخالفت کرے گا قت كر والس مے - اور بتي اور خوان كرد بى كى طرف روان بوجائي كے اس اطلاع کی تصدیق بعدمیں ایک حوالدار سورج بالی تیوری سرنادیر كميني سے بھي ہوئى ، اس خرسے جواس طرح عاصل ہوئى يہ يات واضح بوگئ كه مقرره وقت بر رحمنت مين ايك شد يد بنه كام برياكرن كانوش ی جاتے گی میجرمیگ گریگر سے پاسس کوتی ذریعہ ایسانہیں ہے جس سے وہ اس بارے میں کوئی اطمینا بجش طلاع حاصل کرسیس کے کتنے لوگ ا يسين من سے وفاد ارر سنے كى توقع كى جاسكتى ہے، اور يه ديكھكركه صرورت اس بات كى اجازت بني ديني كر تحقيقات بي وقت صرف كي جائے اس سے فورا برگیٹر برکومطلع کردیا۔ اس سے اپنی راہ میں مائل توب خانداور ، بورسینوں کو آگاہ کردیا تھا، جو فور آبی باہرنکا ہے ا ور جلتے کر دیتے گئے۔ سبے پہلے خزائے پر بور پی سیامیوں کا پہرہ نگادیاگیا ، کھرام ویں رجنٹ جمع کر کے غیرسلے کردیاگیا - اوریسب کا اتن پھرتی کے ساتھ انجام یا یا کہ بہت سے ہوگ جومیری طرح بغاوت کھی ہو جا سے پر ١١ برٹير كراو نار بركے .اس وقت كى بہو بخے بھى بنيں تھے كر بتھيار

الع القطانيكا كام يورا بوكيا -

ہ ۔ جب صافتری لی گئی اور مہتھیاروں کی جانجے ٹیرتال کی گئی تو اس اُ دمی غائب یائے گئے ۔ اور سار توٹرے دار بندوقیں بھری ہوئی اور ایک دی کی تھیلی میں کچھ بار ودنلی ۔

> راا، کمنوب خفیه دافیباس) سنده ربکار دسیاسی فوج دنبگاله کی بغاوت متفرقا

> > فائل نمبلر و جلدم مراسل نبرا۳ و محکمدراز، مورجه کیم اکتوبر منصفاع و

جناب عالى!

تفطینند کیمیل ، کانیره وی اٹرین - رائل کیوبلری اس بھر کو موچ ( کان م ۱۹۰۸) سے بھر بر کیا ہے کہ میری رحمبنط کے تقریباً بر سواروں سے آج جبح میر سے اجیٹن اور پیر بربند و قول سے فائر کیا اور کو نک اور شاہ پورکی جانب فرار ہو گئے۔ لفظیننٹ کیمیل نے ایک فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور دو کو ہلاک کردیا ان کو اُ مید ہے کہ با قی بھی نچ کر بنیں جا سکیں گے۔

برحال يدايك عجيب اتفاق ب كمكران سرداد دريا فال في الريايخ

کو حبیب آباد میں اپنی گرفناری سے کچھ ہی پہلے اپنے سا کھیوں کو لفین دلایا تھا کہ لاہور اور ملت ان کے نواح میں زبردست بغاوت رونا مولی ہے۔

> ر ۱۳۰۰ مکتو خیفیب دافنیاس، ناک بنرجدد ناک بنرجدد بخدست جاب کپتان صاحبی نس سنده ، کواچی

سركارى روداد - ۲۲ جولائي

جناب عالى!

شیرفان جمعداد، تھا نیداد دو اود المستعدد کا دورہ کی محدود کی محدود کی محدود کی محدود کی محدود کی محدود کی دورہ کا محدود کی دورہ کی محدود کی دورہ کی محدود کی دورہ کا سر مدر پر بجیٹیت جاسوس دو بارہ تقردکیا گیا محدود اوابس آیا کے دکیں کے متعلق تفصیلی معلومات فاصل ہوئیں۔ ہم مئی کو سواد وابس آیا اور اسس نے یہ رپورٹ بیش کی کہ ماجی داد محدود کی استخاص فان بہا ولپور کے یہاں وار دھوا تھا اور اس نے خفیہ طور پر اسس سے گفتگو کی تھی ۔ وکیل کا قیام وہاں تین دن تک رہا ۔ چو تھے دن فان اس سے گفتگو کی تھی ۔ وکیل کا قیام وہاں تین دن تک رہا ۔ چو تھے دن فان سے اسے فلعت دے کورخصت کیا۔

# مكنوجفيك

رسال

متعلق مولوي لبياقت على

الدآباد مهم رفروري

ا تى دىرمىكنىك

میں الا آباد کے عصلہ کے باغی بیٹرریا قت علی کا فو ٹوگراف آپ کو بھی رہا ہوں ، وہ اس وقت میں میں ہے ، وہ غدر کے بعد سے صوبہ مبنی اور آزاد علاقوں میں بغاوت بھیلا تارہ ہے ، اس کا تعلق سے مدک مولویوں یا فیروزست اوسے ہے اگرزیا دہ مہنیں تو دومر تنہوہ وہاں دسرهد) مولویوں یا فیروزست اوسے ہے اگرزیا دہ مہنیں تو دومر تنہوہ وہاں دسرهد) عاجی ایک مرتبہ لائے ایک مرتبہ لائٹ میں اور دوسری مرتبہ لائٹ میں ، جب وہ بئی

میں گرفتارکیاگیا تووه تیسری مرتبه جارہاتھا۔

در حقیقت اب صرورت سے زیادہ تا خرہوکی ہے کہ سائڈ نیو کے متعلق کو کی معلوما ت حاصل موسکے ، لیکن آپ سے الاقات عاصل کرنا جا ہتا ہوں

اگرآپ نو ٹوکوسر مد کے لوگوں سے دہل جُل کر، مشورہ کرکے شاخت کرائیں
اس کے ایک بیرو، کا جو اس کے ساتھ گرفتار ہوا ہے، بیان ہے کہ بم لوگ خراسان کے مقام روتی کی طرف جارہے تھے جہاں ایک مولوی تھا۔ کا قیام ہے اور وہاں ہما رے جائے کا مقصد نیم کا فروں ( ملحد یا مرتد؟ ) سے لڑنا تھا۔ شاید روتی کے لاسیدامیر یا ان کے رسائقی، اسحاعیل یا محمود فولو کوشناخت کرسکیں .

بیاتت علی بهیشه دوران سفرسی بیانام بدل دیبا تھا اورسسر حدمیں وہ عبدالکریم مےنام مصنبہوتھا .

د يارسن)

به، اعلان انعم بابت گرفتاری مولوی محدالت شاه

ا علان گورنرحبرل نمبنده و محکما مورخارجه الله آباد، برابریل شاه دراز، اعلان نمنده جی

ذرید بزاا علان کیا جاتا ہے کہ دو ہاہزاردوہیہ ہراستخص کواد اکیا جائے گا جوباغی مودوی احدالترشاہ کو جو عام طور برمولوی کہاجاتا ہے زندہ کسی برطا نوی جوکی یا کیمیے حوالے کردے گا۔

<sup>،</sup> بقیہ نوط صفی گزشت خطام ، فروری تلکی اکھیجا گیا۔ سے الا آباد کے ایک انسر پارسین صاحب سے بیٹا ور کے کلکٹ میکنب کو لکھا ہے۔ نے ما خطر ہو آثر دلاوری صلاحا

یہ مزیداعلان کیا جاتا ہے کہ اس اعلان کے علاوہ اسس باعی یا بھگور اے کو جو فوج سے بھاگ گیا ہوگا عام معافی دے دی جائے گی جومو لوی کوجوالے کرے گا۔ سوائے ان بین آ دمیوں کے جن کا نام اعسان سے معام مورخ کجم ایریں بین ظاہر کتے جا چکیں ۔
اپریں بین ظاہر کتے جا چکیں ۔

# ده۱) عرضی راجه علنا توسنگه ساکن بوایال بابت خیرخوای سرکارانه

جناب دالامناقب عالی شان مع الجود والاحسان سکندر شوکت والاشان قدیدان مواحزا بان دام حتمته وشوکته، ر

بعدادات آداب فدوی دجان نارگذات گردات گرداد برواز ایر افتخارآمود محرره ۲۰ جون شفراء سے محتوی خوشودی باج حضور دخی گرو می بخور می بامر افتخارآمود محرره ۲۰ جون شفراء سے محتوی خوشودی بار برقی مخام محل جاب مستطاب محلی انقاب نواب گور نرخبرل بہا دردام آفیالهٔ برریعہ تار برقی مقام فرخ آباد سے بمزید قدردانی و کال خوشنو دی عطائے برریعہ تار برقی مقام فرخ آباد سے بمزید قدردانی و کال خوشنو دی عطائے مسلغ پیاسس برار دو بید بر بجلدد محتولی مولوی "اور طبی فدوی جان نار مداور باکنور بلدیوسنکھ واسطے لینے روبی سبوق الزکرا و دا طلاع کرنے اسس خوشنجری سے راجا "دوتی سکھ متولی والد "کور سارت صدود وعز وردد فرایا

كال عزت اور آبرو بم حثيمون مي كثي - الترتعالى سسر كارفلك اقترار كوساتهاس تدردانی کے خوش اورسلامت رکھے ۔ بن یہ کہ جوسسر کارگرد و س وقارلے سرفرازی اورقدر دانی اس ذره بےمقداری فرمانی تبزار زبان سےسٹکر بروس سركاركرون عشر عشرادات شكركا بوبنين سكتا وطبوراس كارناياكا عرف با قبال سركار بوا · ورن بدول يا ودى اقبال سركا زلم وديوناكسى امرخرخواى سركارغيرمكن بلكه .... محال سيمتصور - چون كرمينوز باغبان برائب اسكندرآ باداورحوالى اس كيس موجودافد اجتماع الي سے احتمال وقوع و ارا د ت آتش زنی وغیرہ جیساکہ دوتا سرخ میں رسا ہے اغلب كه جدمنتشرا وردرهم برهم بروجاتين البعدع صمفتد لعنى تاريخ يخم ولائي مصيدع روز دوشنبه حا حرض منبي نيف موسبت سند گارا لي متعالی کے ہونگا اور را جاموتی سنگھ کواسس خوشخری سے اطلاع کردی طلاعًا گزارش کیا- معروصته امرجون محمداء

عربضة انكسار وشخط دراجا طكنا تقسنگه،

# اشتهارمعًافی، ملکه کاورتب

(14)

باجلاس كونسل بنام وابيان ومرواران وجهورانام ببت

جناب ملامعنظمہ وکٹوریہ ، تفیضل خدا خدید مملکت گرسطے برٹن و آئرلینڈ و آبادی ہا و مضافات و اقعے پوری و ایشیاد افریقیہ وامر کیے و آسٹر بیلینیا ظیرالمذم ہب کی طرف سے خاص عام کی طلاع کے لئے حسیق فیبل ذیل مث تہر کیا جا تا ہے۔

داضخ بوكم بوجوه كامله وتقبسلاح واتفاق رائة امرائة متى وعلى مخت دان عوام حاحزين حبسة پارلينط بم سے اس ارا دے كومم كرييا ہے كرمالك مندكا انتظام جن كاانفرام أنزيبل السط الثرياكميني كو آج تك امانتاً مفوص على الخانبام يس ليوبي رئيس اس قرطاس كى روسىم اطلاع دسية ا درا علان فر ماتے ہي كم بعیلاح واتفاق رائے نرکورہ بالا کے بم سے انتظام ملک مذکورا پنے اہمام یں بیا اور اس قرطاس کی روسے اپنی جمعے رعایا کو جو قلمر و نرکور میں موجود ہیں تاکیداً فرماتے ہیں کہ ہماری اور ہمارے وارتوں اورجانشینوں کی وفاداری ادراطاعت كري اورسب كسي كويم الين نام ادرائي طرف سے ملك كانظام كے ليے وقت بوقت آئنده مقرر كرنا مناسبجيس سى فرما بردارى كرى اورجو فرزندا رحمب دمعززا ورمعتمر عليه شيرهاص بؤاب جارس جان واليكونط كينتك صاحب كى وفادادى اورقابليت اورنهم وقراست كىنبىت بم كالمينان اورفاطرجمعى كلى عاصل باس ستعم من صاحب موصوف لينى والميكونط كيننك صاحب كودا سط كرسة أنتظام ممالك مذكود كي بحارى طرف اوريجاك نام سے برعابیت ہمارے احکام اور ان آبین کے جو اس کے پاس معرفت ہمارے وزیرا عظم کے بھیجے جائیں قائم مقام اول اور ممالک مذکور کا گور مزجز لفقر سے کیا اور جو جو ہوگ با نفعل کیا عہدے پر کیا ملی کیا آو جی سرکارا نزیب الیسٹ انڈیا کمینی کے مامور میں ان کو اس قرطاس کی روسے اپنے اپنے ایسٹ انڈیا کمینی کے مامور میں ان کو اس قرطاس کی روسے اپنے اپنے عہدے پر بحال اور قائم فرماتے ہیں ، لیکن وہ ہمادی مرضی آسندہ کے مطبع میں اور سب آبین و قو انین کی اطاعت کرتے رہیں جو آسندہ نافذ میں عظم میں اور سب آبین و قو انین کی اطاعت کرتے رہیں جو آسندہ نافذ میں عظم میں اور سب آبین و قو انین کی اطاعت کرتے رہیں جو آسندہ نافذ میں علی ہما ہمارے ہیں ہمارے کے اس میں کے بات کہ کے جائیں گے۔

ادروایان سند کو اطلاع دیجاتی ہے کہ جب جب جب دو پیان کو تو دو ایسان سند کو اطلاع دیجاتی ہے کہ جب جب جب دو این اسٹ انڈیا کمپنی نے کیا یادہ اس کی اجاز ت سے منعقد موا ان سب کو ہم پذیرا اور قبول فرما تے ہیں اور ان کا ایفار به کال احتیاط ہوتا رہے گا۔ اور جب داشت ہے کہ ان والیوں کی طرف سے بھی اسی طرح تعمیل ہوتی رہ گی ۔ جو ملک یا لفعل ہجارے قبضے میں ہے اسے ذیا دہ کر ناہنیں چا ہتے۔ اور جب یہ ہم کو گو ادا بہیں ہے کہ کو لی اور خص کاری ملکت یا حقوق میں دست اندازی کر سے تو ہم بھی بیش قدمی کی اپنی ملکت یا حقوق میں دست اندازی کر سے تو ہم بھی بیش قدمی کی اپنی طرف سے بہ نبیت ملکت یا حقوق اور منزلت اور عزت مثل اپنے حقوق اور مزلت اور عزت مثل اپنے حقوق اور مزلت اور عزت سے عزیز سمجھیں گے۔ اور سم کو آرز و ہے کہ والیان ہند اور عزت سے عزیز سمجھیں گے۔ اور سم کو آرز و ہے کہ والیان ہند اور جاری رعایا کو بھی وہ سعا دت اور صن اخلاق کی ترقی حال ہو کہ والیان ہو کہ ہو ہو کہ والیان ہو کہ والیان ہو کہ والیان ہو کہ ہو ہو کہ والیان ہو کہ ہو اور ہو کہ ورسا دت اور صن اخلاق کی ترقی حال ہو کہ ہو کہ والیان ہو کہ ہو

جو لوازم برنبت اپنی دوسری رعایا کے بم بروا جب بی و بی اوار ا برنبت اپنی رعائے مہند کے بم اپنے ذھے لازم جانیں گے ۔ اور لفضل خلا

وفاداری اور راستی کے ساتھ بم لوازم ندکور کا لحاظ کرتے رہیں گے، اگرچ ہم کو نرمیب عیساتی کے صدق کی نسبت لفین کلی حاصل ہے اور وسی خاطر اس سے ہوتی ہے اس کا بھال شکرگذادی اعترات ہے تو بھی ہم کو تا یہ منصب مدية رزوكرسى رعيت سيخواه تخواه ابنع عقيدب تتليم كرادي بلکہ جاراحکم شاہان ا ورمرحنی ہے کہ نکسی اہل نرمیب کی بوج ان کے نرمیب کے تاتید کی جائے اور نہ کسی کولوجہ اس کے اعتقادات کے تکلیف دیاتے بلكسك عيت كى بوحب قابول كے بغيرطرف دارى حفا ظت ہوتى رہے اورجو ہوگ ہارے فرمان پزیرا انتظام ملک مندے سے ماموریس ان كوسجال تاكيداد شا وفرماتے ہيں كەكسى بمارى رعيت كے اعتقاد اورعبادت خرمي كى نيىت دست اندازى نه كري - والا بارابها بت عضب بوگا اور يدمجى باداحكم بدكر جبانتك مكن بو بهارى سب رعيت كولوكسى قوم ياندمب کی ہو بلا تعرض وطرف اری کے ہاری طازمت میں ان عبدوں برجن کودے ا بنی علمیت اور قابلیت اور دیانت سے الخب م دے سکتے ہو ں

اس کا جیں بخوبی علیے کہ اہل مہنداس آراضی کو کہوان کے بزرگوں سے اہنیں وراشہ بہونی ہے ہے وزر رکھتے ہیں ۔ اس سے ہمکوبھی بڑا لحاظہ اور بلکہ چا ہتے ہیں کہ بیرحقوق ان کے جو آراضی سے تعلق ہیں بشرط اوا کر لے مطالبہ سرکاری کے محفوظ رہیں اور ہارا تھم ہے کہ بوقت بچو بزونف ذقانوں کے عموماً حقوق قدیمی اور ملک ہند کے رسم ورواج پرلحاظ کا مل ہوتارہ باستماع اس حال کے کہ بعض مفروں نے حجوظ موظ افواہیں اڑا کر اپنے باستماع اس حال کے کہ بعض مفروں نے حجوظ موظ افواہیں اڑا کر اپنے ہا مطون کو ورغلایا ان سے بغاوت فاش کراتی اور ملک مہند برایک بلا

THE THE THE PARTY OF THE PARTY

نازل کرائی ہم کو نہایت افسوس ہوا ۔ اور ہمارے افتداد کی کیفیت تو ہوگوں کو فروکر نے ضا دیا عیوں میں بیچے مید اب کارزار معلوم ہوگئی ہے ، لیکن اب جارا یہ نشاء ہے کہ ان لوگوں کا عفو جر انتم کر کے جواسطرح دھوکہ کھا گئے ہیں اور بھرا طاعت میں آنا جا ہتے ہیں ابیت انطہار ترحم کریں .

اس نیت سے کہ آئنرہ زیا دہ خونریزی نہ ہونے پاوے اور ہارے مالک ہندہ س کے اس اس بوا اس ہو جا ہے ، ہارے قائم مقام اور گور نرجزل ہہ درلے ایک علاقے میں کہ جہاں لوگوں لے ان ایام غدا کروہ یں جرم منالف سرکار کئے تھے ان میں اکثر وں کو متر صدعفو قصور آئی ایڈ انطاع فور کی بی جرم منالف سرکار کئے تھے ان میں اکثر وں کو متر صدعفو قصور آئی کا بیٹر انطاع فور کی ہے ۔ اور جن لوگوں کی تقامیر نے ان کوا حاط ترجم سے باہر کردیا ہے ان کی بی تشریح کردی گئی ہے ۔ جہانچ ہم اپنے قائم مقام اور گور زجر ل کے اس کل ذکور کو پنریرا اور قبول کرتے ہیں علاوہ اس کے حدنے یل اور گور زجر ل کے اس کل ذکور کو پنریرا اور قبول کرتے ہیں علاوہ اس کے حدنے یل اعلان فر باتے ہیں یعنی سوا ہے ان لوگوں کے جن کی لنبت ثابت ہوا یا ابنا ہت ہوکہ دے رکیت میں بذا تہ سند رکھ ہوئے باتی اور مقام مقتی اس بات کا ہے کہ ان پرتر تم کہا جائے گا مگر برنبت سٹر کا نے قتل کے اضا ف مقتی اس بات کا ہے کہ ان پرتر تم کہو۔

جن او گوں نے جان ہوجہ کے فاتلوں کو بیناہ دی ہویا جو لوگ باغیوں کے سردار ہوتے یا تزغیب بغاوت دی ہوان کی سنت صرف یہی وعدہ ہوسکتا ہے کران کی جائے ہوگی ، لیکن ایسے لوگوں کی تجویز سنزامیں ان سب احوال پرجن کے اعتبار سے دے اپنی الحاحت سے پھر گئے ، کامل عور کیا جاتے گا اور ان لوگوں کی تجو فی باتوں میں جاتے گا اور ان لوگوں کی تجو فی باتوں میں

آگرنجرم ہو گئے بڑی دعایت کی جاتے گی۔ باتی اور بھوں سے جوسرکاد کے قابل متحصار بہت ہوں ہے جوسرکاد کے قابل متحصار بہت ہیں بہوجب اس فرطاس کے وعدہ ہوتا ہے کہ اگروے اپنے اپنے گئے مطبع ویں اوراپنے اپنے بیٹی صلح وسدا دیس مصروف ہوں توان کے قصور المحر جو بجادی نبیت اور ہاری سلطنت اور منز لت کی نبیت سرز دہوئے با ٹرط محاف اور درگزر اور فراموش کرنے جائیں گے۔

بهاری به مرضی سنایار به سه که رخم اور عفو کی سنسرا تط مذکور ان سجول سیستعساق بون جونبسل از تا ریخ بیم حبوری موه شداء سنسر ا تط فرکور کی تعمیل کریں -

اور ہاری برل وہان یہ تمنا ہے کہ جب ملک ہند میں حند اکے ففل سے
پیمرامن و چین ہوجائے تو و ہاں صفائع صلح کی ترفی کریں اور افادہ خلائن
کے سے کام مثل تیاری سٹرک و مہر و بخبرہ جاری کریں اور ملک کاایا انتظام
کیا جائے کہ جس سے ہماری ساری رعایا نے باشندہ ملک ند کور کو فائدہ ہو
کیوں کہ ان کی فراغ بالی ہما دے سے موجب اقتداد اور ان کی قفاعت
ہما رہے سے بے فطری اور ان کی شکر گرادی ہمارے سے پورا صلہ ہے
اور حنداے ت در ہم کو اور ہمارے فرما نبردار ما تحتوں کو ایسی توفیق
دیوے کہ یہ ہما ری مرادیں واسطے فائرہ رسانی فلائق کے اچھی طرح
دیوے کہ یہ ہما ری مرادیں واسطے فائرہ رسانی فلائق کے اچھی طرح

## ره) ملط گزاشت ممکان میر شر محمد اما کا منع منیج در بی

جنگ آزادی کھی ای بعد جب ال دہی کوشیری آباد ہونے کی جازت
می تو عکومت کی جانب سے یہ مکٹ جاری کئے گئے تھے جس ہیں بخرکٹ ، مخبر
کا ب، نام مکان ، نام مالک ، نام یا بندہ دخل ، کیفیت اور قبضہ مکانے اللہ اللہ درج کیا جاتا تھا۔ مرزا غالب نے اپنے اکثر خطوط میں اٹ کلٹوں کا ذکر کیا ہے ۔
درج کیا جاتا تھا۔ مرزا غالب نے اپنے اکثر خطوط میں اٹ کلٹوں کا ذکر کیا ہے ۔
اس فتم کا ایک کلک جیس اپنے نیالی دوست سید اوسف بخاری دم لوی کے اس و بچھنے کا اتفاق ہوا۔ جو ان کے داد اسیر محمد دمیر محمد ابنتین کی است ہوئے پرمیر محمد مرحوم کے نام جادی ہوا تھا ۔ یہ اصل کے ابنتین میوزیم آف باکستان اکراچی ہیں موجو دہے۔ اس خطی نقل مطابق اصل میوزیم آف باکستان اکراچی ہیں موجو دہے۔ اس خطی نقل مطابق اصل مید یوسف بخاری نے مرحمت فرمائی جس کے لئے ہم ان کے شکر گزاد ہیں۔

# よっくないでいるいいいないからないがっていいっていいっていいっていいい

|                                                                       | 1 1 1 1 1 1                | 1                                                                                               |            |                                    |   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---|
| جويا منرة كزائت ما يان كياكوية<br>يمر محيوف الماجهة اور مكاد بكست مور |                            | 17 J                                                                                            | ふる         | فالرعني الوي دول ايك مكان          | 7 |
| ميرا جا اورميان خلام بي و جي ريا<br>گوران سايس ن مام د د كو           |                            | (جارت پئت كاخط كم لارتين)                                                                       | (3)        | १ न्या । यह ।<br>१ में होते । यह ह |   |
| 34. 34 Let ( 9. 2/2 L)                                                | اشتاكردف دياني د           | تصديق اس داسط بوجيكم ما مورجة اسر ديم وهما وقرتي سائز اشته كروض ديائي. وسخط بخط اردو ( چوكيدار) | Sty Jan So | تصریت اس داسطی                     |   |
| كواه مسية<br>عابة المرور وراكن شاعل تقرير ما                          | گواه مد<br>عابت ارشر ولرچه |                                                                                                 | 3.3.       | غلام بي ولاي قطب الدين             |   |

### حکمنامه گذاشت مکان میر محمد مامامه گذاشت محان میر محمد مام جامع مجدد بی

(14)

کھڑے کے ذریعے ہوئی اور سمانوں کو اب مکان اور حبا مکا دی کی اجاز ملک کے ذریعے ہوئی اور سمانوں کو اب مکان اور حبا مکا دیے حصول میں بھری دقیں اٹھائی پڑی، اس منظم کی تھکھ پھڑ جا مع سجد دہی کے امام میر محمد اسید میں موجد کی عالم میں ہے ہے دوست سید کو اسی کا ایک میں ایک دوست سید ہم ان کے شکر گزار ہیں ، اصل دستاویز نیشن میوزیم آف پاکستان دکراچی ، میں موجد دہ میر محمد اسید محمد المرحوم سیدوسف بخاری میں موجد دہ میر محمد اسید محمد المرحوم سیدوسف بخاری من سید ما مدبخاری کے دا داہیں ،

ر و بكارى سنزنه ننهر د بلى

بإجلاس ننشى سيدوزيرعلى صاحب بهادر اكثرا استنف كمشز

اطامي الله المامي المام

محكم عدالت فوجلارى استنف مجطري صاخب ور وبلي فاص وستخط بخط اردو

مير دا ام ميجامع ساكن كلي امام گزر بجو علايماري

بملاحظ عرضى ساتل كيفيت اس مقدمه كى سشتر سيمطلوب بوئى تقى كيفيت سے تدریم صنموں ما حظمونی کہ گلی امام کے پیچے اور کوئی زمین کتا ب و شخطی كتبان وككس صاحب بها دريس بنام مير محدثهي بني سيء مكر بيجي محله ورياوله کے ۱۷۰ منبرمیمقدارتین سوگز زبین عمد میر محمد علی مکھا ہوا ہے اور فوائے تقرر دسنده عرضى سسے بایا جاتا ہے كه كونچ بہا درعلی خاف كلی امام لمحق ہے۔اس سے اشتباہ ہے کہ شایر زبین مندرجہ ۲۰۱ منران کے ہی مکان کی ہو وے اور خدمت ما مت جامع مسجدان کے والدکو تھتی اگر معافی ہو کے توعجب بنيس، اس يتيري ماه حال كوحكم بنام اين احفرها دربواك برسموقع جاكراورديكه كركيفيت عرض كرے آج كيفيت اس كمتعراس كے كدوريافت

کیائی تو کوئی شخص اس زمین کو شاہی بہیں بتاتا اور خود تحقیقات میں کھم جو کرزمین ندکورکتاب شاہی میں مرقوم بہیں اور بیا نا ت میر خال و سعا و ت خال و غازی خال و مسماۃ نتخی خاکرو بہ سے بھی شاہی نہ ہونا اس کا معلوم ہوتا ہے نبابراں ہمارے نزود کی سے مکان لایتی وست اندازی سرکا ر بہیں ہے۔

حسمہ ہے کامش مقد مزیا مید منظوری بخویز مجھنور جناب ڈپی کمشنز ہیا در بیش ہو ہے۔ نقط

بنظورى بخير صاحب اكثر السطنت كمشزبها وكم علم واك

مثل قدمه والبی بھی جا وے۔ سا در میزنشانی فی الواقع جوببیویں دسمبرنشاء کونقل سے مبرا میرمحمدا مام جا مع سجد کو باخذ اجرت دی گئی۔

عبارت ناگری ..... دوسطردن ین

نشان مبر مرجد وساكن گلی ا مام دېلی - مرم رخورساكن گلی - مرم رخورساكن كلی - م

العب العبد وتتخط نقل ويس وتتخط مخط اردو

ا يعبارت الرى خطيس مرقوم ہے) يه كاغذ فيتى الحق أفي مير محرسكن كلى امام كافروخت بوا)

البسسر وتخط بخط اردو ۸- نومبرسن الع بنجث نبه

### ١٩١، بروانه بنام بري محد بوسف فان جاوره

غزر القدر محداد سف خال، بعافیت باشند - ایش برعبده فرهداد و منظم کرانی گلش آباد جادره مقرر کرده می شود برقدر جوال جهت بخسس و تفخص باعنیان سوار و بیاده کنی خبد به در و معند ان مندسور و گراژی و تفخص باعنیان سوار و بیا و ه کنی خبد فهد به دویر و قت منتقد و آمادی و معند و تا مخبس و غیره در کارباشند، از جوانان سلح خانه طلبت و بر و قت منتقد و آماده بس و تفخص کسان ندگورین بوده بگرفتاری آنان پرداخته و اظهار است ای گرفته رو بکارش در ست منوده و باشند کسانی که سواست باغیان کنینجن مهد بوریجا معند ران مندسور و گراژی به دستیا بستوند بس از ردی ادی بوریجا معند ران مندسور و گراژی به دستیا بستوند بس از ردی ادی آنان مقید داشته بر روز جو باست حال شان مانند و اطلاعش مجفور با برخ

که پیری محد پوست ولد جلال خال استه ۱۲ جو میں پیدا ہوت اور ۱۳ جا دی گائی۔

ماستا م کوان کا انتقال ہوا - بہت سی کا بول کے مصنف ہیں جن میں بیراس پیرفی اور شرح پوستی بہت مشہور ہیں ۔ بیری مریدی کا بی شغار رکھتے تھے تفضیل مسلک رکھتے تھے منظر ح پوستی بہت مشہور ہیں ۔ بیری مریدی کا بی شغار رکھتے تھے تفضیل مسلک رکھتے تھے منظر میں نواب محر عوف خال رئیس جا ورہ دف مشار کا آغاز ہوا - انہوں سے بیشی میں طازم رکھ بیا اور ایک سال کے لجد انقلا ب محصال کا آغاز ہوا - انہوں سے ریاست جاورہ کی طرف سے انگریزوں کے حسب نش خدمات انجام دیں نقلا ہوں سے سے مقابلہ کیا اور ان کو گرفتار کرا سے میں معین وید دگار ہوئے چا بی اس صلے میں منظرم فوجداری مقرر ہوئے اور فلعت وسند خیرخو ایم بلی ۔ دتفیل کے لئے میں منظرم فوجداری مقرر ہوئے اور فلعت وسند خیرخو ایم بلی ۔ دتفیل کے لئے دیکھئے سو انٹے بحری پوسفی رقابی ، حود نوشت ملوکہ محد ایوب قادری ۔ نیز الزبیر دیکھئے سو انٹے بحری پوسفی رقابی ، حود نوشت ملوکہ محد ایوب قادری ۔ نیز الزبیر دیستی بنبر ، بہا ولیور سے 18 م 1800

داده باسند اگر کسے ظاہر خوا بدکر و کمن به محدیوسف خان جہت گرفاری فلاں نشانداده بودم بذکور آن کس داگرفتار شکر دندیس گاه ثبوت تسابل بازیرسش ایشان خوا بدیو د با پرکه بخرم و بوشیاری تام درا بخسم مراب مصرحالصد دشغولی داشته از حن انتظام مودوالطاف بابدولت بوده باسند

### ردد، سنات خروابی مرزاغلام منطی افعالی

" مین د مرزا غلام احترقاد یانی ایک ایسے فاندان سے ہوں کہواسس
گور بمند شکا پکا خرخوا ہ ہے میرا والدمرزا غلام مرتفی گور بمند کی نظریں
ایک وفادا ر اور خرخوا ہ آ دمی تفاہ جن کو در بارگور نری میں کرسی ملتی تھی
اور جن کاذکر مرشر گریفن صاحب کی تاریخ رستیان پنجاب میں ہے اور میں گئی ہیں
یں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کرسسر کارانگریزی کو مدد دی تھی لینی کیا

ی پر وا نہ پرجی محمدیوسف کی فو د نوشت سوا رخ عمری کے صفح ۱۰ سے باخو ذ
ہے۔ کے یہ تحریر رزاغلام احمر قادیا نی (ف شنائی) کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے
کہ یہ فا ندان سر کا د بر طانیہ کا ہمیشہ و فا دار رہا ہے اور معدا میں مرزا غلام احمد
قادیا نی کے دالد مرزا غلام مرتضی اور بڑے بھائی مرزا غلام قادر سے سرکار برطانیہ
کی نمایاں فد مات انجام دی ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھے استہار واجب الاظہار
از برزا غلام احمد قادیا نی رقادیان مودائی، نیز کشف الغطاء الرمرزا غلام احمد
تا دیا نی ، قادیان سن 18

سوارا ورکھوڑ سے ہم میونی کرعین زمان غدر کے وقت سر کارانگریزی کی ایداد میں وستے تھے۔ ان خدمات کی وجہ سےجو حیمیا ت خوستنو دی حکام ان کو ملی تفیں مجھ افسوس ہے کہ بہت سی ان میں سے کم ہوگیس گرمین حجھیاں جو مدت سے جھپ ملی ہیں ان کی تقلیس ما شنے میں درج کی گئی ہیں ، محومرے والدصاحب كى وفات يرميرا طرائها في مرزا غلام قادر صند مات سركارى ميس مصروف رہا، اورجب متوں کے گذر پرمضدوں کا سر کارانگریزی کی فوج سے مقابد ہواتو وہ سرکا رافکریزی کی طرف سے لڑائی بی سشر مکے تھا کھر میں اینےوالدا ور بھاتی کی و فات مے بعدایک گوٹ نشین آدمی تھاتا ہم سنرہ برس سےسسرکا رانگریزی کی امرا دا ور تاتیدیں اپنے قلم سے کام لیتا ہوں، اس سره برس کا د ت یں حس قدریں سے کتابیں تالیف کیل ن سبی سسرکارانگریزی کی اطاعت اور محرردی کے بنتے ہوگوں کو ترغیب دی اور جب وکی مالغت کے بارے میں نہایت موثر تقریری کھیں اور محرس كے قريب صلحت بجهكراسي امر ما نعت جهادكو عام ملكون مين كيسلان كي لت عربی اور فارسی میں کتا بیں تھیں ۔ ، جن کی جھیا تی اور اشاعت برہزا رہا روية خرح بوسة اوروه تام كتابيعرب اوربلادستام اور روم اورهم اورىبندادا ورا فغانتان بين ف يح كى كيس بين يقين ركها بول كسي نذكسي وقت ان كاا تربوگا يه

は出るときなりまするといってはいかできまりのは

ا اس موضوع برمرزا علام احمدقا دیا نی سے چوبیس کتابیں تھی ہیں ، جن کے نام " اشتہار واحب الاظہا" صد - میں درج ہیں -

### نقل مراسله دوسن صا،

تمبر سه هم مرا علام ترفی در بان در اغلام ترفی در مین دیان حفظ مین مرا علام ترفی در مین دیان حفظ مین مرا علام ترفی در مین در این حذمات و حقوق خود و فا غلان خود مین این می در آمد ماخوب می دا بنیم که بلاشک شا و فا غلان شا در آمد ماخوب می دا بنیم که بلاشک شا و فا غلان شا در آمد می دا بنیم که بلاشک شا و فا غلان شا در آمد می دا بنیم که بلاشک شا و فا غلان شام مین می در آمد میم برخیج تعلی و فی دا دید میم کاد گری می مامده آمد و تعدم می در آمد میم برخیج تعلی و فی دا دید میم کاد گری می در و توجه کرد و خوابر شد با بیر که تهیشه برا خواه و جان شارسر کاد و خوابر شد با بیر که تهیشه برا خوابر دی میم در می امرخوش نودی میم امت فوابر می فی امت می در می امرخوش نودی میم امت فی در در می امرخوش نودی میم در می امرخوش نودی میم امت فوابر می در می امرخوش نودی میم در میم امت فوابر می نودی میم امت فوابر می نودی میم امت فوابر می در می امرخوش نودی میم امت فوابر میم در میم امت فوابر میم در میم امت فوابر میم در میم امت فی در میم امت فی در میم امت فی در میم امرخوش نودی میم امت فی در میم امرخوش نودی میم امت فی در میم امت فی در میم امت فی در میم امرخوش نودی میم امت فی در میم امت میم

ا العظرية اشتهار واجب الانجب الدخورا غلام احمد ق دياني اقابيان عوداء من المعنواء من الغطارات العظرات المعنواء من المعنواء من الغطارات المعنواء من الم

۱۳، نقل مراسله د رابرے کسٹ صاحبی درکمٹ نرلاہود،

تهوروشجاعت دستگاه مزاغلام ترضی رتیقا دیان بعافیت باشده

از انجاکه به گام مفده مهدوستان موتوعد محاوا زجا نب آپ رفاقت و

فرخوای و مدد دی سرکارد ولت مرا را نگلشید درباب نگا براشت سوارا س

و بهم رساتی سیان بخوبی بخشه ظهور بهونی، اور شروع مفیده سے آج شک

آپ بدل بواخواه سرکارر ب اور باعث خوشنو دی سرکار بوا ابدا

بجلدوی اس فیرخوای افرسیرسگالی کے فلعت بلغ دو صدر و بیریا مگار

سے آپ کوعطا بوتا ہے ، اور حسب نشار چھی صاحب کمشنر بها در نم بن کی مورح نداری بنام آپ کی کھا جا آپ بروار نہوا بالجہا رخوشنودی سرکارونیکنامی و

مورح ندار اگست شے کھا جا آپ ۔ مرقومہ برستمر مے کا

ا ملاحظ ہوا شتہار وا جب الاظہار ۔ صدہ ۔ به شیز کشف الغطاء صدہ

۱۳) سند خیرخوایی بنام مرزاغلام قا درساکن قادیان نقل مراسد ننانشی کشنر

مشفق مهربان دوستان مردا غلام قادر - رئین دیان آپ کافط ۱ - ماه حال کا تکھا ہوا طاخط حضور ایں جانب میں گذر الم مرزا غلام قادر صاحب ، آپ کے والدی و فات سے ہم کو بہت افسوس ہوا - مرزا غلام مرتفئی سرکار انگریزی کا اچھا چرخوا ہ اور و فادا در تیں تھا - ہم آپ کی خاندانی کیا ظے اسی طرح برعزت و فادا در تیں تھا - ہم آپ کی خاندانی کیا ظے اسی طرح برعزت کو کسی کریں گے، جس طرح بہارے باپ و ف داد کی جب تی تھی ہم کوکسی اچھ موقعے کے نکلنے پر بہارے باپ و ف داد کی بہتری اور پا بچا تی کافیال رہے گا ۔ المرقوم ۲۹ جون معاملاء مردا برط ایجرش حاحب ہما در الرکا الم طاحب بہا در الم طاحب الم طاحب الم طاحب بہا در الم طاحب الم طاحب الم طاحب بہا در الم طاحب ال

ك ملاحظ مو - استهار واجب الاظهار - صدا و كثف الغطا

## سنداث جبرخواسی برکت علیخان جمیا در

المل

امرتسر - أو رايد ين مصلاء

رسالدار برکت علی امباله کی جانب روانه بور با ہے۔ اس نے اس خاسی نیا میں 4 سال تک اور بنجا ب میں کل لاکر بارہ سال کام کیا ہے۔ وہ ہماری ترین کی نیا کی بنجاب کی مہم کے دوران ہماری لازمت میں رہتے ہوئے دہنی ہوا تھا۔ وہ ہمایت شاندار اور اوّل درجے کا سوار ہے ، اس میں اور صلاحیتیں ہمی اعلیٰ درجے کی شاندار اور اوّل درجے کا سوار ہویں اس میں اور صلاحیتیں ہمی اعلیٰ درجے کی میری خدمت بیں رہا تھا۔

فرمیدک کویر - دی گفتر

( )

عصراء کے دوران اس سے امرتسریں ایک پولس و ستے کی کمان کی تھی اور

ا سندات "كاپيزة ف في مونيل ين البير الميل مي واناس كرانظر واناس كراند والفقارا حدد لا بور المسطى جيك حليهم ان ك شكر كراديس المناس كرم فرا ذوالفقارا حدد لا بود) سيطى جيك حليهم ان ك شكر كراديس المناس المناس

نہایت سینے سے کام کیا تھا۔ اس نے میری معیت یں دہی جائے کے لئے تود کوبیش کیا تھا ، مجموعی طور برمیری رائے ہے کہ برکت علی سرکار کی جانب سے حن سلوک کامتحق ہے۔

> آر - سی - لادلش منسطری سکویٹری

موري دان جرخوايي موري دانعي دي كلكوك

(44)

"جس خرخواه مرکاری نبت حضرت سیراحرفان صاحب مخرر فرماتے ہیں کہ عمد دی کو کفر خیال کرتے ہیل س مخرمہ کا

ربقیہ نوط صفی گزشت شاہجاں پور ایو۔ پی ، سی بیدا ہوت ان کے باب انگریزی نوج میں طازم تھے۔ ان کا تقریحانیداری کے جدے پر ہوا ، بنجاب کی نتے کے موقع پر انہوں نیایاں فدمات انجام دیں . جنگ زادی من شاہ بیل نگریز کے چزخوا ہ رہے سندا ؛ بر کھے بلدار اور فدمات انجام دیں . جنگ زادی من شاہر ہوئے . یکم جنوری ششاء کو نشین یاب ہو کہ لا ہوری منتقل میں کھراسٹین کھر مقرر ہوئے . یکم جنوری ششاء کو نشین یاب ہو کہ لا ہوری منتقل سکومت اختیار کرلی ۔ ، راگست شاہ کو لا ہور میل نتقال ہوا ۔ بنجاب یونیورسٹی کے فیلو کے صفال کو لا ہور میں برکت علی محمد کی او ال والد بین کھرانی لا این کی مقابل کا میں کھرانی لا ایک کا میں کھرانی لا ایک کا میں کھرانی لا ایک کے میں اسلامیہ نیجا ب قائم کی ۔ لا ہو رمیں برکت علی محمد کی لا ایک کا میں کھرانی لا اباقی انگر صفوری

محاکم حکام وقت اورجد مسلانان ورابل مبنود برجهور ابو کایا جوخص بینسبر بوکر بنظر نمک حلالی این آقا کے سیز بر تولی باغیوں کی کھا وے اور بنرار ہارو پے کامال ان سے چھڑا ہے اور وہ کو لی چھ مہینے بعد ڈو اکٹر مری ما حب بہادر نکالیں ، جس کا خون میٹر لو صاحب دا ماد جباب لفشت تورنرها حب بہا درا ورم طربیہ ہے صاحب کلکٹر و محبطر بیا متھرا بو نجھے جاویں اور اس کو لی کانشان ایک بمنام کوئی اور نمک حلالی ملکم معظمہ کا جس بہادر کے بیت براد جود ہوتو الفیا فرمایا جا و سے کہ وہ شخص بحدردی کو کھر سمجھے والا ہے یا فرمایا جا و سے کہ وہ شخص بحدردی کو کھر سمجھے والا ہے یا

بقیرنوط صفی گزشتر ان کی یا دگار ہے۔ الاحظ موتاریخ شاہجہاں پور۔ صلاح ۱۳۱۳ کے معرب کا مولوی الدا والعلی اور مولوی کا کختی بدا بوئی مرسیدا حمد خاں کے سخت می الفین کھے ، آخر الذکر توسید خمد خاں کے لئے حرمیں شریفین سے کفر کا فتو کی لاتے تھے اول لذکر توسید خمد خاں کے ملاف حوب قلمی جہا دکیا۔ سرسیدا حمد خاں کے خلاف حوب قلمی جہا دکیا۔ سرسیدا حمد خاں کے خلوف حوب تعلی حب دیا۔ سرسیدا حمد خاں کے خلوف و بادا دالعلی کا اکثر ذکر ملت ہے۔

معلوم ایسا بوتا ہے کہ غالباً سے میاحد فال نے اپنی کی تحریر میں لکھ دیا کھا کہ مولوی ا مدا دالعلی حکومت برطانیہ کی جزر خواہی کو کفر خیال کرتے ہیں اس سلسیس مولوی ا مدا دالعلی حکومت برطانیہ کی جزر خواہی کو کفر خیال کرتے ہیں اس سلسیس مولوی ا مدادالعلی نے اپنی صفائی پیش کی ہے۔ اور تبایا ہے کو خبال زادی کھی ائیں وہ کیسے جزنواہ سرکار رہے۔ اور ا بہوئ اپنی سندات نقل کی ہیں جو درج ذیب ہی مولوی مداد العلی کا انتقال آگرہ میں ہوا اور وہیں اپنے باغ معمرہ تشکیل ویں دفن موئے دمرقع اکر آبادا (سعیداحمد مار سروی ۱ آگرہ سلسالی ای مساس

جواس كو كها يسه لفظ وه شخص تمام دنيا كا جموطا ا ورمفسد اورخبيت النفس سے "

(1)

### تزجمة في مطروكم منى

مجه كونهايت خوشى باس خيرخوابى كى تصديق كرين بوارادانعلى خ ضروع سے تا بہایت بڑے وقت اس آیام تکلیف میں ظاہر کی، میک جون مصيناء بين تقرا كے صناع كوسى ميں ، جهاں كدو و تحصيلدا ربھے السے وقت ميں كيا تقاحب كد بغاوت روز بروز كجبلتي محقي اور بنهايت خوفناك كيفيتي روز بهویخی تین اورجب باغیون کاپہلوبہایت زور میں تھا۔ اور س ہنیں ہوسکتے بھے اور جب روز بدور ہم لوگ کے کا رفانے کی تیر گی ہوتی حب تی عقی اسس منهایت آزائش کے تام ایام میں امدا دالعلی سے نهایت تحکم ور بے ریا خرخواہی سرکار کی تس تم رکھی ۔ اور ایضام پر جب تک کر ایک عرصے تک حفاظت حیاروں کی بہنیں ہوگئ تھی موجود رہے۔ واقع میں نہایت معلق خطرہ میں ایسے لوگوں سے بڑے ہوئے تقروعلانيان كومار والنے كے لئے مثلاثى تھا . ببب ہو سے ايك دوست اور دمیق صادق سرکا رکے .

که الاخطه دارد داله فاق برجم امال انفاق ، بجاب پرجه تهذیب الاخلاق - از سیم العلی وی کلکر کانپود دمضع نظامی کانپورشف تلاص ، صری

( P)

### ترحمه ففره جناب لفيننط كورنربهاور

میں کی تخف کو نہیں جانتا جوہم لوگول کاستحق زیادہ ہے واسطے اپنے خر خواہی اور ایمانداری اس زمائش کے ایم میں ایراد علی ہے۔

ا سا)

#### أنتخاب بيطى منبرى ١٢١ مورطه ٢٠ جولا في صفياء منجاب كلكركيف و دنام عرفر بينام محطرة متحوا

اگرفلامین کویزی اور جالای ادادالعلی کی سی بردتی ، نجه کوشک بنیں کرد فراز جوباغی بعد بہلے بلوے کے جھوڑ کئے تھے کہی لٹ نہ جاتا اور حصد کیٹر ہم لوگوں کے مال کا فوراً سشہرس انتھال بوتا اور نرح جاتا ، بیس خیاں کرتا ہوں کہ غلام حیین چالاک اور نیز آدمی بنیں ہے ، اس کامقا بلہ یا اور کسی دوسے حاکم کامق بلہ ادادالعلی کے و ذن سے کرنا کجھی درست بنیس ، کیونکد ادوا دالعلی کمینا ہے اور محد کوسش ہے کہ کسی خص سے ان ممالک مغربی وسٹمالی میں ایسی خرفوایی مسرکار کی کی ہو ۔

## رس، بروانهٔ جات بابت انع مخروای مرلیده فال

نقل جی سیرطیری گورنمند منبری ۱۳۲۹ مورجنه ۱۱ روبلاتی شداده بنام صاحب جطرار صدر دیوانی عالمت

بواب دی مورونه ۱۹ رجون سندهال آپ کواطلاع دی جاتی به کوسب بخور دی ما تی به کوسب بخور دی ما در ایر کبر دواب گورز جزل بها در سے سیاحد مشال صدر این بجنور کی ترقی او برعهدهٔ صدر العدوری منطع مرا د آبادا تبدا اس تاریخ سے کوسرکار کا قبعند اس منطع پر بوا بعوش خرخوای و عده کارگرای ایام غدر کے منظور فرمائی و

(دستخط) ميور ما دسيكريري گورننگ

7

برجمه جهی گورنمنط بهند منه به به بسوری بنام سیر شری گورندط فعلاع مخربی

بوصول حیجی مورف ۲۹ جولاتی شهداء منبسدی حرف العذمرسلدا پ کے

ا مرسیداحدفاں سے ان پروانہ جات کا ذکر اپنی کتاب تاریخ رباتی انگےصفی پر)



سريداحدفال

جوابا آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ بعوش خیر خوابی جسن کا رُزاری ایام غدر کے، امیر کبیر نواب کور نرجزل بہادر سے پنشن مبلغ دو سوروسة ما موار مين حيات سيراحمرفان صدرالصدورمرادة باد اور سوروپ مرحمت فرمائی . ان کے بیٹے کے مرحمت فرمائی ۔ رسخط ، ایڈ منیٹ ٹن ما حب میکریٹری

كورتمنط مبند برای کورنر جزل بیا در

ر اسر ،

ميرصا حبمشفق مهربان مخلصان سيداحد فانصاحب صدرالصرورمرادة باد - سلامت. بعداشتیاق لاقات محبت آیات و اصحباد - علم جاب منظاب معلیٰ الق ب او اب گورنر حزل بها در تبایج شانزوم مارح مصيدع جناب صاحب كمت نربها ور دوسل كهنا نے باجلاسی عام فلعت یا کے یارچہ وتین رقم جو اہر مفصلا ذیل برنظرخرخوای آپ کوعطاکیا اور پرخط حسب ضابط مندنیام آپ کے

ر بقید نوط صفی گرشته اسرکشی فلع بجور (مطبع کاچی - صنه ۲) یس کیا ہے اوریہ بروانہ جات اپنے رسالے لائل محدس آف انڈیا دحظداول بی شائع کئے ہیں اس رسالے سے ہم سے یہ تین پر والے بہاں قل کے بیں۔

THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS O

ا دستخط ، جی ۔ پامر مجطرف و کلکو دالمرقوم مجطرف و کلکو دالمرقوم ۱۱ ماریج

### محصر بابت خيرتواي كورتمنط

(٢٥) ميددهامسح برادد عليم سيركرامت على سكسة محله وخيرو دري) ف درج ذبل مشفیک عما تربریلی سے چا باکدان سے بھائی کرامت علی فے جنگ آزادی مصلم مے زمانے میں ایک میم مع دختر مہفت سالم ان کے گھریں پوشیدہ رکھی اسی زمانے بین اس کے ایک اور الوکی ببيرا بونى حب مالات درست بوت توان سب كو بفاظت فكمفنو تجيجوا دياكيااس كيصلين ان كوديهات اورفلعت عطا ہوا بہیں اس کی نقل مشفق خواجہ صاحب سے ملی ۔ د استشهاد طلب کرتا ہوں اورگواہی چاہتا ہوں اس بات پر کہ میرے مجائ حكيم كرا مت على صاحب مغفؤ دين ميم صاحبه اوران ك درك كي جانين باغيول كي ما سخ سے بچايتن اور چومهينے مك ميم صاحبه كومع ان كى دحت ر ہفت سالہ کے فاص میرے مکان میں پوشیرہ رکھا اور میں نے بذات فاص اس مدت مک ان کی حفاظت اور پاسبانی کی اور میرے گھریس میم صاحبہ کے ووسرى اوى بيدا بوى اوريس في برطرح برباحتياطاس كويرورش كرايا. اوران سب كوبا عنياط تمام مكهنؤ تعجيجوا ديااور كبلدوى اس خيرخوا ي كيرك بهائي سيدهكيم كرامت على صاحب مروم كوديها ت اور فلعت عطا بواجوهز وا مقت مول اس محصر مرد مهرود مستخط اینے ثبت فرماویں فقط"

بعب ر سیدرهنامسح برادرهکیم سیدکرامت علی مروم خیرخواه ساکن بریلی

### وسخطومواهير

مولوی فداخین منصف سهسوان - محرخف علی فان دار محرخباخین فان سید خامیست حین - محروب الجیل فاضی پرگنه بریی بسید ذاکر علی بختا ر محمد ابراهیم علی بسید ایم برای بختا ر محمد ذرکی عرف عاشق حبین کمبوه محمد ابراهیم علی بسید امیر علی فتا ر محمد ذرکی عرف عاشق حبین کمبوه خیرات حسن فان کمبوه و موسلی رضا فان ولد لواب حسن رصافان به محمد درویش حن ولد مفتی مولوی احمد حسن فان محمد حدود ایش محمد دارا ما محمد درویش محمد الطاف علی فان سید غلام امام محمد می بلد یوسنگه دستین بریی حسن علی سا

# خطوط مولوی دروشی سنام بنام بنام

مولوی سیدد ولت علی بدا بونی ناتب دیوان گوالیار

بریلی محصفتیوں کے خاندان کے رکن مولوی ورولیش حن صاحب کے جنگ آزادی ده دام سے رامانہ کے تین خط جیں ان کی صاحبزادی غوشیہ فاتون. ، زوجه سيداعجاز حسن ابن اكبرسن ابن دولت على كے نواسے سيدابو محدمسعو و نقوى ابن سبط بنی نقق ی بدایونی اسے دستیاب ہوتے ہیں جن کو سم یہاں نقل کرتے ہیں مولوی درویش حس داین مولوی احمد حسن خال صدر الصدور این مفتی ابوالحن ذى علم بزرگ اور عما تدبر يلى سے عقے مرز اغالب سے تجمی تعلقات تقررا صاحب في اليف ايك خطيس مولوى درولين حن كا ذكركيا بي النول نے یہ خط اپنے کیو یا مواوی دواست علی کے نام لکھے ہیں۔ مولوی د ولت علی ابن مولوی سید عبدالعلی برایونی د ن و مستایه اعنفوا ن شاب میں بریلی چلے گئے ان کی شادی مفتی ابوالحن بریدی کی صاجر ادی حما فالحدكے ساتھ ہونی تقریبًا مصلع میں وہ كوالبار سے اور مهارا جاجیاجی را و مندهیا کے زمانے میں ناتب دیوان مرشت داری حصنور دربا دمقرر ہوتے نو۔ مدر میں پیش پائی اور سمائے میں بریلی چلے آتے جہال ور شعبان سلسله كودون على صاحب كالانتقال بوا اور باع مفيتان بي

م خطوط غاب جلد دوم صناع من شجره خاندان تواب سيمكيم احدنقوى بدايوني مرتبطيم احدنقوى بدايوني مرتبطيم احدنقوى بدايوني مرتبطيم احرنقوى دروناتيند بري الكيمنون في المراجي المراجي

(11

جناب فنيف مآب كيويا صاحب فبله دين وايمان كعبه د وجهان من مدالله المهم العالى - بعد بجا آورى سليم وكورش غلاما تدعر صن خدمت ستربعي يه ب كه نوازش نامه آب كابعدمةت درازموسوم جناب جيوفي جيا صاحب فيلدكا شرف صدور فرما بوا خيروعا فينت مزاج گرامى كى دريا فت كريم سجرات شكر بجالا يا يها م محمى مرطرح خيريت سے خاطر مشريف .... كمترين نے قبل اس مے چند قطعه عراتصن ... آسخناب مے ملاحظہ میں گزرے ہودی ميكن مذنوجوا بكسي كاآياا ورمذان كاملاحظ بين كزرنا ترفيم فرما ياجناب چوٹی کھویا صاحبہ قبلدارشا دفرماتی بیں کداس فدر توقف ترسیل خطوط ين ايسے و فت پرشور و شغف بين ہرگز منا سب نہيں . د وحر في خطخير روزان دوا ما فنرمات رسط اوروبال اقامت كرنابهي كجهمزودنيس ہے جسطرح ممکن مواب چلاآنا ہی مناسب بلکم عزوری . . . - اورآب تے جومنٹ ی روا مذمراد آباد فرمائی ہیں ابھی تک ان سے وصول کاحال دریا دنت تنبیل بواشا پرمرادآبا دیس آگئی بول . دونین روز میس يها ن آجا دين كي اوران د يؤن بين اس نواح بين برط اللاطم و شورسش ہے۔ لینی بریلی میں فال بہادرا یک ظلم شرید کرر ہاہے برک ومہ کولوشتا ب اور ب عزت كرتاب اور بريلي سے كسى كو نكلين بنيس ويت بلكه مكم دياب كم جوشخف خروج كابريلى سے قصد كرے و طالو اور بنروق ماروا ورعلى مزالقياس تمام عملدارى ابنى بيس مثل بدايون اورشابجهان بودا رسي بهيت وعيره بس بهي ناد برياب اورع صدچار پانچ روز ہوا، قاصی عبد الحلیل صاحب اور برادرم قاصی ظہوا تھر کو بجرم اخفا انگریز وں کے اپنے مکان میں کہ صرف چیا تھا رہے گری وہمہت محی گرفتا رکر کے بے عزت کیا لیکن بربیب قصور کے چھوٹر تو دیا ہے لیکن آدی واسطے پہرے کے متعین کر دیے ہیں اور مولوی غلام حمز وصاحب وفت پر کہیں کو مجاگ گئے اور مولوی فضیق احد اور عبد الحبیلی اور والدہ ان کی بریلی میں مذیخے برایون میں متھ ۔ یہ بھی . . . . . . کہ عور او سیں سے کوئی بریلی میں مذیخی فرا و ند کر بم جلد فضن لفر ما و سے بنظالم بر ذات جلد اپنے اعمال کی پاواش کو پہنچے اور حاکم عادل مسلط ہوٹ آئین المسلامی گزارش کیا . رزیادہ صداد ب ۔ برا درم صنیا مالح سی وغیرہ واکبر میں اور ہردم عزیزہ زمیدہ ولینمہ وغیرہ آپ کو شایم وکورنٹس عرص کرتے ہیں اور ہردم یا دکر سے ہیں ، فقط

اله قاصى عدالجليل ابن حافظ غلام احدابن غلام بى

سے قاصی طبور حدابی غلام رسالت ابن غلام حصرت ابن غلام بی

سے اس فاندان کے ممتازرکن مولوی حامرص منصف مفتی ابوالحسن سے پہاں نج ا در کلکٹر دعیرہ چھیے شخصے . د ملاحظ مہوا نجا دالصنا دید جلد دوم صلاس \_)

سه تامن غلام جرزه ابن حافظ غلام احمد ابن غلام بنی . هه مولدی فضیل احمد ابن غلام می رسالت ابن غلام حضرت ابن غلام بنی سه قاصنی بحد الجیبل دجوّن) ابن قاصی بحد الجیبل ابن حافظ غلام احمد ابن غلام بنی عسه بعی انگریز عبد الجلیل ابن حافظ غلام احمد ابن غلام بنی عسه بعی انگریز شد منیا را الحسن ابن محمرتی خال صدر الصدور ابن مفتی الوالحن فی اکرتن ابن دولت علی منیا را الحسن ابن محمرتی خال صدر الصدور ابن مفتی الوالحن فی اکرتن ابن دولت علی

(4)

جناب فيفن اس مجويا صاحب قبله وكعبهن مدالتظهم العالى بعد بالاتے سیسیم ورش غلاما م عرض خدمت شریف بین یہ ہے کوتبل اس کے عرصنی محتوی حالات خیر میت یہاں کے روا نہ گوالیار کئے ہیں غالب ہے که ملاحظین گذرے ہوں حالات تفصیلی یہاں کے عرض جناب برا درصاحب قبله وكعبه ولوى سلطان حن صاحب بدالله ظلهم العالى سعدريا فت ملازمان ہوا ہوگا کہ جس طرح ہم معیبت میں ہیں اورجان بچاتے شہر بہتر اور در بدر بچرت کھرتے ہیں بردند کہ یہ حال اپنا دیکھ کرجی کہی جا ہتا ہے کہ جوكون جائے محفوظ میں رہ كربي رہے وہى منيمت ہے سيكن تھے يہ خيال آتا ہے کہ امید کو فاصورت اپنے بچا واور زیست کی ہے ہی ہنیں ... الهذا ا پسے وقت بیں اپنی عزیز ہی ایک و فعہ ... . . کو کھی بہت غینمت جانکر آبسے گزارش كرتا بو ل كر اگر حباب ميال صاحب قبله وكعبه اجازت كشر ليب آورى كى ديوي تو بالصرور آپ تشريف سے آوي سے سب دياداند مشتاق حصول ملازمت بي اور اگر حباب موصوف عدم تنتريف آورى صفور كے قرین صلاح وفت اور قرین مصلحت مجھیں تو وہى اولىٰ والسب ہے سین درصورت اجازت ند دینے جناب ممدوح کے ایک و فعہ پھراجازت چا ہی جا وے کیا عجب ہے کہ تھراجازت فرماویں ۔ اور یہی مقولہ اورصلاح جناب بچوبی صاحبه قبله کی بھی تصور فزما ویں فقط زیادہ عدادب جمیشرہ عزمزہ زبیرہ اور برادرم عرنیزاذجائم اکرس کہ ہردم آپ کے نام کا وظیمت

ر کھتے ہیں اور فیروعا فیت سے ہیں ،آداب وتسلیما ت عرصٰ کرتے ہیں۔ بہرادتما صاحب سرایا عنا بت وکرم مولوی سیرمطبع احدصا حب سلام مسنون ہوتھ معندون دحول باد۔

(4)

برا در صاحب سرا بالطف وعنا يت مولوى بيرمطبع احدها حب ذا دخلوصهم - بعدسلام مسنون شوق ا زحدا فزو ں مدعا *طرا ذ*لسیت که د*یں* عرصه عنابيت نامجات سامى موسومه جناب چيو شے چيا صاحب قبله وبرا در صاحب وصول عنابيت شمول آورده ممنون ومشكور ياد فرمايتها گروانيد درين جاود ربدايون اعزه واحباب بنده وساحى ملاز مان خيريت جمانى دارند فا طرجع دارند - والدوعم و دیگرمردمان فا نه ساحی درموضع بچیط یا بوده که دربدایو ن شورش است درباب تشرلیت آوری خود وجنا ب بجوياصاحب قبله توقف مناسب نيست بلكه درين وفنت برحؤف اجتماع جلد اعزه ازاعزات مصيبت رسيدگان منروراست . باقى حالات از عربعيد موسومه جناب يهويا صاحب قبله دريا ونت خوا مهند شد- باقي خرسي است برا دراكبرن وبميشره عزيزه زميده الشرنعا فالشايم مى رساست دجناب جيون كيوي صاحب تبله وجيوني فجي صاحبه وتبله دعامى رساست

> فقط محد در دلیش حن

کے سیدمطبع احماین فرزند علی ابن سیدعبدالعلی بدایونی سے ضلع بریلی کا ایک کاؤں ہے

## ا ب ا

#### المولوى احرالشناه

مولوی احدالشرق و جنگ زادی کے نامور قائد اور مجا بر کھے اور انہوں سے اسس مخرکی کو کامیاب بنانے کی پوری پوری کوشش کی اور جبابیخ جہادکے لئے ملک کے بڑے حقے کا دورہ کیا ۔ مخلف مراکز قائم کے اور ایک جاعت فرائم کی ان کی مخرکی کے لاگر فخاف جبگ ان کے کام کو آگے بڑھاتے کے محد تابت انکھنوی دف سن سلاج کی گفتوی ان کے کام کو آگے بڑھاتے کے محد تابت انکھنوی دف سن سلاج کی گفتوی افران کے مرمیرمو لوی فتح محمد تابت انکھنوی دف سن سلاج کی گفتوی اور ایک انکس مرمیو کی مختوب انکس مولوی احدالشر شاہ کی بہادری ہے لو ٹی اور تنظیم کا حقوق کی متعلق اپنے فاص الفاظ میں بیش کیا ہے اسی کی اساس مرمولوی احدالشر شاہ کے متعلق الفاظ میں بیش کیا ہے اسی کی اساس مرمولوی احدالشر شاہ کے متعلق اکھا گیا ہے۔ گر ضرو دت ہے کہ ایک مجمر انت کے مالات کا لیا جائے ، اور جبگ آزادی کی تاریخ میں ن کا محمد ایک محمد انت کا لیا جائے ، اور جبگ آزادی کی تاریخ میں ن کا محمد مقیمے مقام متعین کیا جائے ۔

له موبوی فتح محمرتات مکھنوی موبوی احمرالله شاه کے مرمدیس ا با قیا کام میں

مولوی حدالتد چنیایش د مراس ، س بیبا بوت اصل نام احمدعی اور لقب صنیا والدین تفاء ان محمرت سے احدالله شا ه کهدر سکارا - حب رواج بإريخ سال كي عمرين تعسيم كاة غاز بهوا - مروجه علوم منقول ومعقوا طاصل كتة اس ك بعد فن سيه كرى سيكها - اور كهر حيدر آبادي ان كالبت هے ہوئی کھے دن حیدر آ بادرج مگر حلدی در باری ساز شوں سے دل برداشت ہوگتے اورلندن کے سفر کاعزم کیا ، کچھ دن و ہاں گذارے ، والبی میں مرس سٹرینین کی زیارے مشرف ہوتے . ساحت کرتے ہوتے ایران یہو سیخے بهر والسي برنفون كاغلبهوا اورمرت كى تلات مروع كى او راس ارا دے سے دہلی گئے . مختلف بزرگوں سے سے بھرجے پورس شا ہ فرقان علی سے الاقا مونی اور البیس سانجوس سیت کی اورخرقهٔ خلافت عاصل کیا اورسیرو ساحت اختیار کی . وعظ وتبینغ اور تذکیر و اصلاح کاسلد جاری کردیا كھومتے كھا متے كواليارىيونچاور محراب شا دىكى مريد ہوتے ، جار جھ سال ان كى ترميت ميں رہے اور محراب استان كو جہاد كا عكم ديا . ی ات بھوامتحان جہا د کیجے نصاری پہتیغ جہاد مرشد کا حکم پاکرا حمد اللہ شاہ آگرہ بہویخ وہاں بہت خلق رجوع ہوئی تعفی صاد

ربقیہ نوط صفی گزشت ہنداان کا تام تربیان عقید برمبنی ہے۔ اور پھر و پکریے کا بنظم میں کھی کئی ہے اس سے بعض باتیں شاعرانہ انداز میں بھی بیان ہوتی ہیں۔ ہم نے تو التے المحک کی رفتی ہی میں مالات لکھریں ۔

که تواریخ احدی از فتح محد تائب اسطیع انواد احدی کھنو کھناڑھ ، صداہ استان اسلامی مداہ سے ایک ہم عصر مود خ مو نوی محداکرم فائز نکھتے واحدالت شاہ اسے لیک دباتی انکے صفح پر ا

عالم مشهر سے مجزی کی که احمدالله شاه جها دکی تلقین کرتے ہیں، شاه صاحب طلب ہو گئے اور آخر کورہا ہو گئے

شاه صاحب اینے مرشد محراب شاه کی فدمت میں حاضر ہوئے وہاں سے پھر سفر کی اور شاہ میں استے مرشد محراب شاہ کی فدمت میں حاضر ہوئے وہاں سے پھر سفر کی اجازت کی اور شاہ صاحب کھونو ہو ہے ۔ شاہ صاحب وہاں ہونے کر باقاعدہ جہا دکی تبلیخ مشروع کردی ب

مبینغ متروع کردی به میاری می است در می به میاری می می است در می به می است در می می به می است در می می می است در می می می در می در می می در می در می می در می د

ابقے۔ نوط سفی گزشت، بڑی جا عن مریدوں کے آگرہ بی تشریف لائے اور ایک بڑا مکان کرآ پریا اس کے درواز کے برنقارے دکھوات، پانچوں وقت نوبت بجنے گئی بستہرہ بھیلا بہت آدمی مریم ہو گئے ۔ قوالی کی مجلیس شروع ہوئی میں بھی ان کے باس آئے جائے دگا۔" خوارق مستنان از محمد اکرام فائز آگرہ محلقات مواج

ا من ایک مرد مده من محداکرم فائز نگھے ہیں کرایک مرتبہ احدالشرن وسے کہا " مولوی مراب اس کا تا کہ کا ایک فلادری میں بڑا فتور ہوگا اور عذر آج کی تاریخ نکھ رکھے آج سے چھ مہینے کے بعد سرکاری ملداری میں بڑا فتور ہوگا اور عذر بڑے گا۔ یہ کہد کر دم چڑھا لیا۔ قوالی ختم ہوئی ا ور محب برفاست ، خوارق ستان مدس سے مولوی احداللہ شاہ اگرہ سے می گرفھ ہو کیے ، ا ور کھروہاں سے مولوی احداللہ شاہ اگرہ سے می گرفھ ہو کیے ، ا ور کھروہاں سے نکھتو کئے۔ محداکرم فائز نکھتے ہیں۔

" آگره سے داج مرساں کے پاس ہوتے ہوئے گرا وہ ہوئے اور رتن لال کاسراس کے پاس ہوئے ..... راج مرسال اور رتن لال کاسراس فروش ہوئے ..... راج مرسال کے ان کو ڈھا ئی سورو ہے اور ایک سبزہ گھوڈ ایر انجی تی اور ایک سبزہ گھوڈ ایر انجی تی اور ایک بیلاان کی سواری کا گھوڈ ا دبا تی گھے تی نزر کئے۔ ایک بیلاان کی سواری کا گھوڈ ا دبا تی گھے تی نزر کئے۔ ایک بیلاان کی سواری کا گھوڈ ا دبا تی گھے تی نزر کئے۔ ایک بیلاان کی سواری کا گھوڈ ا دبا تی گھے تی نزر کئے۔ ایک بیلاان کی سواری کا گھوڈ ا دبا تی گھے تی نزر کئے۔ ایک بیلاان کی سواری کا گھوڈ ا دبا تی گھے تی نزر کئے۔ ایک بیلاان کی سواری کا گھوڈ ا

رون بچونک دی اور آخر انگریزی بیش سے مقابد ہوگیا۔ شاہ صاحب گرفتار ہوئے قید فالے میں بہت سے لوگ معتقد ہوگئے اور وہاں بھی شاہ صاحب جہادی تبلیغ سے مشروع کردی ، اس دوران میں جنگ آزادی کا آغاز ہوگیا۔ شاہ صاحب سے فیص آباد سے رہا ہو کر قیاد ت سبنھالی بہت سی فوج ان کے ہمراہ ہوگئی اور وہ فیص آباد سے رہا ہو کر قیاد ت سبنھالی بہت سی فوج ان کے ہمراہ ہوگئی اور وہ مکھنو ہونے کے مقام پر انگریز وں سے معت المربواجس میں انگریزوں کوشک تہوئی ۔

کھنوئیں جب سپاہ نے برجیں قدر کو تخت نین کیا توشاہ ماحب کو یہات

پند نہ آئی اور انہوں لے اس سے اختلاف کیا ، جب سپاہ نے بیا گار د پر جھے کا

ادادہ کیا اور شاہ ماحب سے شرکت کی درخواست کی تو انہوں نے ماف

انکار کر دیا ، گر کھرا پنے مرید برکات احمد کی درخواست پردافنی ہوگئے اور

سپاہ کے ساتھ روا نہ ہوئے گر کامیا بی بہیں ہوئی بلکراس کے بعد جب انگریزی

سپاہ نے ساتھ روا نہ ہوئے گر کامیا بی بہیں بوئی بلکراس کے بعد جب انگریزی

سپاہ نے ملک کیا تو اسکا بیہ بھاری رہا ۔ سپاہ بیں نرمبی اختلاف کھی کھا۔ شاہ

معرکے ہوئے ۔ شاہ ماح بے خوب بہادری دکھائی اور شاہ ماحب کی معرک آرائی

معرکے ہوئے ۔ شاہ ماح بے خوب بہادری دکھائی اور شاہ ماحب کی معرک آرائی

سقوط لکھنوکے بعدشاہ ماحب باٹری دوانہ ہوئے ۔ وہاں ساری فرج المرین مخرک بہر کئیں ۔ انگرزوں قائرین مخرک بہر کئیں ۔ انگرزوں انتہ مرد اور بیام مطرت محل میں بہر کئیں ۔ انگرزوں کے حملہ کیا ۔ شاہ صاحب جو کہ علیل مخفے لہذا انہوں اپنے مرد یفاص میال موادی کو سردا دلشکر نباکر بھی ۔ شاہ صاحب سامقیوں سے خوج مقابلہ کیا ۔ گرسیا ہے

<sup>(</sup>با تيانه ه في كرش اورو كسبره دونون بده رب تقيد اخوارق تان اعدس

بیسی توقع تی ایساس سے نبوت موانگی ندیا سعدالمتر نبید بوئے شاہما ،
فوج کاس دویہ سے جزیز ہوئے ، ادر بریلی جا کا ادادہ کیا گھ
دفیقوں کو بمرہ لے جائیں گے
دفیقوں کو بمرہ لے جائیں گے
اور محدی کے قلعے میں شاہ صاحب آ گئے تیہ
اور محدی کے قلعے میں شاہ صاحب آ گئے تیہ

اله تاتب ملاه

عه مودی احمداللرا مد بر ماریح شف او کسکه او رسکه اعلان کیا اورسکه بحی مصوب کیا -

سكة زوبرمونت كشورفا ومعراتباه حامى دين محرر احمرالشربا وشاه الله التواليخ علدووم صديم عقلف رؤسا اور رجواطون كو فرمان جاري كئے كئے. المريز، ت ه صاحب كى با دشائى كے اعلان سے يوكھلا اسطے اور شرام نے اس كى الحلاع بزرىعة تارا له آباد دى ( التردلاوزى عدم ا) مولوى غلام رسول مرك ان کی بادشا بست کے دعویٰ کو مانے میں تامل کیا ہے۔ اعدہ اے بحاد لا بود محداع صى ٢٨) ئرواقعدىي ب- اب تووه فرامين كلى دستياب، و كئيبي جوشاه هاب سے جاری کئے تھے . رماثر دلاوری ، صرا ۱۲ - ۱۲۵ ) یہ بات یوں کی تجویس آتی ہے کہ بہادرشا ہ کھ وقب مربو چکے تھے لکھنو انقلابیوں کے ہا کھ سے بکل کھاتھا اوريم حفرت على اور شا فراده برهبين قدر نيال كارخ كرهيك تق مك مين يك مركزى نظام كے لتے اس زملے كے مزاج كے مطابق كى بادشا ه كابونا عزودى تقا تاكم مركز سي قائم ره سكے. بدامولوى احدالترشاه لے بادشامت كاعلان كرديا - اود جارا خيال يے كم اسى با دشام ت محجاز كيلة مولوى احدالشرشاه كوتائية "با دشا نراده" لكها بساكره بايرا فاندان کا حراحت کاکتاب بین کہیں ذکر بہیں ہے۔

ا جوالله شاه صاحب اوده سے باطی پہویخ اور وہاں فوج کے جم کردالرئے برسخت ناراص ہوئے اور فرمایا کہ ۔

رفیقوں کو بمراہ مے جائیں گے بری کواب بم چلے جائیں گے اس كے بعد احمد النزرات اه ماحب سے بریلی كے دواب افان بہا در فال اكو ایک فرمان لکھاکہ جارا ارادہ بریلی آئے کا ہے۔ اس کے متعلق جواب دو بر بقول صفق تواریخ احدی ، نواب برای سے شاہ صاحب کی آ مدبر میں میں منا سبہیں سمجھی شاہ صاحب کوجب ہوا ب خان بہا درخاں کا جواب ملکیا تو وہ محری کے انتظامين مصروف بو كئة اور محالون برعال مقرر كة جب شاه صاحب کوشا ہجہاں پور کی حالت کاعلم ہواتوا ہنوں نے شاہجہا ں پورکی طرف رخ کیا ، اور شاہجہا سلاد برحملة ور بوے - يحله من كو بواا وراا رمنى تك جارى ربا . اس مين الكريزون كوسخت شكست بولى . شاه صاحب كو مال غنیمت با تھ سگا ، انگریزیرانی جیل بین محصور ہو گئے۔ شاہ صاحب سے بہت اچھاانتظام کیا ۔ فوج کو ہدایات جاری کیں کہ رعایا برطلم مذکیا جاتے علاقة ن برناظم مفرر كتي ا بني مكسال جارى كردى اور مرزا برصبي فدركو شاه احداللهما حب كايك فرمان بهيجا بصيل س كوشا بجها ل يوركي فتحال قو مى حكومت كا قيام اور سكه كما جرار كى جريجي.

انگریزوں سے چاروں طرف سے اپی طاقت کو جمع کیا اور کانٹ پر اکھتے ہوئے ۔ احمداللہ شاہ برحمد کا بروگرام بنایا : شاہ صاحب کو حب انگریزوں سے اس الادے کی جربوئی تو ابنول سے بھی تیاری شروع کردی

Tenton The Factor Control of the Control

ساه صاحب کے ساتھ بارہ سوسوار سے اورانگریزوں کی فوج چھ مزار کھی دولا طرف سے کھسان کی لڑائی ہوئی ، اور معرکہ کار ذار ہوا ۔ انگریزشا ہجہا بخور میں داخل ہوگئے۔ شاہ صاحبے شہر جھبوڑ دیا ، اسی درمیان میں بریل پرانگریوں کا قبضتہ ہو چکا کھا ۔ نواب فان بہا در فال شاہجہا نپور بہو پخے ۔ فیروز شاہ شہرادہ اور اسم عیل فال افتح کڑھ ہمی آگئے شاہ صاحب کے باس سول مزار فوج جمع ہوگئی ۔ تمام مردا روں کا مشورہ ہواک اب انگریزوں سے کس طرح مقالب کیا جائے ۔ طے ہواکہ غول کرکے چڑصائی کی جائے اور تازہ دم مدد بہو نخی لیے انقلا ہوں کی فوج اپنی قیام گاہ سے چلی ، چھ سات کوسس کے فاصلے پر ہونی کہ انقلا ہوں کی فوج اپنی قیام گاہ سے چلی ، چھ سات کوسس کے فاصلے پر ہونی کہ انگریزی فوج سے متعا بر ہوگیا ، معرکہ کارزار گڑم ہوا۔ اس متعالم میل کر نی کر نی کوج کوشل بہوئی ۔ معدوم ہوتا ہے کہ خوج کوشل میں خود شرکہ پنیں ایم بلکھنگی بالیسی کا کمان کرر ہے متعاد ساس معرکے میں خود شرکہ پنیں ایم بلکھنگی بالیسی کا کمان کرر ہے سے متا سے معرکہ میں خود شرکہ پنیں ایم بلکھنگی بالیسی کا کمان کرر ہے سے متا سے معرکے میں خود مشرکہ پنیں ایم بلکھنگی بالیسی کا کمان کرر ہے متی متاب سے متا سے متا میں خود مشرکہ پنیں ایم بلکھنگی بالیسی کا کمان کر رہے ہو ۔ تا تی تکھتے ہیں ۔

گیافرد ، فتح حفرت کے پاس نبا دو بند حد فرح آباد تک کا ملک شاہ صاحب نے فوج کاجائزہ لیا۔ چونکہ حد فرح آباد تک کا ملک قبطے میں آگیا تھا گہزا تی ہ صاحب اس طون گئے ہوئے تھے ۔ جب انگریزوں کو اس کا علم ہوا تو ابنوں کے انقلابی فوج پرجم لکردیا ۔ طرفین سے سخت مقابر ہوا ، آخر القلابیوں کو شکست ہوئی اورا نگریز کامیاب ہوئے حب شاہ صاحب کو اس کا علم ہوا تو فوراً وہ شاہجب نبور کی طرف والیس حب شاہ صاحب کو اس کا علم ہوا تو فوراً وہ شاہجب نبور کی طرف والیس آتے ، اورو ہاں اپنے مرید نکرشاہ کو قائم مقا کی اے برباد شرہ سیاہ کا جائزہ لیا ادراس کو اس کی کو تا ہم بیاں تبایت ۔ فی کو کی کو کی کا جائزہ لیا اس کے لیعف دو سے انتظامات بھی کئے۔ کھر قلعہ المحدی آ

يهو يخ اور دروكش الفناف سے ملاقات كى اورالف شا ہ سے حصول تیف کے بعدد حفت ہوت.

اس كے بعد بلراونكھ نے اپنى سازش كاجال جيايا اور شاه صاحب تبيد بوكة ، ١٥١ جون على حسى كالفصيلي ذكر بالتينج مين كيا جاچكا ہے.

استرراک ایک کتاب استراک است بین ایک کتاب است در اسی کے حالات بین ایک کتاب است در اکست ایک کتاب است در اکست ایک کتاب است در اکتر الله مین التر در الدوری مات داد الله مین التر در الدوری مات داد الله مین الله مین التر در الدوری مات در الله مین الله مین الله در الله مین الله م

میں کو پامتوضلع ہردولی اور بی، سے شاتع ہولی ہے، جس محمولات محد ابرارسین کو یاموی ہیں ، اس کتاب میں مولف سے مولوی احمرال شاہ كو فارو فى سب ادر بواب والاجاه كے خاندان سے بتايا ہے ادر سى جذب اس كتاب كى تالىيت كالمحرك بجى ہے بيكن حقيقت يہ ہے كه فاصل و نفت اس دعوے کو ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔اس حصتے دنام وفاندان کی بحث كے علاوہ دوسسرے مندرجات قابل قدرس اورمولوى احدالترشاه

كے حالات ميں نياا خافيس

فارد قيصا كواس كما بالكصفى تحريك في جست ون كرشيخ لقدق حيين على الدوكيك للهنون في مه الكت الما والعلام الله الله المنتن للهنوسي ايك مقال والله آزادى كے بجا براحمراللرا الله الله كي عنوان سے براحا ، اور المنوں نے اس بي ارشاد قر مايا .

> "ان دمولوی احرالله شاه ، مے پر دا دا بواب سید الوادالدين خال بهادرشهامت جنگ عقر، جوابتداس قصیدگویامتو، متلع ہردو لی کے باشندے تقین کے بيط محمد على فال والاجاه لواب اركاط عق يآخرالذكر

کے لخت جگر عمدة الامرار غلام حین خال نواب چنیایش مردا، مخط جن محانور نظر" دلا در حبنگ، مخط جن کا اصلی نام احمد علی نخایه

اور شیخ صاحب کاس بیان کی اساس، بقول خود ا خبار طلع، فرنگ میل کھنو مجریہ ماریح مصاحب اوراسی بیان نے ابرار حین فار وقی صاحب کو کتاب کی تدوین و تیاری برآ مادہ کیا بخفیق کے سلطیس یہ بہایت صروری اور انج بات تھی کو و پہلے" طلع، کا وہ برچہ ملاحظ فر ماتے تاکہ یہ معلوم ہوتا کہ اسس بیان کی اساس کیا ہے۔ فار وتی صاحب نے "طلع، کے بعض بیانات کو اپنی تحریر میں ساقط الا عتبار قرار دیا ہے۔ لطیع نا حظم ہوکہ وہ اخبار شیخ تصدی بین کے باسے کوئی صاحب مانگ کر لے گے ہو والیں مذملا ، حالانکہ انہوں تا یک میں ایک نے باب کا اصاف کہ کیا تھا۔ بہاندانس درستا ویزی گم شدگی سے مقدم کمزور ہوگیا ۔

اب ابراتر مین فاردقی صاحب کی دوسری کوسشوں کا جائز ہی لیجے تواس سلسے میں مرراس سے کوئی تا یک شبوت نہ ال سکاکر مولوی اجرالٹرشا ہ نواب والاجاہ کے قاندان سے تھے بلکران کی تقیق کا یہ خردری حقہ مفلوج ہی رہا اور مدراس کے لوگ مولوی احداللہ شاہ کے نام و کام ہی سے ناآت ، نکلے خود گو یام توسی کو گی دستا دیزیا شبحرہ ایسا فراہم نہ ہوسکا کہ جس سے یہ دعویٰ ثابت ہوجاتا ۔ ابنوں نے طن وقیاس پر ساری عمارت تعمر کردی ۔ اصل دعویٰ ثابت ہوجاتا ۔ ابنوں نے طن وقیاس پر ساری عمارت تعمر کردی ۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ مولوی احداللہ شاہ کے مرمد عقیدت مندا ورسوائخ نگار اول مولوی نتی محداللہ شاہ کے مرمد عقیدت مندا ورسوائخ نگار اول مولوی نتی محداللہ شاہ کے مرمد عقیدت مندا ورسوائخ نگار اول مولوی نتی محداللہ شاہ کے دالد ، خاندا ن اورا تبدائی حالات سے حقیقت یہ جے کہ مولوی احداللہ شاہ کے دالد ، خاندا ن اورا تبدائی حالات سے بے خبر ہیں ۔ جنانچہ وہ کھتے ہیں ہے ۔

نه وا قف تقا لكها بي اجال سے

مفصل امیری کے احوال سے

کنام آپ کاصرف اورادی بتفقیل معدم جھ کو مہیں

ینکین ورفعت خدا داد ہے نسب نامر سرور پاک دیں

خطوطاورا ندانه تقریرسے سیادت سے دریا کے گوہرمی آپ آ کے جل کر مکھتے ہیں ۔ گر معجن مضمون تخریر سے عبال ہے کہ آل ہم رہیں آپ

اس بیان کوموکدکرنے کے لئے تکھتے ہیں ۔ قرابت اہنیں تھی بلااشتباہ سوے سیدلوالحی طعنہ شاہ

اس سلسلے کاسب سے اہم شعریہ ہے۔ جلال اور دیسے زہرت کررست کون پر قبائے عدالت تھی جیت

اس شعر کوفار وقی صاحب صاف طاکے اور اپنی کتاب میں کہیں ذیر بجٹ نہیں الائے۔ ایک شعر فار وقی صاحب علما ہے۔ ایک شعر فار وقی صاحب عمر الله اللہ میں گوروں کی بیں شیر نزر ہمارے ہے تنبط میں تنبغ عمر الله اللہ میں گوروں کی بیں شیر نزر فاروتی صاحبے اس کا حاستیہ بھی نقل کیا ہے۔ گراسس مے بعد کا شعر فاروتی صاحبے اس کا حاستیہ بھی نقل کیا ہے۔ گراسس مے بعد کا شعر

نقل نيس فريايا .

يدر بي بم كله، شكل فولا د خخربي مم

ديم درم بازوت حيدري مم اگل شعرب -

یرزدرِ فراداد بازدیں ہے عنان طفرایے قابویں ہے

درخفیقت چہٹ کے معرکے کا ذکر کرتے ہوئے تاتب صاحب سے مہوری

بہادری اورمبارزت کےجنربات کاان اشعاریں اظہار کیا ہے۔ اگرفاروقی صاحبا

يبى اندازاتدلال بيتوتات صاحب دوشعراور الاخطيون

نگاموں سے تھی شان حیدیاں گراتی تھی جیبی بیا ں

علم يا على كهد ك خنجب ركيا دوال مركب با د سيكركيا

سابقاوران التعاركي روشي يس شاه صاحب كوكيون علوى النسب يذ لكها

جائے۔ان كے سوائخ نگار تائب سے توصاف ككھرياك شا ه صاحب كا نسب م

تفقيل سيمعلوم بنين ہے. گرفار وفی صاحب کم شدہ طلم، كيمو بوم وحروا

بيان كى تفيى مالى تحقيق فرمائى كىمولوى احدالله شاه كو فاروقى نسب بناديا. تاب

كدوس عربهامت عورطلب مي ، محراب مى مجدات مى معيت سقبل مولوى احدالله شاه

كى طبيعت كوايك خاص نوع كى پرنشانى تتى حب كے سلسے بيں وہ اپنے مرست مر

فرقان على شاه كے حضورت بيو تختي بين اوراني بريشاني كا أطهاركرتي بي -

مرى زندگى جايوس فيزمرك كه به فارفرقت فلش ديومرك

نه بونا نوشی اس کی گرآپ کی کروں جا کے ضرمت بیل یا کی

شاہ فرقان علی سےجواب بیں فرمایا ۔ کہ دیدارماں باپ کاخوب ہے ویاقم

و یا قربت یارمطلوب ہے

اس كے بعد فرقان على شائھ نے رہنمائى كى كدوہ گواليار فحراب مسيق فاصل كري اس بحث كا عالى يه ب كراس وقت مولوى احدالترشاه كوالدين دنده مقے اوران کی عمر حالیس سال سے زیادہ ہوگی، کیونکہ بقول تات تیس ال کی عمر سے زياده مين وه بعيت موسة ، كچه مد ت تعليم وتلقين مين مو تي محرميرو سياحت كي وعظ وتبيلغ كاسلدرا. بنراج ليس سال كي عركاكم سے كم اندازه بعد اوراكراياد حيين فاروقى صاحب كليخينى سال بيدائش عهمائة تا موهدوء مان لياجا تويه وا تعلم سے كم والماء كابوتاب، جب احدالترشاه ماحب اليدمرشدس اليال كى فدمت كرين كى اجازت چا سننه بس - اور فاروتى صاحب كى تخرىم يكے مطابق ال والدعدة الامراء غلام حين فال بهاور والاجاه دوم سرربيع الاقل لااتلهم ما جلالي كونوت برو چكے تقے - اور فاروتی صاحبے خيال كےمطابق ان كى والدہ كالجين ميس انتقال مواتها اوران كى پولى جنهول نے دو د حالا يا تھا وہ سنداء ميں فوت بوطي ميس بنزاشاه صاحب الب كى فدمت كى اجلزت كيون طلب كى بسليلين فاروقى صاحبي اظها رخيال بني فريايا ، اوراس عد كوهل بنيي كيا-

المناف عامران كالإيلال المالية والخدوف

اله ابرارسین فاروقی سے فسرقان علی شاہ کے بجائے قربان علی شاہ لکھا ہے و آفر دلاوری و صلاح ) حالا نکہ تا بڑتے فرقان علی شاہ صاحب لکھا ہے۔ اسی طرح فارقی صاحب بربلی کے نواب کو بہا در فال ملکھا ہے۔ حالانکہان کا نام فان بہا در فال محال در آگر دلاوری مرسی دلاوری مرسی

### ٢ مولوى سرفرازعلى مالجابين

مولوی سرفراز علی گور کھیور کے رہنے والے ، عالم اور واعظ خوسش ببان تحقر جيشتيه نظاميه سلسله بن شاه ابوالليث فليعذ شا اسجان على اخليفه شاه فخزالدین د بلوی کے مرید وظیف کتے۔ انہوں نے فوج میں انگریزی افتراد کے خلاف جذبة نفرت بيداكيا . گور كھيور كے قريب سنگولى كى چھا و نى بي شاہجها ل بورك بهت سے يوك الازم تخف، جن ميں غلام محدفال رسالدار اور شاہ عندام اما کان ساکنان شاہجیا ں پور خاص طورسے قابی ذکرہیں۔ شاہجیا ں پورکے وگ مولوی سرفرازعلی کے وعظوں میں اکثر شرکے ہوتے تھے ۔ اس طرح مولوی صاحبے حیالات سے سنگونی کے سیابی متاثر ہوتے ۔ غلام الم افال مولوی سرفراز على كے مربد بوكتے، اور محصلة كے مو تع برمو لوى سرفراز على شا بجهاں يور تشریف لائے، شہری جاب ان کے وعظموتے مسلمان سیامیوں سے فاص جھاؤنی میں ان کا وعظ کرایا ۔ اور اس طرح شاہجہاں پورکی سیاہ سے براہ راست ان کاتعلق ہوگیا ۔ اورجبشا بجہاں پورکی فوجوں سے انگریزوں کی غلامى كاجواابين كمندهول سے اتارىھىنىكا تو اس موقع پر مولوى سرفراز على شا بجها پورس موجود تق و بال سے فوج کے ہماہ بولوی صاحب بریلی ہونے اور بخیال كمشورے سے دہلى روان يك مولوى سرفراز على كانعلق دہلى كى انقلابى جا عيے بيا سے تھا۔ جیساکموں مادیے خط سے معلوم ہوتا ہے کہ مفرت شاہ باتی باللہ مے وس کے اله مولوی سرفراد علی محصالات زیاده تر آدریخ فتا بچما بنود ص ۱۹۳۰ سه ۱۹۳۰ سے ماخوذ بی . موقع پر فروری محقظاء بین وه دهلی مین کف اور دسالدار میردارفان سے ملے کفے .

مولوی سر فراز علی دهلی پیم پختوان کی اور کبت خان کی کوششوں سے دہلی گئرکی از اوی میں جان گئرگ و میں میں مان آگئی اور ده آخر دقت تک بخبت خان کے مشر کی سومیم رہے . دہلی کے مشہور نیو کی جہاد پر مولوی سر فراز علی نے دشخط کئے سقوط دہلی کے بعد و ه بخت خان کیساتھ مکھنے آئے ، اور آخر میں مخر کہ کے دوسے قائدین کے ہمراہ نمیال جائے گئے اور دہ ہیں ان کا انتقال ہوا . مؤلف تا دینے شاہ ہما پور مکھتے ہیں ۔

مندر کے بعد وہ منیال چلے گئے۔ راجہ (نیبال) سے نہات اخرام واکرام سے بناہ دے کر گذارہ مقرر کردیا آپکا فیال ہوئے مولانا میں وصال ہوا۔ اور دہیں سیرد فاک ہوئے مولانا میں دردست عالم سے بیان داغظ خواش فلاق اور کال دردی کے میں سے بیان داغظ خواش فلاق اور کال دردی کے میں سے بیان داغظ خواش فلاق اور کال دردی کے میں سے تاہے ہے۔ سماع بھی سے تاہے ؟

له تاریخ شایجهال پور . صاسم

1.0 - 1.7 " " " "

ורח- ודר יי יי ב"

## ٣ مركولا نافيض حربرا يولى

مولا ؟ فيض احد بن علام احد مولوى محد سبر بدايو ن ميس مولا ؟ فيض احد بن علام احد مولوى محد سبر بدايو ن ميس مولي من مولي مين بيدا موت. ان كي عمر قريب نين سال كي بوگ كه والد ما جد كا انتقال بهوگيا . ا ورميتي كا داغ نگا . نگران كي والده لخ ان كي باشن وجو ه تربيت فرماني .

رالده فاس بوبناریج کو این بهای مولانا فضل مولانا فضل مولانا فضل مولانا فضل مولانا فضل مولانا فضل مولانا فیق احدید نام علوم منقول و معقول اور تا زونعم سے پروش فر ای مولانا فیق احدید نام علوم منقول و معقول این مولانا فیق استا و مولانا فیق دسول سے عاصل فر ات دو میر فنون مروجه فطاطی، شعروشاعری و عیرو میں بھی امنوں سے کال عاصل کیا.

ایک قلیل عرصہ میں ان کی شہرت مہوگئ ، مولانا فضل رسول ان کے متعلق لفظ معینی میں مکھتے ہیں۔

بفضله تعالی فیف احد مذکورکیم شرزاده و نورد بر ولخت دل و قوت با زوئ خاکسار است جامع کا لات انسانی است در علوم مروج برمعاهرین بالا دست و عفیدت و تحقیدت محجد با محیان و مجبوب خدا دارد . اللیم ند

أنرعين الكالى كر دارد بمينكه بخدات جليله حكام دنيا تفنيسع ادقات مى كند الترتعالى الخيام بخرون رماير وكرجبل لمبن احتات مى كند الترتعالى الخيام بخرون رماير وكرجبل لمبن المحبت دوستان خداد اردامير ماست و

آگره میں دوران طازمت جنہوں تعلیم بائی ان میں مولوی اولا دعلی اکر اول دعلی ایک اول دور اول دعلی ایک اول دور اول دعلی ایک اول دعلی ایک اول دعلی ایک اول دعلی ایک اول دور اول دعلی ایک اول دور اول دعلی ایک ایک اول دور اول دعلی ایک اول دعلی ایک اول دور اول دعلی ایک ایک اول دور اول دور اول دعلی ایک ایک ایک ایک اول دور اول د

اہ جوالا اکمل الماریخ جلدا وال ، صن سے یہ بدیوں کے امورا وُریمورول کے گذرے میں ،ان کے حالات اکمل الماریخ نیز مرابوں کے دوسے حن ندا فی تذکروں میں موجودیں .

مناظره ما بمرى لوى رحمات كرانوى وربادرى فندله المندوسان مناظره ما بمرى لوى رحمات كرانوى وربادرى فندله المراسطانا

ک تفضل حین محلیجود هری سرائے (بدایوں) مے رئیس جنگ آندادی محشاعیں حصت بیا اور شوشله میں انتقال ہوا۔

کمینی کے اقدار کے بمدوس فرمب عیسوی ہے بھی فروغ عاصل کیا اور برمکن صورت سے اس مغلوب مک کو نرمی حیثبت سے بھی فتح کرنے کی کوشش کی کمینی کی تاتیدو ا عانت سے مذہب یمی کی تنظیم اور ترقی علمیں آئی۔ ملک کے طول وعرص میں ہر عِكُ اسْتَظِيم كَ أَنَّا رَقَامُ كَمْ كُنَّ حَرِيح مِشْن سوساتِي ، بأيبل سوساتِي المعالمة مشن فند، مشن اسپتال مشن كالج اور مراس جا بجا قائم موسة · ندم ي كتابون اور رساق كى اشاعت كے ذريعے مندوستا بنوں كے رجمانات وعقائد مرينے كى كوش كى كى عزض يه وه زما نه تھاكە عيسايتوں كے مندوشان ياسلام كے خلاف زيديت مهم جاری کرد کھی تھی۔ سے شاء میں یا دری فنٹرر بورسے ہندوستان آیا، بہاں اس سے اور اس کی جاعت سے دل شکن تقریروں کاسلسدیشروع کردیا۔ اور اس كى كتاب ميزان الحق ي خوف وبراس بيداكرديا عقا - يا درى فنظر سا آگره كومناظره كا كره عظهرايا . كيونكه أكره اس وقت علماء كا مركز تقاء اس كاحيال تھاکہ اگر میاں کسی طرح فتح ہوگئ تو عیسا ئیت کی جینے میں بڑی مدیلے گی ۔ اس ف مثا مرعلا م كوچلنج ديا ، محلس علمارين مشوره موا مولانا فيفن احديك دوست واكر وزيرخال سے چيلنج قبول كرليا ا ورندبهب عيسوى كمشهورمام ومناظرمولوى رحمت الله كرانوى جوك عرصه سے يا درى مذكورسے خط وكتابت كردہے كے. بلات كمة جهلي اينط أكره من قيام كيا-

حکومت پادری ، ولیم گلبن ،مفتی ریاض الدین ،مولوی حصنورا حکسمهوانی ،مو لوسی اميرالتُدخيماً د ، راجه بنارس ، مولوى قمرالاسلام الم جامع مسجداً گره ، مفتى فادم على تيم طلع الاخبار، مولوى سراج الحق، مولوى كريم الله خان بچھرايوني، پنرت جگ کشور ، راجه بلوان سلکه ابنادس ، تاخی کیم فرخندعی گویاموی ، مو لوی سراج الاسلام ، ينز اورببت سے علماء، عائدين اور دوسائيمرموجود عظے شراتط مناظرہ میں یہ قاص شرط تھی کے معلوب کو غالب کا نہ بہب اختیار کرنا ہو گا۔ دوروز تک مناظرہ ہوا۔ پادری فنڈر کو انجیل کی تخرلف کا اقرار كرا الرا وراس كے شكست فاش كھائى ، اور آگره سے داہ فرار افتيار كركے سيرها يورب بهوي اسمناظره كي يورى كيفيت" البحث الشرف في اثبا التينيخ والتحريف كنام سے وزيرالدين ك مرتب كى اور حافظ عبداللركنام سے سئلاھ ميں فخزالمطابع شابجبال الديس ولىعهدمرزا فخزدك مرفه وهكم سع جيب كراكاف اطراف مندمي تقيم كائني اسى مناظره اكبراً با وكوجيو في تقطع يرحقد اوّل مباحثه نرمی ۱۰۰ ورد دسراحظته مراسلات مذمی ، کے نام سے سیدعبداللر اکرآبادی سے نمشى محداميرك أتهام سيمطيع منجيدا كرآ بادميس سنتلاهيس جهيوايا- پهلا حصة فارسى یں تقریری مناظرہ کی رو دا دہے اور دی سے حصے میں ڈاکٹر وزیرخا ا اوریادری فن در کا تخریری مناظره ارددیس ب اسس کتاب کاعربی ترجمه مولوى رحمت اللؤى كتاب الجهار لحق كے حاشے پرمطبوع ہے جوكر مطبع فحمودي تابرهم صرس كاللهجرى مي طبع بواب عزض استاريني مناظره مين مولانافيض احدبدایانی برابر موجود رہے۔ بعض سوال وجد اب میں حقة

اله ايك بجايدها را مواع مولانا رحمت الله اشائع كرده والعلوم حمولية كرمنظر

یا۔ اوراس کی کامیابی کے ممدیوتے ، اور دوران الازمت میں یہ بڑا ام عقا ۔

انقلاب عداء كة فاربراكره من اوّل اول كجه مالتفال القلاب عداء كة فاربراكره من اوّل اول كجه مالتفال

اورجاہرین کے معرکوں کی جزآگرہ بہر کی ، جولس کا لون لفیننٹ کو رنزب در کے سب فوج مند وستانی اور انگریزی کو جمع کر کے فہمائش کی ، اس کا انرچیند روز رہا ۔ آخر آگرہ کی سباہ بھی ہاغی ہوگئے ۔ اور مجاہرین سے لگئی ، اور آذادی وطن میں کوشاں ہوئی ۔ انگریزوں نے قلعہ کوجائے پنا ہ قرار دیا ۔ ماہ جون میں بہال بھی واقعات سے روع ہوئے ، جولائی میں تیزی آئی ۔ جا ہدفوج کی سربرستی واکٹر وزیرفاں اور مولوی فیض احمد ہر ایونی نے کی ۔ مگر حالات کاجب ہراجا بڑھ لیا اور دہلی سے پیام وسلام کے ذریع طبی ہوئی تو کچھ کے ساتھ ڈاکٹروزیرفال ور فیل میں بیاری تو کچھ کے ساتھ ڈاکٹروزیرفال ور فیل سے پیام وسلام کے ذریع طبی ہوئی تو کچھ کے ساتھ ڈاکٹروزیرفال ور فیمنا حد بر ایونی میں تو کچھ کے ساتھ ڈاکٹروزیرفال ور فیمنا حد بر ایونی دہلی میں مولام کے ذریع طبی ہوئی تو کچھ کے ساتھ ڈاکٹروزیرفال ور فیمنا حد بر ایونی دہلی روان ہوگئے ۔

وافعات دیلی مربهادرشاه نافاعده بادشامه کاملان کردیا تفاجز لیخت فان فوج کے بمراه بریلی سے دیلی

次を子童者.

بہتری جرائی وج کی حالت سے اچھی تھے۔ بادشاہ کوجز ل بخت خاں پر بڑا اعتماد تھا خال تو جہ کی حالت سے اچھی تھے۔ بادشاہ کی باریا بی کی اجا نہ بخت خاں پر بڑا اعتماد تھا خلوت وجلوت میں ہرو تنت بادشاہ کی باریا بی کا اجا نہ تھی۔ جز ل بخت خاں کو لارڈ گورنز بنایا گیا تھا۔ امہنوں سے اپنی معاونت اورشورے کے دیے ڈواکٹر وزیرخاں کو اپنے ساتھ رکھا۔ مولوی فیض احمد بدایو فی مرزا معل کے لیے ڈواکٹر وزیرخاں کو اپنے ساتھ رکھا۔ مولوی فیض احمد بدایو فی مرزا معل کے

بشيكار مقرد بوت.

من گام کاروار انگریزی فوج سے ہر جگر اس بہا درو جا باز خرل سے شکست کھائی در اصل جزل بخت فال کی فوج بہت باقا عدہ اور بہا کہ منی اس کی تقدیق بطور عنی شاہد کے مرز اظہیر دہوی کے روز نامچہ غدر سے ہوتی ہے۔

سقوط دہلی کے بعد جزل کنت خال ، ڈاکٹر وزیر خال اور مولوی فیل احد مدا یونی وعنی سرہ سے دہلی جبوٹر دی۔ مولوی عبدات ایرخال مشروانی تکھتے ہیں ۔

جزل مجنت خال ، ﴿ الكرُّ و زبير خال اور مولوي نبين احد وغيره سب مكمن على شيط كنة " د باغي مندوستان صفه ا ازمولوی عبدالشا بدخال شروانی ا

لکھنٹویں مولوی احدالٹرشاہ کے زیر کمان مولوی فیض احریشر کی معرکہ رہے۔ تام سرداران ، حبرل بخت خال ، ڈاکٹر وزیرخال ، غطیم اللّٰرکا نبوری نواب تغیف سرداران ، حبرل بخت خال ، ڈاکٹر وزیرخال ، غطیم اللّٰرکا نبوری نواب تغیف حبین فرخ آبادی ، نا ناراؤ سشہزادہ فیروزشاہ ، مولوی بیافت علی الاآبادی ، مولوی میزواز کی امام المجاہدین ، وغیرہ وغیرہ مختلف مقامات سے آکے شاہ احداللّٰہ صاحب آکے گئے ۔

سقوط کھنو کے بعد احمد الشرشاہ اینے دفقار کے بمراہ شاہباں پور پلے گئے، چونکہ شاہ صاحب کے بمراہ مخر کی کے بڑے بڑے مرد اد موجود تھے، شاہ صاحب شاہباں پور چھوڑ نا مناسب نیمھا گرایہ علوم موجود تھے، شاہ صاحب شاہباں پور چھوڑ نا مناسب نیمھا گرایہ علوم موتا ہے کہ شاہ صاحب ان مردا ددں کو دومیں کھنڈ کے نختلف اطراف میں کھیلاکر فحلف مورچ و اور مقا مات پر مجاہدین کی مدد اور قیادت کے لئے کھیجدیا۔ چنا بخ و اکثر وزیر فال اور مولوی فیف احمد مرابون گنگاکی مور کرکے مرابوں بہونچ اور امہوں نے کرالہ ربرایوں ، کے معر کے میں خوب دا در بیا ہوں ، کے معر کے میں خوب دا در بیا ہوں ، کے معر کے میں خوب دا در بیا ہوں ، کے معر کے میں خوب دا در بیا ہوں ہے ہوں کا اعتراف مو تف کر میٹر صف مع بدایوں نے بھی د بے انفاظ میں کیا ہے۔

كراله كے معركے كے بعد شہزادہ فيروزشاه ، مولوى فيض احمد سرايوني ا ورواكم وزيرفان ويزه برلى يهويخ . شا برا دع فيروزشاه لذا بفان بہادرفاں کے یاس رہ گئے اورمولوی فیض احدود اکٹروزیرفال شاہ احداللہ ماحبے پاس شا ہجماں پورچلے سے اوروہی معرکوں میں تشریک رہے۔ مولوی فیفل حدید ابونی کی رو درسی ایران کی داری سے شہید ہو گئے توان کی شہادت کے بعد مجابرین کے سرکروہ منتشر ہو گئے۔ کا نیور فرخ آباد ، مراد آباد ، برایون ، بریلی اور شا بیجا ن پور وغیره بر کمل طور سے انگریز کا قبصر موجیا تھا، مخروں کی بن آئی تھی جزل بخت قال بھڑاوہ فروزشاه، واكم وزيرفال ، نيزدوك سربراً ورده حضرات فيداه فرارا فتيارى ، فيروز شاه اورداكط وزيرخا ل كرمنظر ميونخ ، مولا المين احد كمتعلق مشورب كنيال كاطرف عليكة واوريقيني بأت ب اگرمو لوی فین احدمحرک محدی سے بے تو لقینا ڈاکٹروزیرفال کے ساتھ رہے۔ ڈاکٹ وزیرفاں اورفیروزشاہ شہزادے کی فراری کے تعلق فیلٹوایخ جددوم میں ہے کہ شہزادہ شاہ احداللہ شاہ کی وفات کے بعدستدیلہ

ا عبارت ميل ختصار كرديا كيا ہے -

بهونیا اکی جگرمقا بر بهوا ، آخریس چارسوسوار دجبنت سا مع خربین فال بهونیا اکی جگرمقا بر بهوا ، آخریس چارسوسوار دجبنت سا مع خربین فال رسالدا دا و ده اکثر و زیرفال با فی سوار جگی متفرق قریب سو کے جمع بوکر بازی دوانه بوت بھر بازی سے واپس بوکر بلبور گھا ط دکا بنور ، پردریا کمکا کو عبور کیا بیشر بازد سے مقال و ہوکر شربوپ پور حضرت بدیع الدین کے مزاد پر بہو پنے اور و ہال سے اما و ہ ہوکر شربوپ کے گھا ط جمنا کو عبور کیا ، داستے بیں بہا دری سے دط تا بوا را جبوتا نہ حیاد گیا جبور ، بیکا نیر ، دامن کو سار دکن میں سرگردال دہا۔ و مال قوم بھیل جبور ، بیکا نیر ، دامن کو سار دکن میں سرگردال دہا۔ و مال قوم بھیل میں سرگردال دہا۔ و مال قوم بھیل اور و ہاں سے مجاز بہونیا . آخر دلیا ہوا اور و ہاں سے مجاز بہونیا .

سنهزاده فیروزشاه اور داکر وزیرفان جاز پهو پخے، گردولوی فیف احد کا پنه نهیں جلناکه را سنتے جائیں سائقیوں کو داغ مفار قت دیا، یاکسی اور طرف چلے گئے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اگرمولانا فیفیٰ حر جاز بہو پختے تو عزور بت لگتا ۔ کیونکہ ان کے ماموں مولانا ففل رمول الج جاز بہو پختے تو عزور بت لگتا ۔ کیونکہ ان کے ماموں مولانا ففل رمول الج برا یو بی سبت تلاش کیا اوراس سلسلے میں ممالک اسلامید کا سفرافیتارکیا تسطنطیند (ترکی) تک بہو پخے مگر سراغ ناملا مولانا فیفی احمد بدایونی کہاں گئے اور کیا حشر الا اسلامی الدولان الله مولانا فیفی احمد بدایونی کہاں گئے اور کیا حشر الا اسلامی الله واتا البدوا جون ۔

سی گیدی مولانافیفل محد بدایونی نے جس بہادری ، جانبازی اور بہت مولانافیفل محد بدایونی نے جس بہادری ، جانبازی اور جان وال محت میں محت ایا اور جان وال کی قربانی دی و و اظهر من النمس ہے ۔ گرانگرزوں کے جو ف کی وجہ سے کی قربانی دی و و اظهر من کشمس ہے ۔ گرانگرزوں کے جو ف کی وجہ سے

ان كے كارناموں كے ذكرسے فاندائى تذكرے فالى بى، ان كے امول اد كا كى كارناموں كے ذكرسے فاندائى تذكرے فالى بى ، ان كے امول اد كھائى مولا ا

آخر درسندیک آبارد دو صدد به فقاد و سه ترک علائق دنیا نموده اعانت دین تین برجان و مال حز و مقدم فلائق دنیا نموده اعانت دین تین برجان و مال حز و مقدم فیمیدند و فی سبیل النظر جان خود دا و قفت گردا بیدند و کی ت سرمری نعیم ابری فائز ت دند " دنخه فیض صلا مسرمری نعیم ابری فائز ت دند " دنخه فیض صلا می خاندان کے ایک متازد کن مولوی انوار التی عثمانی برایونی این کتا ب طوالح المانوار میں مکھتے ہیں ۔

ما حب محدوح جامع كمالات محمود الصفات ب نظر زارد ، فترانف ا وصاف مين يكانه تقر سندباره سو مهر من ابيد دين مين مين للمرفي الشرمردان دولت بنا كويني د كرم هرو من بوت ، جب آج تك كجه عال معلوم بنيس بوا "د لوالع الا نوار صريم"

بوارق محدية مصنف مولانا فقل رسول بدايوني كيفائم يين قافي ميل لاين ميرهي لكھترين -

" درصفا تقلب وا عانت ملين وجود رسخا كي ينظر

که بوارق محریه حضرت مولانا فضل رسول برایونی کی فارسی تصنیف رد و با بیت بی مضبود ہے ، اس کے آخریل قاضی معین الدین کمنی میر کھی کے نام سے ایک تنتمہ مشبود ہے ، اس کے آخریل قاضی معین الدین کمنی میر کھی کے نام سے ایک تنتمہ مگا ہے جب میں مولوی فضل رسول بدایونی حافظ مقرطال مع اسا تذہ و تلا نز و تصایف و غیرہ کے درج ہے .

منوده اند ... .. .. درسند دوازده صدوبه تناد دیجاردایی جنت گردید "
دیجاردایی جنت گردید "
اس سلیلی آخری تماب اکمل الماریخ جلداول میں ہے کہ اب سے جب کم مرطرت ایس سلیلی آخری تمان تندرم بی سے جب کم مرطرت مناکرہ بی سے جب کم مرطرت مناکرہ بھا ترک علائق کر کے داہ حق میں منسکامہ جدال وقال گرم بھا ترک علائق کر کے داہ حق میں قدم دکھا اور جا دہ فاتک بہو چرخ کر بھائے جا ددانی کا لطف الحراب دہ فاتک بہو چرخ کر بھائے جا ددانی کا لطف الحراب کی کوا ب کا بہتہ مذ چلاکہ آپ کہاں تشریف لے گئے ۔"

دن گذرے ، مینے گذرے ، سال گذرے ، یہانتک کہ ایک صدی کے بعداس مجابزلیل مولان قیمن احد بدا ہوئی سے کارناموں کا ذکرخاکسا دیے تغصیل سے مکھا۔

من ایوری مولانا فیض احد بر ایونی کوشعر و شاعری سے طبعی منا سبت تھی آسوا سنادان کھنوکی بروی کی، بعد کومنقبت میں لکھا۔ چند اشعبار اد دو خنی نہ جاوید مؤلفہ سری رام ایم الے دموی میں بھی ملتے ہیں۔ اددو کا کلام بدتی ناظرین ہے۔

یشم برا بون بل در درخ اتن بار نهین بون بی کا فر کا طرة طرار شبات بات کوائے ندیر سرجی کو قرار کمیرخ میں توزیر و بی گئی خو کؤار بال عید مرے حق میں مغربی تلوار ندطوطی شکرستان بون بین ببی داد بردا ال اردیث و بادجان بر زمیت کیا بول کے تلون نے جی پیمورنگ نعط ہے گر کوئی مرتبخ کو کمے جلا د بوغم نصیب بہا تلکی ایکے سال ہوا بوغم نصیب بہا تلکی ایکے سال ہوا کرنگ ما دنه کی برطرف سحیت بوجهاز کرسب کااس فلک بے مدار برہے مدار

جوبها گون میں جگر خستہ تو کدھر بھا گوں امید بہتری اب تک خیال باطل ہے

کیا ہے صنبط عم عشق نے مجھے لاچار جو ہم زنگار جو ہم زنگار مرہم زنگار مجھے ہے ہے اپنے اور جو ہم زنگار مجھے ہے ہے اپنے اور جو ہم رخم ہو در کا رمر ہم زنگار کی سے برمرکیت ہے یہ چرخ ناہنے اور کر جات ہے ہم ان کی سے برمنا فق ہو تیرہ و تا ر کر جہاں کن ہیں جا کے طبیدن دالا گرچہاں کن ہے دیکھے نکلتے سنسرا ر

مگرس کیاکرون م مارسے کا حکم بہیں یہ چرخ فتنہ دکھا تا ہے بہراغ مجھے بہت بہت بہل وربھی دنیا میطاشقی بہت بہری والم سے یہ حال ہے دل کا دکھا وں یاروں کو ڈمین شوری بھی کی کا ملط ہے ساکہ لوں سے امید دل گری فلط ہے ساکہ لوں سے امید دل گری فلط ہے ساکہ لوں سے امید دل گری

کایک یا وَں یہ بھرتا ہوں صورت برکار دہ کون شخف ہے جس کونہیں جھے سعار توجا نے دیرمین ہے بنیں مجھے کف اد مہنی ہے میری دعا کو بھی سمال بربار سوآج دست فلکے سے ہول مقرزین ده کون ہے کہ مجرم کی سکے دل میں ہے حرم سے مجھے کو مسلمان منع کرتے ہیں زمین پاوں کے نیچے نکل سی جاتی ہے زمین پاوں کے نیچے نکل سی جاتی ہے

عربی زبان پرادیبار وسترس ر کھتے تھے، اور نٹر ونظم میں کمیاں قدرت تھی مولا تا عبدالقا در بدایونی تکھتے ہیں -

> " دارالسنه ال شعربه و فارسید و مهندیه برنظم و ننز چان قدرت مهارت داشتند که مرتجلاً قصائد و خطب بلیدشتن برصنا تع و بدا تع تفظید و معنویه تسلم برداشت می نگاشتند غره که در فنون شعر بم یگانه و قت بودند شعرا مشابیرز ماند از جنا ب مولانا عیدالرحمد استفاده

می منودند اکثر کلام بلاغت نظام فصاحت التیام در مدح ومنقبت حفرت مجبوب سبحانی رضی الترعنه می بود مرکه می دیدومی شنیده لاوت ایمانی و لذّت عرف نی ماص می منود " دیمنی نیش ۱۸

ایک مرتب ولیم میور نے غالباً ملک وکٹوریہ کی مدح کے لیے فربائش کی ہموان فیض احد مبرایونی نے رات بھر کوسٹسش کی جیندا شعار سے زیادہ نہ لکھ سکے فیال مواکہ یہ ایک عاکم دینا کی مدح میں کوشش کی ذراشیخ عبدا تقادرجیلانی کی منقبت میں کی مسئل کے لکھوں اسی وقت لکھا افرایک ہی نشست میں کی سوگیارہ اشعار کا تھیدہ مرتب کرلیا ۔ جو بہایت فیسے وبلیغ کھا ۔ اس سلسلے می لانا عبداتھا در مرابونی لکھے ہیں ۔

آنگروز سے بخاطر داشت وامرا بیے ازشا گردا در ایم میود ارادہ تالیف تقبیدہ مدح یے از ماکم دنیا الله وکٹورید ) منو دہ بو دند وشب نیلی بالطبع نفستہ چیند اشعار متعلق مدح او تعنیف ہم فرمود ندکہ ناگاہ لمجنایت اشعار متعلق مدح او تعنیف ہم فرمود ندکہ ناگاہ لمجنایت البی و توجها ت حصنور عوث رضی الشرعنه مولانا محریران قصیده ناتام را ترک منودہ فوراً چاک سا فتند ومنیت کفارہ ہماں وقت و بہوں علم کر برتھیدہ اولیں ہمیہ فادیہ کفارہ ہماں وقت و بہوں علم کر برتھیدہ اولیں ہمیہ فادیہ کشتی برکھیدویا زدہ شعر با چناں مناتع نفطیہ و معنویہ کلم

ا معنی مین ازمولا ناعبدالقادر بدایونی واکمل التاریخ مبلددوم ازمولوی معنی مین مینام القادری . معنی مینام القادری .

برداست بردا ختند ومن بعد بعنيه قصائد بديرة ا دريم م در حيند عليد تاليف منودند وتصنيف فرمووند ، رتحفه فيض . مدم

اوران قصائد عرب کی تعربی کی تعربی ومشا بمیربغداد سے کی اوراً پ کی عربی نظم ونٹر کوسرائی ۔ عرض مو لانا کچھی صدی میں برصغیریں عربی کے صاحب طرز شاعر کرزرے بیٹ ۔ شعراریں ا پ کے متفیق مولوی فضل الدین تیس ، مولوی غلام شاہد فکدا ، مولوی احد من وحشت ، مولوی نیاز احد نیاز اور مولوی اخترات میں مولوی اخترات میں مولوی ایک ختفرات میں مولوی ایک ختفرات میں مولوی این مولوی ایک ختفرات میں مولوی این مولوی این ہوئے بین ایک میں مولوی این ہوئے میں مولوی این مولوی کا ایک محتفرات میں مولوی اور سے نقل کیا جا تا ہے۔

صلا اوس کی بکمالہ وھب الهدی لہالہ فلوق کے الک ہوئے اپنے کال ہے۔ آپ ہوگوں کو لم پینے بنی سمے العلیٰ لعیب المرقی المندی بنو الہ بندی عطائی اپنی عیال کو برسائی عطا اپنی عطالت بضیائی ببرہ ائے ہونا نام ببقا شم بضیائی ببرہ ائی منا و بقتا کی ترم ہاں کی منیا رکی ہوفائی قسما بکل خصالہ بولائے ہوفائی قسما بکل خصالہ دلاکی و فاکی ان کی ہر خصلت کی شم ہے

اله تحفر فيف و صد على العرب دعربي البنامدكراجي ، محرم وصغر سيستا بجرى عند تحفر فيف وطوالع الا نوارسيكم و سي النادي المال التابيخ جلداول اور تحف فيف وطوالع الا نوارسيكم و بيش ايك بي عبار ك سائلة درج بيس .

بوع العوالمركلهاملك المكارم جلها تام عالم سے فائن ہوئے تام اچھی عاد تو کے الک ہو جمع المحاسن جمعها بجاله وحيلا لب تام خوبيول عامع بي اينے جمال و جلال سے متعبد لالمهر ومُقَرَّبُ ومُكَانَّمُ اینے خلا کے عادت گذارہی مقرب ہی کرم ہی وسى ور بروح محك و قربوايين 1 له خوستى بى روح محد صلى الله عليه الله على خ ق الحجاب فلاهنالك حاجة مما نع جابات کوچاک کیا وہائٹ کوئی حاجب ہے نہ مانع شحب الكئو سعلى الكؤس مسرة يوصاله عام يدجام ية بطورمسرت وصال ولهالدهوم مطيعة ولحكم لايسرة زمان ان كامطيع اور ان كحمكم كايا بندي واليه صرجع كلها بكمالد وبحما له سب كامرجع ان كى طرف سي الح كمال اور حال بلغ الاقاصى والاراني رشيح بحرفيوضه دورونزدیک ن کفیق کے دریا کے چینے بہویے چکے س اسف على اسف على متكبروضلال انسیس پرافسوس منکریرا وراس کی گرا ہی پر واتاك عدة سائل ودعاك زموة مأل بت مان کیا اے بہت کروہ آپ سے مانکا

#### . نعلمت مضموحالد وحبوة قبل سوالد اسكي يوشيده حال كوآبي بال بيا ورب سوال يفعط فوايا

مولانانيف احد تصانيف كثره كه ملك تق طبيعت مل تنفي المستعن الم المنفعة المراق المنفعة ا مربول بعض ولاء ١٨٥ عين ضائع بو كي اس طرح الز تصابيف منهور نه بوئي . آپ كي تصانيف مع كلاكين سالتعليم لجابل بترونبرالدين قوجى كى كتابغ بيم السائل كيواب مي لكھاكيا ہے. ماشيترج برايت الحكمة صدائتيرازى نيزتعليقات على فعوص لفارابي ماسك علاوہ مجموع نثر وقصا مرع بيد موسومه برية قادريد سے - ينتيل خزمند كنجيز كمات ب اس ایک نمرار ایک سوگیاره نتر کے فقر میل وراسی طرح ایکزار ایک سوگیاره اشعاعرلی حفزت شخعدالقادرجيلاني كمنقبت يسبي برية فادريه كالحباعث بعدى ففاح مقدم اورما فتن كرسالة سيساه ين طبع يم حريدا يك شاتع بوكيا ہے. بدية قادريد مولانا عدا المفتدر بدا يونى كے اصرار برمولاناعبرالقادر برائونى لاان كے مالات برج ف فيض مرتب كيا جو فخ المطابع مير في سي طبع بواب اولاد المصاحرا وفي كواكم المول مولانا ففل يسول كى صاجرادى عنسو بخض جن مولاً المولاد المحادث عنسو بخض جن مولانا فعلى المحادث ال عفليه ونقيدا بخوالدمولانا فيفل حدو مولانا فداعر مدايوني سعصاصل كقط يعجمولانافنل رسول بدایونی سے پڑھی -معقول ، فلسفہ ، ریاضی میں مہارت نامرحاصل کی طب ين كال خصوص عامل تقا - بوارق محريه صنفه حضرت الولانا فضل رسول كي خالمرين قاضى عين الدين كيفي المصري

له تخذنين - س ٠ -



مولوى فبض احدرسوا بدالوني

" تحصيلِ علوم عقليه ونقليا زوالد اجدخود فرموده اندا الماعمر وعلامه دم رسمتند در حجد علوم عقلية نقليه يد طولى دارند بالخفوص درنن طب كرشنخ وقت گفته اير بجا است ، تاليفات جنا ب موصوف بيار از آنجلانترح رسا كل معيات بها دالدين على است ها شيم عنق المنتقد وسراج الحكمة درطبيعات وديرسائل متعدده دفن طب قدها كربليغ عربي وفارسي بياداند، متعدده دفن طب قدها كربليغ عربي وفارسي بياداند،

اكررة سازدانيورو دهرم يورك الازمت يس اي - ١٠، ذى تحدة سا ا ١٥٠٠ بن كاعرس وانبورسيل نتقال كيا ماحب تصنيف كقرش حدسا تلمعيا بهارالدين عي مطبوعة لمبيعات بي تترح رسال معتقد المنتقد لهي ،عربي تظيم فيال الني والدك كمال الحق عق صاحب س عظما ای شاکرد ول می طبع احمد نقوی فتا ف برانویی، مونا فاقت مین ایونی دواهیرا مودئ قرعلى برايون مودى ميزندرعلى برايوني مودي فضن حين كمر الطلية شرى مودي محتسب ادوى عيم محرسين موانى اسيدا ولاحين جكيم تصورعلى صاحب كرآبادى مولوى عبول حيث بود مفرز دامامير ،مولوى محدين شانوى ، سرگروه جاعت المحديث مولوى جال الدين بنجابي الدريد عبدالله كابلى وعيره شهود لوك يؤين مراج الحق كالك صاجزا د ميزالت اوا كمي فتر تيس ميزالي سنداوي بيدا تونهايت طباع ودبيط مرة قادريه بدايون يخصيا علمي درس نظاى كي تنجيل بهت تعور عرصي بروي العين البنه والدكيم وج كوكة ، آخرى إياس بي مك مغطري ماسال كاعمرين نتقال كياءاس طرح مولانا فيفل حد مدالوني كاسلساخم بوكيا عكيمسراج الحق كى اللى كاسلسلة اولا داوجود بيداللى عبدلوق ولداولوى افوار لحق، عَمَانَى ، (صاحب طوا لع الا نواد)، سعنسوب هي عبد الحق كصاجراً وظهو الحق قادری (ف سار جنوری هناور) عظ

# ٣- مؤلاناكفابيت على كافي

ابندائی حالات المنام تخلص کانی ہے ایک معزز فاندان کے رکن اور ابندائی حالات المارة باد کے قدیم ساکن تھے ۔ مندرج ذبی اشعار یں ابنوں نے اپنے نام وطن اور تخلص کی طرف اشارہ کیا ہے ۔

اب کفایت کی التجا یا رب دخنت اوصافت مصطفیارب اوریہ کھی ترے جہاں ہے مونس روز گار کا فی ہو

اس ادابادے کافی کما کارتبا

عِل مرينه طيبة كوجيد كرشمروفن

ا بتدائی تعلیم مراد آبا دیس عاصل کی ، برایون اور بری تحصیل علم کے سلسطیس میے سا اور بری تحصیل علم کے سلسطیس می شاہ ابوسعید مجدد کی دامیوری سے علم حدیث پڑھا۔ برایوں بین مولوی محداستی برایون اور می می البخی برایون استاگر دمولانا کافی نے المتونی سے مامی تعلقات دہے مولانا کافی نے ابنی تطسیم واستان صیادتی میں مولوی محداستی برایونی کا خصوصی ذکر کیا ہے۔

علم وصل المولاناكاتى تام علوم عقليه ونقليه مي مهادت كال ركفة تقفي مولاناكاتى وادب ويزه مين كال عاصل علم على المعلم المعلم على المعلم المعلم على المعلم المعلم المعلم على المعلم المعل

من برے گران قدرالفاظیں کیا ہے۔

مرادا با در انگرم ول فیصد از این است داد آباد سے گذری مراد آباد سے گذری مراد آباد سے گذری مراد آباد بر قبضه مراد آباد بر قبضه کریا ، مین ویش بزاده فروزشاه کاگذر مراد آباد سے بواتو ریاست دامپوری

نوع کو محنت ذک اعلی فی بری الین جزل جونس کی آمد کی جرمعدوم موتے می بزاده فیروز شاه نے میدان چھوڈ دیا ۔ ۲۵ رابریل شائے کو اچانک جزل جونس مراد آباد فیروز شاه نے میدان چھوڈ دیا ۔ ۲۵ رابریل شائے کو اچانک جزل جونس مراد آباد کا انتظام اس کے سپر دکر دیا میں آگیا، دیا سست دامپو در کے ایجا دوں سے مراد آباد کا انتظام اس کے سپر دکر دیا انگلش کے آتے ہی دادوگر شروع ہوئی، کوئل کلے شہر کی ناکہ بندی کرکے فات الماضی اورگرفتاری سے وعلی درا دراسے شبہ پڑسلان گرفتاری سے وعلی درا دراسے شبہ پڑسلان گرفتاری سے وعلی درا دراسے شبہ پڑسلان گرفتاری سے

مولانا كافئ كى كرفيارى وركهالشي فخزالرين اكلال الى ايك ففق الم

يرسول سركادين ده جائے گا

بلبيل مرجانين كي سونا جريجانيكا

اس تن بحان برخا كى كفن رجائيكا

حشرتك أونشان يجبن ره جات كا

ہوئے جارہ تھ جو درج فیل ہے۔ کوئی گل باتی رہے گانے جرانی کا

م صفرد باغ مين كو ئ داكايجيا اطس كخواب كي وشاك مازان بو نام شابان جها ف ها منظيكي بيان

جويره كاصاحب لكك اديدرود

دلولاکے اوپرددود آگ سے تحفیظ اس کا تن بدن رہجا بیگا سب فنا ہوجائیں کے کا تی ولیکن حفر تک نفت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا

مولانا احدر صنافان صاحب بربادی مظیمی الملفوظ مصدوم میل م غزل کی طرف اشارہ کیا ہے المکن میں یہ پوری غزل مودی علام فی الدین صاحب نغیمی مراد آبادی کی عنامیت فاص سے بی ہے۔ مولاناكفايت على كانى كوجيل مراد آبادكے بائ فحمع عامين كيمانسى دى گئى اورد بى ترفين عمل يق ق . قبر عقب جل تا منوز تحفوظ ہے -

مولانا كافئ كى شاعرى المالي المالي كانتيد شاعرى كوايك فاحل قام مولانا كافئ كى نقيد شاعرى المالي مولانا كافئ كى نشاعرى المالي على المالي مولانا كافئ كى نشاعرى المالي مولانا كافئ كى نشاعرى المالي مولانا كافئ كى نشاعرى المولانا كافئى كى نشاعرى المولانا كافئى كى نشاعرى المولانا كافئى كى نشاعرى المولانا كافئى كى نشاعرى كى نشاعرى المولانا كافئى كى نشاعرى كافئى كى نشاعرى كافئى كافئى كى نشاعرى كافئى كافئى كافئى كافئى كى نشاعرى كافئى كاف

سے لمذ حاص تھا۔ صنعت نظم میں بغت کوئی ٹراسخت میدان ہے جہاں افراط و تفریط کی ذرق برا برگنجائش میں بغت کوئی ٹراسخت میدان ہے جہاں افراط و تفریط کی ذرق برا برگنجائش مہیں ۔ مولانا کائی اسلمتحان میں بہایت کامیاب اترے مولانا کی زبان نہا بیت صاف سنسستہ اور اندا ذبیان نہا بیت موثر ہے مولانا کافی کا دیوان طبع ہوجیا ہے۔

مولانا کا فی سے صوت دوشاگردوک نام معاوم ہوسکے مولانا کا فی سے صوت دوشاگردوک نام معاوم ہوسکے مولانا کا فی سے صوت دوشاگردوک نام معاوم ہوسکے را، عباس مراد آبادی، عباس علی ولد نادرعلی مراد آباد کے ساکن سختے عدالت منصفی میں وکسی رہے۔ بھر یاست دامپور محکمہ درم شری میں محرراول رہے سناگر نے سماری ہونی نتقال ہوا۔ شاگر نے سماری ہونی نتقال ہوا۔

رور الرور المراد آبادی - محدالبرنام ، البرتخلص ، مراد آباد کے رہنے والے تھے ۔ شاکر دہونے کے علاوہ مولانا کا فی سے دوستان تعدقات بھی تھے۔ مولانا کا فی کی کئی کت بوں پراکبر کی منطق تقریقات درج ہیں ملے

をはるとはははよるというというというとしているかもりない

# ه مرودی فینل چی شابجها نبوری نم رایموری

یشن عبدالقادر جیلانی اولادیس بھے ان کے بزرگ ابواسحاق ابراہیم جوی
کیلان عبد شاہ جہانی میں وار د شاہ جہاں پورہوئے دہاں یہ خاندان بہایت
معزز و محترم عظیم اس ناندان کے بھے لوگ رام پوریس بھی آبا دہو گئے ہے مولوی سید
ففنل می کے والد کانام سید عبراللٹر عرف نے میاں تھا سید ففنل فی نوا ب
احمد علی خان کے دملتے میں رام پور میں بیرا ہوئے ۔ نقیلم رام پوراورشا ہجاں بلور
دونوں جگر بالی ان کے اساتذہ میں مولوی عبداللہ اورمولوی عبرالرحیٰ فررندان
مولوی نظام الدین ابن مولوی مدن شاہ بجہا پنوری بہایت جمتاریس مولوی
نظام الذین کی ایک صاحر ادی فنعل می صاحب کے بھائی مولوی محمد میس ڈیٹی

سیدفضل می شاه سیا دت علی بانسوی دنبیره شاه جدالدد اق ای سے
بیعت محقے ، نها بیت پر بیز کا داور برگزیده مخفی تمام عرکسی نے ان کے جبم کوبرہ نہیں دیکھا۔ شروع بیں دام پور بین ائب سرت تد دار فحکمہ صدری چنیت سے
بین دیکھا۔ شروع بی دام پور بین ائب سرت دار فحکمہ صدری چنیت سے
بازم مخفے اس کے بعد انگریزی ملازمت اختیاد کرلی اور بریلی کی کمشنری میں اسرت داد ہو گئے بعد انگریزی ملازمت اختیاد کرلی اور بریلی کی کمشنری میں اسرت داد ہو گئے بعد اذال تحقید لدادی کے عہدے برمفرد ہوئے۔ جنگ

اله تاریخ شا بجهان پور د جلر دوم) صلا سه ایفنا صدها آزادی بسمردان دادشرکت کی دواب فال بهادر فال کی طرف سے بیلی بھیت میں اقیمات رہے نعین تال میں انگرمیزوں کے فلا ف جو جمات بیجی گیٹس ان میں سے منی جمات بی فعنل حق صاحب نے حصد لیا . انقلابی مکومت کی طرف سے محدی میں چکلہ داررہ سے مفلی حقد میں چکلہ داررہ سے مقوط بریلی سے بعد مشہزادہ فیرو زشناہ کا سائھ دیا . متمام معرکہ آرایٹوں میں حصہ لیا ، بلکہ دوج کی اسسری کے درائفن انجام دبے ادرجا انسی کے کسی معرکہ میں شہید ہوئے . بل

یهاں یہ بان فاص طور سے قابل ذکرہے کہ جنگ آزادی کے بعد جب علامہ دفاری تی جن بعد جب علامہ دفاری تی جن آبادات میں جل دہا مقااور اس زمانے کے اجبارات علامہ دففل حق سے متعلق مختلف جبریں شائع کر رہے کتھ تو ان جبروں میس رومیل کھنڈسے متعلق مولوی سید دففل حق شا ہجہاں بوری کی انقلابی وجنگ سرگرمیاں ہم نام ہونے کی دجہ سے علامہ دفغل حق خیر آبادی کے مرمنڈھ دی کیشن ظاہر ہے اس طرح علامہ خیر آبادی کامقدمہ اور خراب ہورہ اس طرح علامہ خیر آبادی کامقدمہ اور خراب ہورہ اس طرح علامہ خیر آبادی کے مخط مکھا بین علامہ خیر آبادی کا مقدمہ اور خراب ہورہ اس طرح علامہ خیر آبادی کا مقدمہ اور خراب ہورہ اس کے مرد خط مکھا بین علامہ خیر آبادی کا مقدمہ اور خراب ہورہ اس کے محل مکھا بین علامہ خیر آبادی کا مقدمہ دور میں بین علامہ خیر آبادی کا مقدم ہوں ہیں ہے۔

" فددی دا بعلت نوکری خان بها ددخان د نظامت بیلی مجیبت دید کله دادی نخدی دا فنهری نشکریاغی اخو خ کرده ا ندهال نکه فذوی از بن بهرسد ا مرمحن بری است دمنشاء مواخره آنسست که شخصے بهرفضل جن نام از ساد ا ست شاه جهال پر اکتبل از بن در مهر کار ابد

له شدكره كا طاب دام بود صناس

ته لاحظ بو ما بنام مخر بك دري . اكست م 190 م

قرار بنرگان عالی ملازم ما نده مرسخته داری بیلی بجیبت ماخو ذ شده و زبا نے تحصیلوا د آنوله دیبی بجیبت مازه بود درا بتلائے غرر از طرف خان علی خان چکله داری محمدی شده پس از زبا با نسری کوا می دشکر باغی جمراه فیروزشاه آن طرف جن نسراد کرد عزیم ان احدر سرکار کمپنی بجمد بائے جلیله مامو دا ند برخانی برادر حقیقی ادمولوی مبین فریقی کلکٹر سہما د ن بور و د ' برخانی برادر حقیقی ادمولوی مبین فریقی کلکٹر سہما د ن بور و د ' مہتمان اخبار خان خراب نا وا قف ازیں تقفیل کوا و شخفے دیگر است و فدوی از شیوخ فیراً باد شخفے دیگر در افبار نامها حال نظامت بیلی بھیت د محدی وا فسر شکر د فرادا و با فیروز شاه آن طرف جن بزشتہ بیمنی

که برادر دیگرش در سهار بود در بیش کلک است و حاکمان اینجا باا شتباه بان مردی نفل حق که بم نام و در بیصف علایات مشرکب فردی ا در وی دا محض بے جرم مقید کرده و اند ،"

علام خراً بادی نے اپنے بیان بیں بات بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں ا "فضل حق ایک اور شخص کا نام ہے مجھے اسکی عبکہ گرفتار کر لیا گیا ہے وہ آبکل رشا ہزادہ ) فیروزشاہ دابن بہا در شاہ کیسا تھ ہے یہ (فضل حق) سابق بن آؤله کا تحصیل ارتقاا در اس نے خان بہا درخال اور سکیم (حضرت جمل ) کی ملازمت بھی کی ہے وہ ذات کا سیدا ورشا بجہا پنور کا رہنے والا ہے ،"

یمی بات صفائی کے گواہوں میں سے بعض نے کہی یکھ سیدفضل حق بہت اچھے نوش نوایس تھے خطانستعلین نوب سی نے کے۔

ك المنظم بو يخركك د بلي جو ل المع المام معلا

ے ایسٹا سے

# ٧- شاه سرهيكرى

فاندان ہے جفرت نماہ سے کا مرم و فلید کے مشہود فلید کے خوشی کے جن کے دو فرزند ، نعید لربین اور بھتیج شاہ غلام سا دات سے ۔ شاہ غلام سا دات سے دو فرزند ، نعید لربین اور بین بخش کے شاہ نعید لربین کے نامور فرزند سے اور بین بخش کے شاہ نعید لربین کے نامور فرزند ساہ صابری بزرگ کے اور شاہ صابری بزرگ کے اور شیخ حین بخش کے فرزند شاہ سس عسکری سے د بلی کا یہ شہوجشتی صابری فاندان ہے جفرت نماہ سن عسکری سے د بلی کا یہ شہوجشتی صابری فاندان ہے جفرت نماہ سیامان تونسوی من مربد و فلیعند سے ۔ د بلی کا یہ سیامان تونسوی من مربد و فلیعند سے ۔ نماہ سیامان تونسوی ، ن میں ایک کے مربد و فلیعند سے ۔ نماہ سیامان تونسوی ، ن میں کا یہ مربد و فلیعند سے ۔ نماہ سیامان تونسوی ، ن میں کا یہ مربد و فلیعند سے ۔ نماہ سیامان تونسوی ، ن میں کا یہ کا یہ

شاه صن عسكرى كى والده ماجده حبيب النسار سنيخ عمادالاسلام كنگوى كى صاجزادى تيس، اس طرح سناه صن عسكرى كى نهال شيخ عبدالقدوس كنگوى كى صاجزادى تيس، اس طرح سناه صن عسكرى كى نهال شيخ عبدالقدوس گنگوى كى صاجزادى تيس بخش اورخود سناه صن عسكرى كى شادى ابنيه في كه المصاليول ميس بودى اوران كى بني امتدالله كى شادى جيد بنيخ احمد على انبينهوى سے ميں بودى اوران كى بني امتدالله كى شادى جيد بيد محد بني احمد على انبينهوى سے مول ين مورند در دورندمولانا محد صدريق انبينهوى دن در بر صفر سي سي مطابق صافلة كى سادى و مدرندمولانا محد صدريق انبينهوى دن در بر صفر سي سي مطابق صافلة كى سادى و سادى و سادى دورند مولانا محد صدريق انبينهوى دن در بر صفر سي سي مطابق صافلة كى سادى و سادى دورند مولانا محد صدريق انبينهوى دن در بر سفر سي من سادى و سادى و سادى و سادى و سادى دورند مولانا محد صدريق انبينهوى دن دوران كى سادى و سادى و

قلیمعلی کے شاہروگان وسلاطین کوشا ہ غلام سادات کے فاندان سے سے غایت درجہ عقیدت تھے ۔ اوربہت سے شاہرا دے اس خاندان سے سے نامیت درجہ عقیدت تھے ۔ اوربہت سے شاہرا دے اس خاندان کے عقیدت مندیجے سبلسلہ سیت منسلک سے ۔ ابوظفر بہادرشاہ بھی اس خاندان کے عقیدت مندیجے

له مرزام اخترد بلوی نے صابر کشی کاسال و صال سیسیده مکھا ہے د باتی انگاصفی یا

چنائ شاه صابرخش کے لوح مزار پرسنگی کتبہ خود بہادر شاہ ظفر نے مگوایا مقالی شاہ صابرخش کے حقیقی چازاد بھائی ادر شاہ سلیمان تونسوی کے مرمد بھے، لہذا بادشاہ ان کا بھی بہت معتقد تھا، اور قلعہ کے اکثر شخص کے مرمد بھے، لہذا بادشاہ ان کا بھی بہت معتقد تھا، اور قلعہ کے اکثر شخص برادے اکوش ہزادیاں شاہ سن عسکری سے بیعت تھیں، خود بہا در شاہ ظفر کی ایک صاحبرادی شاہ سن عسکری سے بیعت تھیں، اور ایک دراست یہ بھی ہے کہ جب شاہ سن عسکری کی بہلی بوی کا انتقال ہو گیا توشاہ صن عسکری کے بہلی بوی کا انتقال ہو گیا توشاہ صن عسکری کے بہلی بیدی کا انتقال ہو گیا توشاہ صن عسکری نے بہادر شاہ ظفر کے مقد نے میں بھی ذیر کھیت آئی.

بہادرشاہ کے مقدمے بیں شاہ صنحسکری کا فاصا ذکراً یا ہے اور مختلف گوا ہوں، مثلاً جائے ل، کہندلال اور حکیم احن اللہ فال نے ان کا بار بار ذکر کیا ہے۔ حس کا حاصل یہ ہے کہ شاہ حس عسکری کیسا نقربادت ہو اللہ خطر کے تقریباً چارسال دلیعی سے بھے گئے ہی سے زیادہ تعلقات سے ،بادشاہ اپنی بیاری کے موقع پرشاہ صاحب سے دعا کا طالب ہوتا تھا۔ اور شاہ صاحب کی دعا سے اکثر اسے افاقہ ہوتا تھا۔ شاہ صنعسکری بادشاہ ایمشر ماص تھے۔ شاہ صاحب کی کھرکے پرصشی غلام تنبرکوشاہ ایران کے پاسس فاص تھے۔ شاہ صاحب کی کھرکے پرصشی غلام تنبرکوشاہ ایران کے پاسس

ر بقیرنوط صفی محجیلا ، تذکره اولیائے مهند و پاکستان طبع لا بهور سالطباعت مدادد - ) صلاح ۔ سے مو بوی عاشق المی میرکھی نے شاہ صن عسکری کا ولئ لامیورمنہ اران کھریا ہے و تذکرة الخلیل مطبوعہ المخلیل مثنین پرسی میر کھی صنا مطبوعہ المخلیل مثنین پرسی میر کھی صنا میں المجدوم ) صلاح اسلام سام علاء مهندکا مشاغداد وم ) صلاح اسلام سے علاء مهندکا مثاغداد وم ) صلاح اسلام میں اجلوج بام ) صلاح ۱۹۳۰

بھیا گیا۔ اس سلسے میں ان کے ایک خواب کو بھی بیان کیا گیا کہ حوبہا در شاہ ظفر کی ترکت کامحرک ہوا۔ وہ خواب یہ ہے کہ۔

"مغرب بگوله منودار بوا، جب تعاقب بیل یک سیلاب طیم آیا، اور ملک کوروند تا بواجلاگیا۔ گراس بلات بادشاه کو برشیانی بنیں بولی ملکه ده مبلاب بین جمل بنے تخت برشی رہے " فناه صاحبے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی که.

"شاہ ایون شرق مین طالؤی طاقت کو تباہ کردیگا ادربادشاہ کو تخت بریشھ اکراز مرزوعا ن حکومت ان کے ہاتھ میں پرسگا اور کفار تعنی برطانوی قال کردیئے جائیں گے ."

حقیقت یہ ہے کہ شاہ سی تعملی کا تخریب کے اتعلی تھا ادرا نہو نے اس تخریب برد شاہ کی نفرکت کیلئے بطور خاص کوششش کی دہ اس کے میروسلات کا رہے تخریب بادشاہ کی نفرکت کیلئے بطور خاص کوششش کی دہ اس کے میروسلات کا رہے تخریب بلی کے لوگ بھا گئے نگے دشاہ سی سی کری میں درگاہ فواجہ نظام الدین اولیاء یہو بجے بھرو ہاس تعطیم حیصے گئے ، دہاں سے کرا حی ہرمسرد میں بجے دہاں دہ جارہ ہو گئے ، جہا نہوں نے کھنو کی راہ لی .

مکھنو سے شاہ شن محکری ا پنے نہالی دلحن گنگوہ آئے جہاں ان کودر گاہ شیخے عبدالفتوں کے جہاں ان کودر گاہ شیخے عبدالفتوں کئنگو کی سے گرفتاد کر لیا گیا - ان پرمفد کیا یا گیا ادر بھانسی کی منزادی کئی ہے۔ عبدالفتوں کئی سے گرفتاد کر لیا گیا - ان پرمفد کیا گیا ادر بھانسی کی منزادی کئی ہے۔ رہے نام اللہ کا

که اس صفون کے آخری حصے کی تیاری بن شتیاق حین اظهر کا مضبون " شاہ صفی کری " مطبوعہ دوزامد انجام " کراچی موروز موم در مرسطت واء پیش تظرو باہے۔

#### م مولوی بیا قت علی ارآبادی

مولوی این قت علی بن مهر علی موضع مه کادگی برگذ چائل صلح الد آباد کے رہنے والے تھے، ان کی بیدا کشس هائ اور تا سلالہ و کے درمی ان ہوئی ان کی بیدا کشس هائ اور تا سلالہ و کے درمی ان ہوئی ان کے والد مهر علی کا سنت کاری کا بیٹ یہ کیا کرنے سمتھ اور چیب وائم عسلی فوج میں ملازم محقے مولوی لیا قت علی نے اپنے چپا کے ذیر سایہ تعلیم و ترمبیت پائی مرد جنسیم کی تھیں کے بعد درس و ندر لیس اور وعظ و ند کیر کا مشغل شروع کولیا مرد جنسیم کی تھیں کے بعد درس و ندر لیس اور وعظ و ند کیر کا مشغل شروع کولیا مرد جنسیم کی تعلیم اسلامی مرکز میوں کا مرکز اس سجد کو بنایا جو مرک کلاں ممہ کا دس بر وا قع ہے مولوی لیا قت علی نے کئی سال فوج بین جی ملاز مت کی ممہ کا درس مرد کی سال فوج بین جی ملاز مت کی ممبلغ اور مرکز مرکز کی سال فوج بین جی ملاز مت کے اعتبار سے سے تد احد شہید کے منبع سے اور ان کی احدال ک

اندازه ایسا م و تا سے که مولوی بیافت علی نے تخریک جہا دکو پھیلا سے اور نشروانشا عتب کے سیسے میں خاص کارنا مدا نجام دیا ہے۔ مولوی ها حسبے دوا علان ، جہا دیے متعلق جھیواکر تقیم کئے۔ بہلاانٹہمار تو دراصل مولوی خرم علی دوا علان ، جہا دیے متعلق جھیواکر تقیم کئے۔ بہلاانٹہمار تو دراصل مولوی خرم علی

ا مبگاؤں الد آباد مغرب كاطرت ه ميل كے فاصلے برگرا خرنك روڈ بر واقع ہے - عدولى بيات على الد آبادى برائي مفعل مفعر ن خاران كا مائى برائي مفعل مفعر ن خاران كا مائى برائي مائن الله المائي برائي مفعل مفعر ن خاران كا مائن كا المرسكن لا اكام كور المسكن لا اكام كا المجاب المحالة المحالة بي الله برائي ال

بلہوری دف سے ہاہے ، کے رسالہ جہادیہ پرشی ہے۔ رسالہ جہادیہ ستاون اشعار برتی ہے۔ رسالہ جہادیہ ستاون اشعار برتی سے دولوں بیا قت علی کے اشتہادیں صرف ابتدائی ستائیل شعالہ سائیل سائیل سے مولوں بیا ورجھ بیسویں اشعار میں حسب طرورت ترکیم منال ہیں ، چو بیسویں کی بیدی یں اور جھ بیسویں اشعار میں حسب طرورت ترکیم کی ہے۔ مولوی ما حب کادو سرا اشتہاد نظریں ہے ، ہم لئے یہ دولوں شہار کی گئی ہے۔ مولوی منا مل کرد شے ہیں اور میں بیابی شامل کرد شے ہیں

"مبندوستان كى بغاوت خصارع كدما نے مس مجلى رباب



مولا نالبيافنت على اله أبادي

سیاست کی نظابین خمر و باغ کی طرف لگی بوئی تحین کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے۔ مرشر کلعقای 20.0 میں ادران کے رفقائے فلم کے بقول خمرد باغ " اگر دپر نے تین سوہرس بیٹیٹر ایک بغاوت کیش ادرسرگشته شا برا دے کا مامن وسکن بخطا توسی بھی اس سے ایک سنو ربیرہ منفقنگر کو بیناہ دی "

یه شوریرسرفتندگرمو نوی لیا قت علی با شدهٔ مبه گاؤی (پرگنه چائی، ضلع الداً باد سخفی جن کے نقدس وا تقاء کا شہرہ دور دور تک تھا۔ بغاوت کے مشروع ہی سے ضلع الدا باد کے اس علاقے میں جو دوا ب گنگ وجن دا قع مشروع ہی سے ضلع الدا باد کے اس علاقے میں جو دوا ب گنگ وجن دا قع میں ان کا بڑوا تر تھا۔ وہاں کے اسفقہ مزاج ، متورش پند ، خیرہ سر زمینداروں کو حسب روایت سر کاری ایک المیے دہنما کی ضرورت تھی جو قتل خون و فات گری و تا داجی میں ان کا بیشوا بن سکے ، نظرا تخاب مولوی لیا قت علی پر بڑی وہ بڑی آن بان اور مردا اند تزک واقت شام سے کوچ کر کے الدا آباد آئے ، بادشاہ دلی گری فرما نروا کی ادر مکومت کا اعسان فرمایا ۔ گور نرا لدا آباد کی چینیت سے کی فرما نروا کی ادر مکومت کا اعسان فرمایا ۔ گور نرا لدا آباد کی چینیت سے ایپ اجسام نو باغ میں قیام بذیر ہوئے میمین تا اسلامی صادر و نافذروتے تھے۔

وسط جون میں مولوی لیافت علی اور ان کے تنبین اور پیروگوں کی جاعت کے افواج انگرنی سے شکست کھا گئ اور بھاگ کھڑے ہوئے ۔ مولوی حاصب کھے ذیا نے تک مفرور و روپوشش رہے ۔ سٹ کی اور بال آبا دمیں گرفت اور بھی کے دنا نے تک مفرور و روپوشش رہے ۔ سٹ کی اور بالے ان اور مدت العمر مجبوسس رہنے کے بعد بعبور دریائے مثور بھیج موٹ اور مدت العمر مجبوسس رہنے کے بعد بعبور دریائے مثور بھیج دے گئے۔ مولوی مقبول احر حمد بی ممولات تاریک الد آباد مکھتے ہیں دھے د

" قانون کی نگاه یں اور مرکاری طورپران کے جرائم کیسے بھی ناقابل درگذر اور او رملکت کے بحاظ سے مشد پرمواخذہ و باز پرسس کے مستوجب رہے ہوں کر میں سے اور ملکت کے بحاظ سے مشد پرمواخذہ و باز پرسس کے مستوجب رہے ہوں کر میں سے بعض سین رسیدہ ، حمتاز و فہیم مسلما نوں کو ان کانام ادب و احترام کے ساتھ لیتے سنا ہے ، ان کے ذکرین خود گزیر ٹیروں کا ابجہ بھی جندا تلخ و ورشت بہیں یا یا جاتا ہے ، ان کے ذکرین خود گزیر ٹیروں کا ابجہ بھی جندا تا ہے ، ان کے ذکرین خود گریر ٹیروں کا ابجہ بھی جندا تا ہے ، ان کے ذکرین خود گریر ٹیروں کا ابجہ بھی جندا تا ہے ، ان کے ذکرین خود گریر ٹیروں کا ابجہ بھی جندا تا ہے ، ان کے ذکرین خود گریر ٹیروں کا ابجہ بھی جندا تا ہے ، ان کے ذکرین خود گریر ٹیروں کا ابجہ بھی جندا تا ہے ، ان کے دو ورشت بہیں یا یا جاتا ہے ، ان کے دو ورشت بنیں یا یا جاتا ہے ،

مئی تصفیلی میں جب مولوی احراللندشاه ، شاہجهاں پور میں سرگرم کار دیکھے جاتے ہیں تو دوسسرے قائرین کے ساتھ مولوی بیا قت علی بھی وہاں نظر آتے ہیں ، احراللند شاہ کی شہادت کے بعد حب ان لوگوں کی جاعت بھی منتظم لوگ تو مولوی بیا قت علی بیات سے کل کر گجرات بہو یجے۔

له ما خطم و بلغ عادت و معفوظات صوفى وبدالا عدسليمان لا جيرى و باقى انكاصفيري

تھے مولوی صاحبے وہیں ٹونک یا جے پور کے کسی عالم کی صاحبزادی کے ساتھ شادی کرلی تھی جن سے ان سے ایک صاحبزادی بیدا میو بیش جن کے صاحبزائے حافظ نذیرا حدمیں

مولوی بیا قت علی کالاج پودیس تقریباً دس سال قیام رم آخرانگریزی حکومت کومو نوی بیا قت علی اوران کی سرگرمیوں کاعلم ہوگیا - مونوی صاحب كوهي حالات كانداره موكيا - مولوى صاحب لاج يورس بمبئي بيريخ ومبل فيار بوكة ان كواله أبادلا ياليا ، مقدمه جلا ياليا ، حبس دوام بعبور دريا شيشور كى منرابرو كى . عبد البارى عاصى كابيان بد كدمولوى عبد لحق ميا ل جي مرج م راله آبادی الله ار دومننوی می ان کے حالات میں ملی تھی اجیے انہوں سے ا پنے اڑکپن میں خور دیکھا تھا مولوی لیاقت علی نے فیروز شاہ اور سرحد کے علماء سے بھی تعلقات بیدا کئے تھے . اور سلاماء میں اس علاتے میں گئے بھی تھے يه واقعات بميلس خط سع معلوم بوت بس جواله آباد كحايك افسرياس نے بشاور کے کلکڑ مرٹر میکذب کولکھا تھا ، اورمو لوی بیا قت علی کافو لوشاخت كے لئے بھيجا تھاك يہ فوٹو لا سيدامير، اسماعيل اور محمود سے شناحنت كرائے جائيں۔ يه خطاور ذو توبينا ورميوزيم ميں محفوظ سے خط كا ارد و ترجم ہے یا جہتمیں شال کردیا ہے ۔

### ٨ مولوي قطيني ه بربلوي

مولوی قطب شاہ بریلوی خبک آزادی محصیاء کے نامور مجاہدا ورمرگرم کارکن بھے انہوں نے اس جنگ میں قیا دت کے فرائض انجام دئے اور تبلیغ وتشہرواشاعت کاکام ماس طور سے کیا انسوں کہ ان کے حالات بالکل بر دہ خفایش میں اوریہ بھی ہیں معلوم کہ بریلی میں کس خاندان سے تعلق تھا۔ اوران کی اولا دواحفاد میں کو فی آج موج د بھی ہے یا نہیں

مونوی قطاب ہریلی اروہیل کھٹھ، کے بیرزا دے تھے۔ ان کے والد کا نام بخش اللہ تھا۔ ابنوں سے علوم مروج کی با قاعدہ تحقیل کی تھی ، اوران کوعلوم مشرقی میں خوب کوسترس حاصل تھی ، دہ بریلی کالج میں فارسی اورار دو کے مشرقی میں خوب کوسترس حاصل تھی ، دہ بریلی کالج میں فارسی اورار دو کے میجراد تھے ۔ کالج میں ان کی تنخواہ بچاس رد ہے ماہوار کھی جب بریلی میں جباک آزاد کی کا آغاز ہوا تو ابنوں نے نواجان کو خیربا دکھا اور ابنی حدمات نواجان بہادر فال کے سیر دکر دیں ۔ مولوی قطب شاہ سے بریلی میں آزادی کا جھے۔ ٹالم بہادر فال کے سیر دکر دیں ۔ مولوی قطب شاہ سے بریلی میں آزادی کا جھے۔ ٹالم ایرایا ، ابنوں سے اس زمائے میں فال بہادر فال کے نام کی رعایت سے بریلی میں اور در فال کے سیر بہادری لیسی سے اس کی انجازج سے مقان بہادر وال کے میں مان بہادر دال کے بریسی تھا ، اور مولوی قطب شاہ اس کے انجازج سے ، خان بہادر وال کے بریسی تھا ، اور مولوی قطب شاہ اس کے انجازج سے ، خان بہادر وال کے بریسی بیلے بریسی میں طبع بریت کھے . خان بہادر دال کا در فال کے تام میرکاری اور اشتہادات اسی کیسی میں طبع بریت کھے .

اوران پر کابع ونا تنر کی حیثیت سے مولوی قطب شاہ کا نام جھیتا تھا۔ ہری کے اس بہا دری پرس سے نہ سرف نؤاب فان بہادر فال کے اشتہاد طبع وب نئے ہوتے تھے، بلکہ خبرادہ فیروز شاہ اور بہادر شاہ فطفر کے بھی بعض اعلانات اس پرس میں طبع و شائع ہوئے تھے مولوی قطب ہ کے مقدمے میں تھی یہ اعلانات واشتہارات ان کے جرم کے ثبوت میں میش ہوئے۔

مولوی قطب شاہ نے بریلی کالج کی لائر مری اوراس کے دوسرے سامان كوا حاط اكل ليجيس نيلام كركے اس كى رقم سے بہادرى ليس قائم كيا تھا مولوى قطب ا مجهددنوں نواب فان بها درخاں کی طرف سے بلی بھیت کینال کے سپرنگنڈ نے مجى رہے . اوراس سلسلے میں ان كي تنخوا وايكسوي سرو بے الم ند كتى . جب بریی برانگریزوں کا قبصنہ برگیا تو مولوی قطب سٹا ہ رام پور علے كُ اوروہاں كچھودنوں چھے رہے كھروہ دام پورسے مير طھ پہوسے میر کھ جاکر انہوں نے کام اور طبیہ برل کرسسر کاری توج ۱۰ ار ریگولرکولری یں مازمست کرلی ، اس سلسلے میں ایک شخفی سر دا رہیا در سے ان کی عرد کی جو د غالبًا ان كا برادر سبتی تفا . گرحب به راز فاش بهوكیا . اوران برمقدمه علا توسردا ربها در سے صاف أسكار كرديا ، اور كهاكرس تواس تحف كوبالكائني جانتا ہوں اوراس دمولوی قطب شاہ ) کا بیان بالکل غلط اور حجوث ہے. میر کھیں مولوی قطب شاہ گرفتار ہو گئے جمیر کھے سے ان کو بریلی لایا گیا اور بريى كى عدالت ين ان يومقدم علايا كيا ، ان يرمندرج ذيل چارالزام مكائ كف. (١) وه تحريك فاص ليدر كف اورانبون الاسارش ين حقد ليا-رم ، اس مئی کو انگریز وں کے قتل میں جرم اعانت کا اڑ کا ب کیا۔ رس مركارى مال ركاليح كى لا مبريرى وغيره) ادها.

دم، ١٠١١ ريكولركيولرى مين غلط بيا فى كرك لازم بوئ .

مولوی قطب شاه کے مقدے بین سرکار کی طرف سے چارگواہ ، رام دین گنیش ، متر ااور رام بول بیش بہوئے ، ان گوا بوں کے بیانات سے صاف معلوم بوتا ہے کہ یسب جھوٹے اور صعبی گواہ کتے جس کا اقرار کسی حد تک عد الت بے بھی کیا ، عدالت نے مولوی قطب شاہ کو دہا بی قرار دیا اور تبایا کہ دہ این عقید سے کی روسے بھی بغاوت کے لئے جبود کتھے اوران کے مطبوعه اعلانات و است تبارات ان کے جرم کا خاص ثبوت قرار دسے گئے ، مولوی قطب شاہ نے است تبارات ان کے جرم کا خاص ثبوت قرار دسے گئے ، مولوی قطب شاہ نے اپنی صفائی میں جوبیان کیا وہ نا قابل قبول کھی را ، اور ان ، کو انترائی عدالت سے بھائسی کی مزادی گئی .

معدم ہوتا ہے کہ یا تو مولوی قطب ہے ابیل کی یا قاعدے کی رہ الفینیٹ کورنرھو بہتحدہ آگرہ دا و دھ لے ان کی مثل پرنظر ثالیٰ کی اور گور مزلے مولوی قطب ہ کے مقدمے کی مسل دیکھنے کے بعد فیصلہ دیا کہ الزام نمب رانگرزو کے مقدمے کی مسل دیکھنے کے بعد فیصلہ دیا کہ الزام نمب رانگرزو کے مقدمے کی مسل دیکھنے کے بعد فیصلہ دیا کہ الزام نمب مرائر ہوئی عامت میں میں تا اور دا ہول کا بیان غلط معلی می و تا کہ اور مولوی کا بیان غلط معلی می می النی کی سنزا صبس دوام بعبور دلیا کے متورسے بدل کئی مگر تام جائر اد فنبط ہوگئی ۔

いていりまれるもとはいいのできなりいとうれるだける

The the west of the second of

### ومنشى رسول خش كاكوروى

نشی رسول بخش داد نستی فیف بخش کا کود کے د چنے دائے کے دان کے دالہ نشی فیف بخش بہر ہیکم دوالدہ آصف الدول، کی سرکاریں طارم کتے دہ نامور مصنف ہے ۔ ان کی تاریخ فرح بخش اور خیر فیض وغیر ہشہر ہیں مستی رسول کخش نہا ہت قابل اور لا گئی نشی ہے ۔ مولوی تقی علی مسکی رسی کوری تقی علی میں کسی معزز عہد بر طازم کتے ، او ربڑے خیر خوا ہوں میں ان کا شار میں معزز عہد بر طازم کتے ، او ربڑے خیر خوا ہوں میں ان کا شار متا ہوا تا ہوں میں ان کا شار میں اور کا گئے ہے ۔ وا جدعی شاہ کی سرکا میں معزز عہد بر طازم کتے ، او ربڑے خیر خوا ہوں میں ان کا شار میں اور تا تا ہوں کی ابت خاص حکمت علی سے کا موا تو انہوں ہے مزا بر حبیس قدر کی تخت نشینی کی بابت خاص حکمت علی سے کا بیا ، او دو صرکے زمینداروں اور تعلقہ دادوں کو ہم خیال بنایا اور بر جیس قدر کی دو بارہ حکومت قائم کرنے کی کوششش کی ۔ لیکن احتفائ کرا د نہوں خیر تام معا طربی گئے ۔

صورت یہ ہوئی کہ منٹی دسول بخش کے ایک معا دن اور سائھی میری باس مقانیدار سے کرم خال صوب برار کوا بنے سائھ مشریک کرتے کی مخریک کی صوب بلا سے نیم رضا منک کا اظہار کیا اور کوئی اطبیال بخش جوا ب نہ دیا۔ جب صوب برالہ کرم خال بیشن میں والیس آیا قرمعلوم ہواکہ اس کی اور میری باس کی گفتگو کودو بہوں سے سن بیا ہے ، وہ خو فرزدہ ہوا، ورتام واقعہ کرم خال صوب یا دسے افسر فوج

ا تذكره مشامير كاكورى از محد على حيد رتكھنو سياء مواه ١٦ ا

سے بیان کردیا . افتر فوج لے کہا کہ جب صبح کومیرعباس متبارے یاس آئے تو تماس كے سائقاس كے گھر بلے جاتا - چائخ جسے كو ميرياس كرم فال صوبيداد كوىتركت يرآ ماده كرك كے لئے كئے اور اس كو منشى رسول كنش كے پاس لائے د بال ایک مجلس مشا ورت قائم مولی، حس میں منتی رسول مخش مرگروه محقے اس كے علاوہ برعباس اور منتى رسول كخش كے صاحر ادے ما فطعيد الصدنيز و وسطر يوك بهي شامل تق . كل شركاء كى تعداد ما يُس تقى . كارد وا فى شروع مولى أنشي رسول نجش في صوبدا دكرم خال سے كفتكوكى اورسشركت جها وكے لئے آباده كرناجا با ورلعين دوسير حصزات كي تخريري اور خطوط بهي د كهلائ يه كارد والى مورى تقى كەمسر كارينكى اورمحمو د خال كو توال موقع يرميو يخ سكة مكان كوچاروں طرف سے كھرليا .سب كويا بجولاں رزيد لنسى لے كئے منتي سول بخش ، حافظ عبد الصد (ان كاهاجزاده) اور ميرعباس كو يجالسى كے احكام بوئے رزيرنسي سعجي مجون لائے كئے - ٣٠ رشوال بروزجيا رشنبه ساسا اهك ان تینوں حصرات کو سرمحد مکھنوی کے طیلے پر کھا مسی دے دی گئے۔ اور دیمی فن کے گئے۔ بعد کوحسب نشا نہی لعفن ثقات ، منشی رسول کخش کے جھے کے صا جزاے مشی عبدالحی عوشی رالمتونی سوسیاه ) نے میلے پرسے بڑیاں لاكركونى للى مسجد كے سامنے ركاكورى ، وفن كيا - بؤاب تفضل حس خال تيراك مندرج وي تاريخ كى بق. عبدلصرحناب وقبلدسوا يحبن توام زحادتات فياد مذبر دورخت

که قیمرالتواریخ - حبلد دوم . ملات مهده ته تذکره شامیر کاکوری . مده ۱۰۰۰

روزجهاربنهم شديرا سخت مّا ريخ نست جهار الثوال قبت مبيح آمددو باسال كرزشية مصع كفته بي قفاوقدردوكردولخت ان حضرات كاصرف يهجرم محقا كه اپنے وطن عزيز كو عير ملكي اقتدار سے آذاد كراك كى كوشش كررب كق - صاحب قيم التواريخ لے ميرياس على كاذكرنشى رسول كخبش كے ساتھ كچھ اليسے انداز سے كيا ہے كہ جيسے ميرعباس منشى رسول يخش كے بيٹے تھے ۔ حالا نكه منتى رسول بخش كےصاحبرا دے حافظ عبالصمر مقے جن کا نام صاحب قیم التواریخ نے بنیں لکھا ہے۔ يسي آبادك وكون الحجب منشى رسول كنف ان كے صاحرا دے حافظ عبدالصدا ورمیرعباس مے کھالنی یائے کی خبرسنی تووہ لوگ \_\_\_ اي جمعيت كيْرك سائق كاكورى يبويخ ، تقالي يرحمد كرديا. اور ايك جمعدارا ور دو برقنداز دل كوشتعل بوكر اردالا - كيريليح آياد والس

的是几点在一个一个一个一个一个一个一个

- 272

ان كے مالات كے لئے الاحظمو . تذكره مشامير كاكودى -

# ١- احمدخال كحرل

احرخال كحرل حبك آزادى كالمشهورجا نبازسيابى اور قائرب حبل ضلع منشكري ين ازادى كے جفالے كو لمندكيا اورا بني جان و سے كر نقائے دوام ماصل کی - راجیوت بنور کی ایک شاخ کھرل ہے ، است قبیلے سے اس کاتعلیٰ تھا التي عصراء كوميره كي خرس براه لابور كوكيره يهو بخيل حدخال كهل في عياخا ندان كيسا تقر الكوائكريزون اقتراركوختم كري كامنصوبه بنايا مختلف تبائل كوتياركيا ،مرجولان عكويك ين كمايك ولسكوكا سية غازموا ورد وال كيجوئيا فانواك نكان دين سيانكار كرديا - ٢٧ رجولائى كواحدفان ك كركير جبل كوتوط فوالا ١١ ود انكر نرى حكومت سے باقاعد الحكرلي . احدخال رويوش بوگيا ريچاس وياده آدى بلاك و زخى بوئ طومت انقلابون كازور تورك كيلف البتم كوعلات سردارو ل اورزمينداروك میٹنگ بلائی گرازادی کالین گریکی ہوئی تھی کہ یہ میٹنگ کامیات ہو کی قبیل کھرل کے ایک فترار شخفی مفرازخال کھول ہے مخری محفرالفل نجام دشے، انگریزافسربر کلے، احدخا ل کی گرفتاری کیلئے متعین ہوالیکن حیا سے کا میا بی نہوئی توالفنٹن جو داس طرف متوج ہوااور اس لے احدقاں کے گاؤں جھامرہ کوآگ سکادی ۔ احمدفال نے و ٹوراجیوتوں سے مرد عاصل کی التم بروسکون کی شالین انگریز افسر کی کمان میں گوگیرہ یہو یخ کمی اس کے بعد زید كك كئ ادرا كمريزى فوج لے احد خاں اوران كے سائقيوں كو خبكل مي حمل كرديا . آخركار ا حد خال مقابير البير الكريزول كيبي سيائي الد كي اوراس معرك ميل حر خال جام شهادت نوش كيا-

اس بعد ظريزون الا انتقاى كارر دائى كى دريبال كى آبادى كواب ظلم وتم كا

له تواديخ صلح مظفر لراه وقلى مديد و علوكينيخ محد سمعيل يا في في لا بود)

نشانه بنایا۔

انگریزدن و فاد اردن بیسر فرازها س کھرل کے علاوہ ، دھاڑاسکھ ، ہمال نکھ ، کھیم سنگھ ، اور مربورن سکھ کے نام بھی قابل ذکر ہیں ۔ اسی طرح صا دق محمد خان تھا بیدار ملسال اور پر بخدوم و لابیت شاہ المعروف مخذ دم شیخ عبدا لقا در خامس (ف ششلہ) سجاد فی نشین درگاہ موسی پاکشہید مشانی سے بھی حبلاً آزادی محصدا کے موقع پرانگریزوں کی نشین درگاہ موسی پاکشہید مشانی سے بھی حبلاً آزادی محصدا کے موقع پرانگریزوں کی خایاں خدمات استخام دیں اور انعام واکرام کے مستحق کھمرے ، جنا بجد مخدوم شیخ عبدالقالی خامس کا خاندانی تذکرہ محارکھ تا ہے۔

له ایمنا

عه احد خال کھول کے یہ حالات ، اشرف قدسی کے مصمون احد خال کھول ، مطبوع نظر کی کے مصمون احد خال کھول ، مطبوع نظر کی کے خالات ، اشرف قدسی کے مصمون احد خال کی کا مسلم کے کا تا تعوال لطرفین ند کرہ داقع الحروف کے کتب خالت میں محفوظ ہے اس مسلم کے قادر پیشائح کا تا تعوال لطرفین ند کرہ دراقع الحروف کے کتب خالت میں محفوظ ہے اس مسلم کے مولف قاصی برخورداد ملتانی ہیں ۔ اس تعرکرہ کے مولف قاصی برخورداد ملتانی ہیں ۔ اس تعرکرہ کے مولف قاصی برخورداد ملتانی ہیں

### المولوى عبالقادر لرهيانوى

ابتدائى حالات المرائي عبدالقاددابن عليم ما فظ عبدالوارث، موضع ند کھروال صلح جا لندھریس سیدا ہوئے۔ بھران کے والد لئے موضع بليه والضلع لدهيانه بس سكونت اختيار كرلى كفي ك ابتداكي لعلم والدسے حاصل کی بھرتمام علوم سروجہ کی تحصیل شاہ ولی الند کے خاند ان كعلاء سع دلي بين عاصل كي وروضرت شاه عبدالقادر دملوى وف بنواج کے خلیفہ شاہ عبدالہ جراج پوری کرنالوی سے بعیت ہوئے ادران بی سے اجازت وظلافت بھی الی ، اور اینے علاقے یں تدریس و تبسليغ كاكام مشروع كرديا مولوى عبدالقا درمرحوم كاتعلق سيداحر سنبيدكى جاعت سعيمى تقاء وركها جاتاب سيداحرشبيدكى الميه نے مولوی عبدالقا درمرح کوتین خط بھی بھیجے تنے جمفتی محد تعیم صاحب کے ياس اللي عفوظين-

امركاع سيتعلق الشياع الملك الني وزير فتح على خال مصطكست

كهاكرانكرنروں كى يناه مين آكرلد حيامة رہنے لگے۔ شاہ زمان الملك آنكھوں مع معذ ور عقرادر تصوف كاذوق ر كھنے تقے، انہوں نے مولوى عبد دار لدهیانی کے ہاتھ پرموضع لبیہ وال جا کربعیت کرلی اور کھرمولوی لدهیالوی مرح م كولدهيان الإليارمولوى صاحب محله موحوره بين سكومت يزمر مو سئے۔اس کے لعدان کی تدریسی اور سینی سرگرمیوں کامرکز لدھیانہ بن گیا - اوراصلاح وتبلیغ کے سلسلے بیل منوں نے گرا نفتر رفد مات انجام دير . شيم عين عاملك افغانسان دالس علاكيا اوردوست محد خاں کو تخت سے دست بردار کردماکیا ۔ گرطبری دوست محمد خا ا کو کابل کاتخت کیرل گیا ، دوست محمدفال بھی مو لوی عبدالق در لد حیا اوی کا برامعتقدتھا کے جنگ آزادی کھٹاہے کے بعدان سے فرزند اكرمو لوى سيعة الرحمل ك كابل جاكرسكونة اختيادكرلى ج ازادي عدالقا درارها و ہے ایمردانہ وارحمدلیا اس سی ال کے یڑے مجاتی اور جاروں فززندان، مولوی سیف الرحمٰن، مولوی محد، مولوی عبداللہ اور مولوی عبدالعزیز سفریک رہے۔ مولوی عبدالقا در کی قیاد ت اور ان کے خاندان کی شرکت کی دجہ سے لد حیا نظر کم کا فاص مرکز من گیا . سندرلال محقین

ربقیہ نوٹ صفی گزشتہ ، جنگ آزادی ، از عزیز الرجمن جامعی ، ردیلی المجاء ) صف سے الهائی صبحا - ۱۵ سے الهائی صبحا الهائی مسلم الهائی الهائی مسلم الهائی الهائی مسلم الهائی الهائی مسلم الهائی

" لدهیانه کاسته پنجاب میں حنگ آزادی کا ابک فاص مرکز تھا بہ بہر مجرس اس دن سب جگہ جوش تھا ، جیل فان تو دیا گیا ، انگریزی مکان جلا د شے تھا ، جیل فانہ توڑ دیا گیا ، انگریزی مکان جلا د شے کئے ، سرکاری خزالے پر قبضہ کر لیا گیا ۔ اس کے بعد جا لند هر ، لدهیا نه اور کھیلور کی قوج مل کرآزادی کی اسس جنگ میں حصہ لینے کے لئے دلی کی طرف روانہ ہوگئی "

مولوی عبدالق در سے بیجاب کی فوجوں سے بھی لعلقات قائم کر سے شق، گریہ ان ہی جھا وُینوں میں ممکن ہوستا،جہاں ہندوستانی سپاہی تعین سخے۔ مولانا غلام رسول مہر مکھتے ہیں۔

" تاریخ اس امری شا برہے کہ نجا بیں جہاں جہاں ہنگامے دسلسلائے کا بیابوے وہ نجا بیوں جہاں ہنگامے دسلسلائے کا بیابوے وہ نجا بیوں نے ہنیں بلکہ مہند دستانیوں سے بیا کے گئے نجا بیوں کے آت ایک سے زیادہ موقعوں پردرخواست کی تقی کہ انہیں بند وستانی فوجیوں سے الگ دکھا جائے ،، سادر کم لکھتے ہیں۔ سادر کم لکھتے ہیں۔

" سکط ورفرنگی فوجوں کے خلاف اپنی تا زہنتے کی خوشی اورمسرت سے سرشار مروم پرست فوجی سالہ

له جزل سرعمر حیات خال الواند - صوه ا سع ساور کر - صده ۱۱ . بوالم عزیز المحن عامعی . صده

ایک جم عصرو قائع نگار ۱ رجولائی که هماء کے ضمن میں لکھفا ہے۔
"عبدالرحمان وعبدالق در دوصد سوارباً ویزه فرمت گردا وردند ند نهمبین س ، جبتی و تسکا پو زیاده ازیں دوصدکس بود ، بخت فال سیارش منود کرخمرو به بر کیک زوج دوشا لی بخشود "

مولوی عبدالقا در مسجد نتیج پوری دد بلی بین تقسیم موئے دیا ہی اہد کا نتقال ہوا۔

له عبداللطيف . صص مص مع عزيزالرجملن جامعي - صلا

سقوط دہلی کے لجدمولوی عبرالقا در ، ان کے بیٹے اور ساتھی کرنال ہوتے ہو تے بٹیالہ کے خبگلات میں رو پوسٹس ہو گئے اور لدھیا ندمیں مولوی عبدالقا درکی تام جائدا دمع سجد سیسلام کردی گئی۔ اور گرفتاری کے لئے الغام مقرر ہوگیا ۔

مو لوی عبر اتفا درا وران کے سیٹے پٹیالے سے بیس میں کے فاصلے پرموضع مثلانہ میں قیام پذیر ہوگئے۔ بہاں کے سلمان راجیو توں نے ان کی ہر طرح خدمت و حفاظت کی ، اور گرفتاری سے بچیا یا مولوی عبد القاد را در ان کے بیٹو ں کے تیام کی دجہ سے اس کا دُن میل سلامی شعب مُرخوب رواج بزیر ہوئے۔ کے تیام کی دجہ سے اس کا دُن میل سلامی شعب مُرخوب رواج بزیر ہوئے۔ بہتر ہوئے۔ بہتر ہوئے۔ بہتر ہوئے۔ بہتر ہوئے کے بات کے بیٹے مولوی عبد القاد رکاستلانہ میں انتقال ہوا ۔ ان کے بیٹے مولوی سیف الرحمٰن کابل چلے گئے ، اور بھروطن والبس مذات ہے۔ بڑے مولوی سیف الرحمٰن کابل چلے گئے ، اور بھروطن والبس مذات ہے۔ مولوی سیف الرحمٰن کابل چلے گئے ، اور بھروطن والبس مذات ہے۔ مولوی سیف الرحمٰن کا بی کے مشہوفتوں جہا دیرد شخط کئے تھے۔

منته النداورمولوی عبدالقادر کے بینوں صاحبزادے ، مولوی محمر مولوی عبد النداور مولوی عبدالقادر کے بینوں صاحبزادے ، مولوی محمد مولوی عبدالعزیز لعرصیا نہ واپس آئے، مقامی میکام سے ان کو گرفت ارکر ذیا اور محر حبد ہی رہا ہو گئے ہے۔

اس کے بعداز سربؤ زندگی کا آغاز ہوا۔ مکانات تیمر ہوئے سے الباد ہوئی دس و تدرسیں کا سلسد سنسرہ ع ہوگیا مشہور احرار لیٹر دمولانا حبیب الرحمان لد جیالؤی بن مولوی محدز کریا، مولوی محد کے پوتے ہیں .

عه عزيزالرجن جامعي - مدا

له عزمزالرجمن جاعی، صد سه الهنگ صد ۱۰۰ سه الهنگ وسلیمالتوایخ صدیم مدیم مدیم

مو یوی عبد الندّ سے سہار تپورکو اپنی سسرگرمیوں کا مرکز بنایا اوروہیں ۱۲۰ زی قعد ہ ساسلہ ہجری کو ان کا انتقال ہو الله انہوں لئے قادیانیت کا فاص طور سے درکیائی

مولاناعبدالعزیز کا ۲۲ رشعبان واسیم در مررسمبران ایم کوا ور مر لانامحدکا در رمصنان واسیم هر در رسمبران وای کوات می کوات و در در معنان واسیم هر در در می بران وای کا در می بران وای در می بران و دون کا در می بران و در کا در می بران کا در می در کا در کا در می در کا در

مو بوی محد ا ورمولوی عبدالعزیزید ابل صربت محمسی اخراج کافتولی انتظام المساجد باخراج ابل لفتن دالمت سد مکھا۔

له سليم الواديخ. صعه المعن عد اليف و قوم ادايش ازعلى صغرو دهرى دلايوريم المايوريم الم

١١- مولوى عيم سعيد الشرقادري

كنيرروبيل كهندين شبور تاريخي مقام ہے - رومبيله دورس اس مقام كو خاص طور سے منہرت ماصل ہوئی۔

الدسے دومیل کے فاصلہ بر بجائی مغرب ایک موصنع منون واقع ہے نوابعلی محد خاں سے سے او ل منور کے محدصالے نواج سراکو تم کرکے دوہاں كهندين فتوحات كاسلسله شهروع كيا جسيم سعيد الطراسي لبتي منويذين ことのといいかられてり

وقف کی بھی اس کی قلیعت ان کے خاندان کے سپر دیقی ان کے جداعلیٰ حسیر احدالترابيزمان كمشيورطبيب عقاورا نهوى فاليت كحفرالف كوينابت قولى سعام ديا.

سكاناء مي حبب سنجاع الدوله لناروميل كهند كو فتح كركم، سلي بهيت، سريلي آنوله منونه اودنسبولى وغيره كوتاداج كباتواس وقت حكيم صاحب كا فاندا ن عي برماد ہوا ۔ جب روہیل کھنڈیں کمپنی کی عکومت قائم ہوئی تو عکیم عظیم اللہ صاحب سے آوریں متقل سکونت اختیار کر ہی ۔

لعلى وترمييت علىم معداللرك خاندان مي طب مودوتى بينه تها ، ال والد

ادردادا برے فاصل طبیب محقے، حکیم ظیم الله برے دبیدار اورتنبع سنت محقے عكيم سعيدالله في ابتدائي تعليم كفر رياصل كي بحرسبسل تحفيل كلم بريلي، مرا د آباد رامير اورد ہی رہے ۔ طبیں اپنے وطن سے فاصل طبیب حکیم مناسے بھی استفادہ کیا حکیم مناسے بھی استفادہ کیا حکیم مناسے بھی استفادہ کیا حکیم منااپنے فن میں استفاد کیکان سفتے حکیم سعادت علی خاں رقیب مظم اول و مدارالهام رياست راميو ران کابري عزت كرتے تھے . اكثرا يوس العلاج مربين عكم مناسع ديورع كريت نظ حكيم صاحب شاه آل بركات ما د بروى مع ملسلة فادريس شرف بيعت ركحن عظم. فقراء در ويشون سع اكثر صحبت رستی تفی بجین میں اپنے تنہ کے مشہر مجدوب اور صاحب باطن بزرگ اکبرعلی شاه عرف طیاشاه کو دیجهاتها حضرت انجهمیان ماربردی کے فلیف شاهمیرن ميان برليوى د المتونى سي ازيل آنوار سي جي تعلقات تق خط السيخ واستعليق مين خوب جهارت مفى فقة ولقوف دغيره بركئي رسال لحمه الولراورجيكان وي عداع جباعد عين مندوستان في الولرا ورجيكان وي عداع المناه عن المردوستان في الولاد سےدور کرنے کی کوشش کی اور بری میں ما فظ الملک ما فظ رحمت مناں كے پوتے فان بہادر فال العظم جہاد لمندكيا توسلمانان آ ولدان اس حبار ادى ين بورا يورا يورا صدليا - الرج ان كوفرى فرى وتنسيش آئين ،كيونك مكيم سعادت على خال ولد حكيم مرد ان على خال ولد حا فط اعظم على خال ، تواب يوسعت على خال والی دامپورکے دارالمہام، انگریزوں کے دوست، مردگار اورمعاون تھے اور آنول كريسًاعظم تھ، ميكن آنول كى اكثريت سے جنگ آزادى عدي عين انقلابوں كا ساكفرديا - تواب فان بہادر قال كى آدازىر لبيك كما - تواف نباد خال برا ورجهاں دیر ہ شخص کھے۔ آنولی ابنوں نے نواب لافاری

عاكم نبايا -

آؤامس جیند مہینے خان بہاد خال کی حکومت رہی یہ بہنا بیت اسمن وامان کا در رہا ۔ اس زمائے میں اندوون شہر کسی تسم کی گڑ ہر بہیں ہو گی ۔ البتہ جب دیہات کے مفسدین نے آؤلہ کا رخ کیا تو بڑے سخت محرکے ہوئے ۔ بوائی محاکے اور شکست کھائی ۔ بہلامعرکہ موضع ادلاء رسولا کے مفاکروں سے ہوا ۔ حکیم سعادت علی خال نے بڑی کوشسش کی کرمعلیا نان آئو لہ خان بہاد خال کے مقرر کردہ حاکم فواب کلن خال کا ساتھ جھوڈ دیں ، نگر اس میں ان کو کامیابی مقرر کردہ حاکم فواب کلن خال کا ساتھ جھوڈ دیں ، نگر اس میں ان کو کامیابی مقرر کردہ حاکم فواب کلن خال کا ساتھ جھوڈ دیں ، نگر اس میں ان کو کامیابی معرر کردہ حاکم فواب کلن خال کا ساتھ جھوڈ دیں ، نگر اس میں ان کو کامیابی خبری کہندا دہ خاموشس ہو گئے ۔ نگر ابنی کوشسش ہوا برین حالے خاندان کو مجابرین سے حکیم سعادت علی خال کے خاندان کو کہندان کو گئی نقصان بہیں بہر بنجایا ہو ۔ برجمع کو مساجر آفولی ہوا دکا وغط ہوتا تھا تو تو کہ کہ

نة البس كوجزل كنت خال من دي على على عصنيا دكرايا كفا مولوى كفا بين الما في كذريع سعة لوله بيوني ، مولانا كفايت على كافى عكم سعيد التركيبال المن كن من دوران من ان كجها دير وعظ بحي بو شاود لواب ميونان حاكم مرادة با دكا بينام بهى لواب كلن خال كويم ونيا با

مولانا کفایت علی آنولہ سے محافظ الملک نواب خال بہا درخال کے بہاں برعی تشریف سے گئے۔

تواب کلن خال نے اتر چھنیڈی او داس کے نواح میں سٹریٹیم سنگر کواور میں سٹریٹیم سنگر کواور میں مین ندا در اس کے نواح میں مصدق علی کو با بیان کا ٹھیکہ دیا ، جب آ نو لی جہارین کا ذور ہوا تو جگیم سعادت علی خال کو بہت فکر مو ٹی اس سے قبل دہ نوا بیوست علی خال اور حکا بان انگریز کو بھی اطلاع دیتے تھے کہ آ نو لدیں لیک امن ہے اور کو ٹی باغی میں ہے۔

آخرجولا گی بین علیم سعادت علی خال دیاست دامپوری فوج کے ساتھ آلولہ
آئے، فوج باہر پڑی رہے کیم تھا اوابس بطے گئے۔ مجابرین کو ہر د قت علیم سعادت
علی خال سے اندلیشہ مختا۔ آخرجب نواب خال بہادرخان کوشکست ہوئی اور انگریزی حکومت ت کئے ہوگئ و آفولہ
برانگریزی نوج کا تسلط ہوگیا اور انگریزی حکومت ت کئے ہوگئ و آفولہ
کا انتظام حکیم سعادت علی خال کے سپر دہوا۔ حکیم سعادت علی خال
فیہوا۔ نو اب جان محد ، نواب کیل خال کو سیم ما حب سے بین
دور اپنے پاس رکھا۔ اس دور ان میں آنو لومیں با کیل امن وامان
میں ہوگئے نواب جان محد
میں منائم ہوگئے نواب جان محد
میں منائم ہوگئے نواب جان محد
میں منائم ہوگئے نواب جان محد
میں میں اور ایم ہور کے خواب جان محد
میں میں اور ایم ہور کئے نواب جان محد
میں میں اور ایم ہور کے خواب جان محد
میں میں میں اور ایم ہور کے خواب جان محد

رب ادر کیران کی معانی ہوگئ، تواسیخ خیرالندگی جا نداد صبط ہو گی ادر سیروں
کی سنرابائی جگیم سعید الند اور مولوی اسمعیل فراد ہوگئے۔ عکیم سعید الند ابن علیم عظیم الند اور مولوی خماسمعیل سے کرالہ د ضلع عبایوں میں انگر میزوں سے مقابلہ کیا۔ می کفیم الند اور مولوی خماسمعیل سے کرالہ د ضلع عبار الفقر برخاں کے ہمراہ ارطب کیا۔ می کفیلہ د فیلے فرخ آباد ، میں بھی تواب عبد الفقر برخاں کے ہمراہ ارطب جب فرخ آباد ، مرای ، سب جب بھر جب فرخ آباد ، مرای میں میں میں میں ہوگئی اور مولوی محمد استان میں میں ہوگئی دست معی عام برطبیم صاحب ظاہر ہوئے کی دست میں بھی مساحب نا مربوٹ کی دست میں بالم میں سکونت اختیار کی ۔ کھرآ تول آگئی۔

اُسْفًال علیم صاحب کی عمر قریب اسٹی سال کے ہوئی، آخر میں در دمثانہ اسٹی سال کے ہوئی، آخر میں در دمثانہ علی سے اور اسی مرض میں عنوالہ عنوالہ میں آنولہ میں انتقال کیا ، اور اپنے دالہ حکیم عظیم اللہ کے جم پہاؤ کی جاراتہ شاہ داقع محلہ گھرانو خال میں دفن ہوسئے۔

باناً يلله ورانًا إلك مراجعون ط

ا خلاق علیم صاحب باب دیشرع اور نیک اخلاق کے مالک تھے۔ اعرق اور قل میں اخلاق کے مالک تھے۔ اعرق اور ملدر حمی کرتے تھے۔ طلبہ کی خاص طور سے مرد کرتے تھے۔ حکیم عثمان علی عرف عدا شاہ ساکن آ فر لاکا میان ہے کہ جھے علم طب کا شوق ا بینے استار حکیم معدالمنظم میں کو فیض صحبت سے میں بڑا درک حاصل کھا ما پائس مرابین ان سے رجو رہ کرتے تھے۔ اور ان کے علاج سے صحبت باب ہوتے کھے۔

يكا بوا عيم احب كايك بين بيم بوا منيس برى باح عله ادربها در الما والما المنافع الما المنافع الما المنافع الما المنافع المورسين بكابوا "كمنته تقيم المنافع المورسين بكابوا "كمنته تقيم المنافع المورسين بكابوا "كمنته تقيم المنافع المن

عصله میں ان کی جمر ۱۰ مال کی تھی۔ مرحومہ کا انتقال میں اللہ کو میں ہوا۔ وہ فخریہ بیان کیا کرتی تھیں کہ ہارے بھائی عکیم محمد سعید اللہ کو مودی فرنگی سے سخت نفرت تھی اور عکیم صاحب کی خبکل کی دو پوشی کے دا تعات اکثر شایا کرتی تھیں۔

ا ولاد ا علم معاحب نے مرف ایک فرز مذہولوی جم بخش قادری یادگار جھورہ ا ولاد ا علی اسلامی یادگاریں میں انتقال بود ا دان سے جند کتا بین بھی یادگاریں میں فردری سلامی یادگاریں میں انتقال بود ا دان سے جند کتا بین بھی یادگاریں میں فردری سلامی یادگاریں میں انتقال بود ا دان سے جند کتا بین بھی یادگاریں میں انتقال بود ا دان سے جند کتا بین بھی یادگاریں میں انتقال بود ا دان سے جند کتا بین بھی یادگاریں میں انتقال بود ا دان سے جند کتا بین بھی یادگاریں میں انتقال بود ا دان سے جند کتا بین بھی یادگاریں میں انتقال بود ا دان سے جند کتا بین بھی یادگاریں میں انتقال بود ا دان سے جند کتا بین بھی یادگاریں میں انتقال بود ا دان سے جند کتا بین بھی یادگاریں میں انتقال بود ا دان سے جند کتا بین بھی یادگاریں میں انتقال بود ا دان سے جند کتا بین بھی یادگاریں میں انتقال بود ا دان سے جند کتا بین بھی یادگاریں میں انتقال بود ا دان سے جند کتا بین بین بھی یادگاریں میں انتقال بود ا دان سے جند کتا بین بھی یادگاریں میں انتقال بود ا دان سے جند کتا بین بھی یادگاریں میں انتقال بود ا دان سے جند کتا بین بھی بادگاریں میں انتقال بود ا دان سے جند کتا بین بھی بادگاریں میں انتقال بود ا دان سے جند کتا بین بھی بادگاریں میں بود کا میں میں دان سے جند کتا بین بھی بادگاریں میں داخل بود کا داروں سے بین کتا بود کی ساتھ کتا ہوں کتا ہوں کا داروں سے بین کتا ہوں کا داروں کتا ہوں کتا ہوں کتا ہوں کتا ہوں کتا ہوں کا داروں کتا ہوں کتا ہوں کتا ہوں کتا ہوں کتا ہوں کا دی بروں کتا ہوں کتا

مولوی میاں رحیم بحق کے ایک صاحب ادے والدی مولوی میا ل مشیت الله قادری نظے میاں صاحب و مشیت الله قادری نظے میاں صاحب و مشیت الله قادری نظے میاں صاحب و مشیت الله قادی دیا ہو ہے اور الکو برو ہو ہو الله الله بین انتقال ہوا ۔ فارسی ادب بر عبور تف تا رہ نے وا نسا ب بر بڑی گہری نظر تھی الخفوص رو بیکھنڈی تا ایخ ادر ما ابنا تی نہیں دکھتے تھے تام زندگی بیاضت و تجارت میں گزاری میاں صاحب کے تین لڑکے والی محدالیوب قادری واقع الحرق والی ما عنایت الله قادری واقع الحرق اور رس محدن میت الله قادری واقع الحرق اور کی اور رس محدن میت الله قادری اور رس المحدن میت الله قادری اور رس محدن میت الله قادری اور رس المحدن میت الله قادری اور رس محدن میت الله قادری اور اس محدن میت الله میت ا

مر بیان و بود ،ین و فرردابر ی بعد بید است ایک بین انتقال بوگیاا در دین بهیری کے قبرستان بین دفن بوے -ان سے ایک صاحزادی شا بجها ب بیگم یاد کار ہے جو بدایون بین اپنی نخفال بین سکونت بذیرے

からのまでからないがいまいがある。ままで、

## ١١٠- سيج فيرالسري المر

مینے خیرالنگرولد ایان الند قصبہ آفراضلع برلی اروہ کھنڈ اکے دہنے دانے معنول لکھے بڑھے متبع سنت تھے۔ مترک و برعت کابڑا ردکہتے کے مادی تھے ، سادہ زندگی کے عادی تھے ، انگریز دل سے بڑی سخت عداوت رکھتے کے ، سادہ زندگی کے عادی تھے ، انگریز دل سے بڑی سخت عداوت رکھتے کتے ، مجددی سلسلے میں بعیت تھے ۔ آفولہ میں نواب خان بہاد رخان نام رہیل کھنڈ کی طرف سے نواب کان خال حاکم تھے ۔

حب اولی مخرک آزادی سے رور کیٹ او شیخ خیراللٹر نے بڑا کا کیا۔ جہاد کی خو شیخ کی اور کیٹ اور کیٹ کی اور کیٹ کی ا کی خو شید بیغ کی ، نوا ب کلن فال کی طرف سے فوجی مربرا ہوں میں بی خیراللٹر ، کھی کے خوب اور کا رسولا کے مطاکروں سے آ نول برجملہ کیا تو دہ عظیم الشان عرک ہواکھیں کی یاد آج بھی اس نواح میں ہاتی ہے .

معلوم ہواکہ رخمن و و گو ہوں میں منقسم ہیں ، لہذا اہنوں نے بھی ابنی جمعیت کے کئے حصے کئے۔ اور حکم دیا کہ محقور اے محقور اے وقفے سے تازہ دم کمک منا لی ہوتی دہے۔ بنانجہ ایساہی ہوا ۔ مجاہدین کے سامنے بلوائی ذکھر سکے اورد دیجے کے بعدید دان صاف ہوگیا ۔ مجاہدین نے موضع اولا ۔ رسولاتک اورد دیجے کے بعدید ان صاف ہوگیا ۔ مجاہدین نے موضع اولا ۔ رسولاتک ان کا بچھیا کیا اور سنحت ذک بہنچائی ۔ ایک مفتہ کے بعدان لوگوں نے پھر مجتمع ہوکر دیبات کے مزید لوگوں کے پھراہ دات کو شہر کے ایک صصے پر مجمع ہوکر دیبات کے مزید لوگوں کے بھراہ دات کو شہر کے ایک صصے پر مجلے ۔ اس محرکے کے تکران خود نواب کلن فال محق ، اس کامقابل نواب علی خان ماں محق ، اس کامقابل نواب علی خد فال کے ، اس کامقابل نواب علی خد فال کے دریب یس ہوا ۔

ديباتى بهت جدمهت باركة اورراه فرارا فتيارى اس كمالكتك

ممت نه بهو کی -

رات كو آنوله كے چاروں طرف بہرہ دارمتعین کے تاكمسى أنگريزى خير خواہ کوجاسوس کا مو قع زیل سکے ۔ اتفاق سے ایک شخص دیمایتوں کے علیہ يں ايك ہم جرمے كر ذاب عبد الرحمٰن خان عاكم بدا يوں كى جاسے لو اب كان خال كے ياس آيا ،متعين يمره داروں كوست، بواء انهوں سے اس ير كولى سركردى اورده ماراكيا - اس كتبف سے ایك خطيراً مريراحسين يه کلي مخرم کھاکه،

ا وله كاليك باشتده سيعت الشرخال ساكن محدّ قلعمدالون آیا تقااورید انگریزون کی جاسوی کررہاہے لمِذااس سے خردادر ع جائے اور اگرمو قع مے تواسے

كيفركردادكوسونيايا عائي

نواب کلن قاں پہلے ہی سے اس تومی غدّ ارسے وا قف کے لیکن اس خرسا کی موت برافسوس موا-

اس جردساں کی تبربیردن شہر محلہ کڑہ فام گولی پیریا گلسید کے

نا كاستمتهور ب

كالسيك متعلق مولوى كليم عبدالعفور لكفتي ميل و " عليم سعادت على خال كم مقر م ك قريب كولى يم ع ف كل سيد كامزاد ہے نام اورسوائح عمرى سے كو لئ واقف بنيس .....مير اداداس ان كمعتقد كق

كيونكدان كے ذمانے كا واقعہ ہے جب بيں لئے ان كانا اسوائے عمرى اور دہنے كامقام دريا فت كيا تو لاعلى ظاہر كى، ليكن دا تعہ اس طرح بيان كيا - كہ غدر مصلاء ميں كمبي سے آئے کے جاسوں جھ كوا ميك شخص لئے گو لى سے شہيد كرديا . آئے فذ د د كھا تھا ؟

سوال آپنود دیکھاتھا؟

جواب بجشم فود در کھا تھا۔

سوال صيدكيساتها ؟

جواب بيت ت دسانو لارنگ ، يتاديد، چرب دادهی ، برد ه آدمی تق -گفتوں سے ادکی دھوتی ، نيم آسين کا شھے کی مزر کی پہنے تھے -

سوال بينانى بستجد كانتال تفاء

جواب بين -

موال گولى بركيون كيتے ميں ؟

جواب گولى سارے جانے كى دجرسے

سوال گلميركبون كيتيبي ؟

جواب کے یں تی باند ھ کوٹسکادیے ک دجے ۔

سوال سيداورسيكفي كياوج ہے ؟

جواب کٹی دوز تک لاش خربر طنے کی وجہ سے سیدا در پر کہتے ہیں۔

ا یہ سوال وجواب حسکیم عبد العفود اور ان کے داد احسن کے در در میان ہوئے ۔ د قادری)

ایک موقع پرهکیم سعا وت علی فال کے ایمار سے چوبرجی کے شیعول سے نواب کلن فال کی مجلس میں صاحت آمیز تقریر کی حب سے انگریزوں کی طرفداری ظاہر ہوتی تھی یشیخے خیرالٹر سے فوراً تلوا رنگال کی گرنوا ب کلن فال ہے معب ملہ رفع وفع کردیا۔

معسلوم بہیں اسس بہب درمیب برسینے خیسرالٹر کا کیا حشرہوا۔

برگر نميسرد آن كه دلش زنده شد بعثق شريت است برجسسريدة عالم دوام.

まいてかいまれないころとのこ

できるだが

Little States of the States of

a sylvenine Digulling levies Deleter

remones - ideal

### ١٦- مولانا فخيطه نانوتوى

مولان محد منظر آن اپنده افظ الطف علی سی سافی تر بی پی دا بوت ابرائی میں میں میں دو مفظ قرآن اپنده الرحافظ الطف علی سی یا - دیلی کا لج ا دیلی میں میں ماصل کی ، مولان محمول العلی نا فوتوی کے سامنے ذا نوے ادب ته کیا حدیث کی سند حفرت شاہ محمواسی ق سے حاصل کی . مفتی حدر الدین ا در مولا نا کو سند الدین سے بھی استفادہ علی گیا ۔ مولانا محموظ بر تحصیل علم کے بعداجیر کا بیسی ملائم ہوگئے وہاں سے آگرہ کالجیس تبادلہ ہوا ۔ جنگ آذا دی محصول میں مردانہ وارحصہ لیا ، میدان شامی میں شردانہ وارحصہ لیا ، میدان شامی میں شرد کے دو اس موقع بر بیر بیرسی گولی گئی ، جہا و شامی کے بعدمصائب وآلام میں گر نبار رہے بر بر برسی مولی گئی ، جہا و شامی کے بعدمصائب وآلام میں گر نبار رہے اور اس موقع تو کی میں مولی اور کی دو اور میں دیا میں کر نبار میں گولی اور کی دو اور میں دیا میں کر دیا مولانا کے شرکی جہا دہو نے کا حالان فا کو درس دین اسٹر و عکر دیا مولانا کے شرکی جہا دہونے کا حالان فا کو درس دین اسٹر و عکر دیا مولانا کے شرکی جہا دہونے کا حالان فا کو درس دین اسٹر و عکر دیا مولانا کے شرکی جہا دہونے کا حالان فا کو درس دین اسٹر و عکر دیا مولانا کے شرکی جہا دہونے کا حالان فا کو درس دین اسٹر و عکر دیا مولانا کے شرکی جہا دہونے کا حالان فا کہ دولوں اور میں دین اسٹر کی کا خوال فائونا کی نزر ہوگیا ۔

مولانا نحد مظهر نا نوتوی اسس مدرسے کے شیخ الی دست اور صدر مرس مقرر ہوئے وجب مدرسے کو ترقی ہوئی تو جا فظ فعنل حق سے اپنے مکان کو مدرسے کے لئے وقعت کر دیا . مکان کی عارت توڈکر مدرسے کا جائے وقعت کر دیا . مکان کی عارت توڈکر مدرسے کا عارت تعمید کی گئی ۔ جا فظ فصنس حق (فرسستاھ) مولانا محد قاسم نا فوتوی کے مخلص محدواس مارسہ کا نام وست کتھ ۔ مدرسہ تعمیر ہوئے کے بعد اس مدرسہ کا نام منا ہر العداد م تحریر ہوئے کے بعد اس مدرسے منا ہم العداد می تو تو ہی اس مدرسے منا ہم العداد می تو تو ہوں کے مشہور منا ہم العداد میں درد گار رہے ۔ مدرسہ منا ہم العداد میں درد گار رہے ۔ مدرسہ منا ہم العداد میں درد گار رہے ۔ مدرسہ منا ہم العداد میں درسے العداد میں درد گار رہے ۔ مدرسہ منا ہم العداد میں درد گار رہے ۔ مدرسہ منا ہم العداد میں درد گار رہے ۔ مدرسہ منا ہم العداد میں درد گار رہے ۔ مدرسہ منا ہم العداد میں درسگاہ ہے ۔

مع المرائي ال

مولانا محد مظہر صدیت و نقد بیں بڑا درک رکھتے تھے۔ مولا نا محد احسن نا تو توی ہے جب مولای حزم علی بلہوری کے در ثابی ورخت ارکار دو ترجمہ اشاعت کی غرص سے حزید اتو اس کتاب کے بقید ترجمہ اور صحت و درستی بیں مولانا محد مظہر نا تو توی بولے سفر بیسا کہ مولانا محد مظہر نا تو توی ہے کہ مفدمے بین ذکر کیا ہے۔ منا مندمے بین ذکر کیا ہے۔ منا منا مرکبا ہے۔

مولانا محدمظرنا نو توی نهابت متعی، بربیز گار، منکسرالمزاج ادرنیک نفس بزرگ تھے۔ سندا صطابق همداء میں سہار ن پورمیں لاولد نوت ہوئے۔

"مولوی محدمظیرها حب مرحم! انسیس کمولوی محدظم وساح وعرني مدرسه سمار نيورس مرس مع اورا بنین کی ذات بایر کات سواس مررسے عزت ادررونق على يروز سندتيسرى اكتوبرهمداء كوانتقال فرايا - إِنَّا لِللَّهِ وَإِمَا الدُّرُوارِ صِوْنَ ط مولوك حب عدوح بہت بڑے عالم مح جس زما نے بیں کہ دہی بی طاديهم عقاس زمامين ان كى د باست مشهود كى تقوى دوعين عي بهايت اعلى دريطة ع بين بين س النول سے اینے ہے قور ں کوعلوم دینی کی فیفن رسانی ہے كريميت حيت باندعي ، اودعر في درسها دنيور ميں يا علمة بوكر بي كے تے . آم لى مدس سے مرف يس دري الموارى بفنرركذراوقات لية مق اور علوم كى تعليم بى معرون تقبيت لاك ان سے فیقی یاب ہوئے۔ مگرافسوس سے کامل نے وكون كواس فين سع تحروم كردياء

いたのでにあるのからずいなるとはならずられる

4 CHENNERS SAME FOR THE 1701

### ۵۱-مولوی محرثیرنانوتوی

مولوی محدمنیرین حافظ لطف علی استداء میں نافوة میں بیدا ہوے ابتدائ تعلم ابن والدسه ما صلى كير ديلى كالجرديلى ابين تعليم يائمولانا ملوك العلى نا يؤتوى بمفتى صدر الدين آذرده ا ورشاه عبرالغني مجر دى دہوی سے استفادہ علم کیا ۔ مولانا میرصاحب حبک آزادی کھملے ك ايك سركرم كاركن اور مجابد تق وه دوسكر لوگوں كے ساتھ جنگ شامی مسسریک رہے اور لقول مولا نامناظراحس گیلانی، مولوی محدثیر حربی سکریری تقے . اور انہوں نے خوب داد شجاعت دی جیساکھوائخ قاسمی سے اندازہ ہوتاہے ۔ جنگ شالی کے بعدمولوی محدمنیر بھی دولوش ہو گئے معافی کے بعدا بنے بڑے ہوائی، مولانا فحداحسن نا او توی کے یاس برلی ہونے۔ سارمی المماع کو برلی کالج بی طازم ہوگئے الم مطبع صدیقی بریلی کے مہتم رہے اورا س کا نظم ولس زیادہ تراہیں سے علق ر ہا۔ بریلی سینش یا فی سوعوام کے بعد بریلی سے تعلق ختم ہوگیا۔ مولانا محدقام نا ذوى سے بہت كر سے تعلقات تھے۔ دونوں كين كے ساتھ كھے مولوی محدمیرها حب دو سال د ارالعلوم د یوب د کمتیم رہے ایا توادی د ديانتدارى بي جواب بني ر كفت كق جنائيد ايك مرتبد دارالعلوم ديوند کی دو دا دھیوا نے کے سلسلے میں ڈھائی سودو ہے چوری ہو کے اس فم کو انہوں نے اپنے پاس سے اداکیا ۔ اگرچ دارالعلوم کے ارکان مجلس نے تا وال

ز يسن كافيصله كيا - مگرمولانا في اس رائ سے آلفاق مركيا -

مولانا محدص نانوتوى كے انتقال كے بعددادالعدم ديوب ركى بہمى سے متعقى وكرساس عين الود والس آكم مولوى محدم برفالي او فات سيس دارالعام مس عربي ادب كى كتابس يرصا ياكرتے تھے۔

مولوی محدمنیر نهایت وجیبه صورت تقے ، اکثر قاموش رہتے گئے . بنبتن لين برمهين جب سهار بنورجائے توا بناع و كے كھروں برحباكر دریافت کرتے کہ مجھ منگانا تو بہیں ہے ان کی فرمائش لکھ کر اے جائے اور

حزید کولائے . مولوی محد میر نقت بندی سلسایں بعیت تھے . موری محرمنر سے امام عزالی کی کتاب منہاج العابین مکاردد ترجمه سراج السالكين" كينام سيكيا- جمطيع صديقى بريلي سے امار مل می طبع ہوا ہے۔ مولوی محدمنیر کی ایک دوسری تصنیف " ذائد عزيبيه "ے جود إلى سے طبع ہو لئ ہے يہ رسالہ تين الواب ير منتل ہے پہلا باب توحید ورسالت سے متعلق ہے۔ دوسرانفس

مے بیان میں ہے ، اور تبیراقرآن کریم کی تلاوت سے متعلق ہے مولانا منیرنے ایک مختفرسارسالہ جے کے موصنوع پر بھی لکھا تھا۔ افسوس

كتاريخ انتفال معلوم مذ بيوسكي - سيسياه تك وه زنده تقريم والم

یں جے اداکیا۔ان کی اولاد تالوت اور کراچی میں موجودہے۔

はなからからいいというないというないとうない

to ka i structured in Series in the series

いないできたかいとないというというとういうこう

### ١٠١٠ على مرزاع بدالاه وطارلاله

علیم مزراعبدالاحد بن مزرامحدنا مرسوالاهمین بیدا بوت مرزا محد نامر، مولوی عبدالقادد فال را میبودی بن مرزامحداکم آشنا کے علی تعبالی کالی بنائی مرزامحداکم آشنا کے علی تعبالا کی عبدالقادر کی عبدالقادر کی عبدالقادر کی سفارشن سے ریاست را میبورس تیس رو بے بابواد بر ناظر مقسر رہوگئے اس کے بعد بدایوں میں فکن صاحب کلکر ومحرطر سے کے زیائے میں ناظر فوجراری مقرر ہوئے ، اور وہال بال فالے کے غین کے سلسلے میں دول کی قید رہا متعقت ہوگئی ۔ رہائی کے بعد کمچے دلون رام پورس عدالت میں وشتہ دار رہے اور کھر عبو بال جلے گئے ۔

م علیم عیدالا عد کوفن طب میں خاص مہارت تھی اور وہ بھویال میں فاص مہارت تھی اور وہ بھویال میں فسل طیاً کے عہدے برمقرد ہوئے۔

العلاب محمدع الميل حيث ارادى كا آغاز بوا توظيم ما حب لئے العلاب محمد الميل حيث ارادى كا آغاز بوا توظيم ما حب لئے حام ، بحا آ درى ادا مراہی اورانكار نوابى سے تعلق دعظ و تبلیغ كا افغاز كرديا اس طرح فوج ميں جب دكى روح بيونكئ شردع كردى كسى افاز كرديا اس طرح فوج ميں جب دكى روح بيونكئ شردع كردى كسى لئے اس كو خرب بوئياتى كه افسرالا طباء نوج ميں وعظ كہتے ہيں اور ابل نوج كوما حيان انگريز سے جہاد كر لئے كى ترغيب ديتے ہيں - الكو بھى ابل نوج كوما حيان انگريز سے جہاد كر لئے كى ترغيب ديتے ہيں - الكو بھى ابل كو خرب جہاد كر لئے كى ترغيب ديتے ہيں - الكو بھى ابل كو خرب حيات كي ذريعے معلى ہوگيا ، لهذا يركرندارى سے تبلى كھوبال كا

فرار ہو گئے اور بریلی بہونتے۔

مریکی میں میں میں اور اب خان بہا در خان کی ترکی است میں ہوئے۔ مرادعلی خان بہا در خان کی ترکی علی خان کی میں ہوئے۔ مرادعلی خان ، خان بہا در خان کی فوج علی خان کے گرمیں مقیم ہوئے۔ مرادعلی خان ، خان بہا در خان کی فوج کے سپدسالار اور تحریک آزاد کی کے سربر آوروہ رکن تھے ۔لیکن کے سپدسالار اور تحریک آزاد کی کے سربر آوروہ رکن تھے ۔لیکن کے دون رہیل کھنٹ وعیدوبر کے دون رہیل کھنٹ وعیدوبر انگریزوں کا قبضہ ہوگیا، البنول نے ریا ست را میورسی رہ کرنواب یوسعن علی انگریزوں کا قبضہ ہوگیا، البنول نے ریا ست را میورسی رہ کرنواب یوسعن علی فال ذریعے اپنے معالے کی صفائی جائی ۔

مع کی افتار در الاحد کے بھا بخرزانطام الدین ولد مرزا اعبدالهادی انقلاب عدد الله عدد الدون کے وفادار اور فدمت گزار رہے تھے اور انہوں مے جہادیوں سے مقابے بھی کئے تھے ، لہذا مرزاعبدالاحدان کے پاسس لکھنو بہو کچے اور انہوں نے سعی وسفارش مے بعد کرنل بیرون صاحاب بش کمشز سے معانی کایر دانہ داوادیا۔

قی م لک مور حکیم عبدالاحد تکھٹویں واجد علی شاہ کی مقرر مقدر ابن نواب افرمیے کمی سرکار کے مخت رمقرر ہو گئے مقابنون کے اور ان کدہ ورثیقے جاری کراد ہے جو مبند ہو گئے کھا ابنون کے تار ت کا بڑا سلسل شروع کردیا، اور لاکھوں رو بے کی تجارت اور ان کی بے آڑھت کا کام کلکتہ سے بشاور تک شروع ہوگیا، لیکن ان کی بے بردائی کی دجہ سے کما شنوں نے سا داکار و بار جو بٹ کردیا۔ حکیم بردائی کی دجہ سے کما شنوں نے سا داکار و بار جو بٹ کردیا۔ حکیم صاحب فرائن کی مساری ڈاگہ بھے گئے کھٹوییں ان کے سارے مساری موالی کے سارے ماری کا مساری کا سارے ساری کے سارے ماری کا مسارے ساری کے سارے ساری کا کھٹوییں ان کے سارے سارے میں میں کا کہ سارے ساری کا دیا ہے۔

کار فائے قرق ہوگئے ۔ حکیم صاحب مدتوں سے گرداں اور پریٹ ن رہے۔ اور بھی اور حیدرا باد میں طبابت کے ذریعے بھودن کا شے است الراد کان اور حدیث شاہزادہ الراد کان اور حدیث شاہزادہ الراد کان اور حدیث شاہزادہ الراد کان اور ان کے دشیقے ارسطو فاں سے طاقات کی ۔ اور ان کے دشیقے کے جاری کر النے کی کوشش کی ۔ اور اسس سلطین ان کو کا میا بی ہوئی ۔ کہا جاتا ہے کہ شاہزادے کے معاجین کے مشورے سے مکیم معا حین کو وہ ہیسے میں مرکب ان کی اور مشہور یہ کر دیا کہ وہ ہیسے میں مرکب ان کی اور مشہور یہ کر دیا کہ وہ ہیسے میں مرکب ان کی ہوئی

علیم عبدالاحد کے تین لڑکے ، احمد مرزا ، محد مرزا ، اور علی مرزا فقے ۔ اول الذکرد و نوں کا انتقال الم اسلام میں ہوا ۔ علی مرزا ناخواندہ اور جبابل عقے تینوں لڑکوں کا سلام اولاد باتی ہے۔ اور جبابل عقے تینوں لڑکوں کا سلام اولاد باتی ہے۔

ا یا دالات دقائع نفیرخائی رخود نوشت طالات مرز انفیرالدین مترجمه ومرتبه محدالوب قادری صدار سه سے اخذین -